بنيمالله التخفي التحييط من يرد الله به خست أرا يفقه م في الدين من يرد الله به خست أرا يفقه م في الدين من في الدين من في المرد الله المرد ا

Edition of the Control of the Contro



مُرْتِي بِين:

الريالية الموطنة المراق الريالية المراق ا منافع الملافعة وشياط الموقعة المراق المراق









تاج الشريعية ضرة العلام الحاج حضرت علامتفرتي فاحنى قادرى ازبرى دأم طله علينا صاحب ستوى منطلة العالى ويب نشرفارقي محرر البسر أسن مَركزى دَارالافتاء سَودكران بَربلي شريف 6- مركز الأوسيس (مستا بولل) دربار فاركبيط - لابول فوك: 042-7248657 موبائل: 0300-9467047



| j       | <br> | <del></del> | باراول  |
|---------|------|-------------|---------|
| _200روپ |      | ·           | بربیر · |
|         | <br> | •           |         |

عران في سيسر به من محس رود و الأبور وارالاخلاص ـ م ـ م صدف بلازه محدّ محرّ في قصرواني بازار بيناوشهر ٢٥٩٤٥٣٩ - ٩١٠ مكتنه قاوربير زوجوك ميلا وتصطفي يسركلرو في ركوبرانواله ٢٣٤٤٩٩٠٠٠٠ مكتبغوتيه بولسيل (ياني سنرى مندى) كراجي ٢٠١٠٥ ١٠٠ - ٢١٠ مكست بيختمانسيب رامتلاتي رود سيالكوك ٢١٠٨٣١٢ - ٣٠٠٠ احكربك كاربوريش محيثي حوك راولبندي -01-0000444-مكتبها كمحامل دارالعلوم تحمد ببغوثيه يجيبر سنرليب

منهاج القرآن ببلي كيشنز بيضيار ماركبيث يسركو

## بِسمِ اللهِ الرَّحَانِ الرَّحِيمِ

## گزارش احوال واقعی ؟

مجموعہ فاوی بریلی جو آپ کے ہاتھ پہنچ رہا ہے اس کا نام بلند مرتبت علمی شخصیات نے ''مجموعہ فاوی مرکز دارالا فاء' کے نام سے شائع کیا' گراس نام میں خاص کشش اور جاذبیت کا قدر سے فقدان دیکھا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اسے مجموعہ ''فاوی بریلی'' سے طبع کرایا جائے تا کہ بریلی شریف کی شہرت و مقبولیت کے باعث اسے زیادہ سے زیادہ یذیرائی حاصل ہو۔

امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شہرہ آفاق شخصیت کی نسبت سے بریلی کے نام کوجومقام نصیب ہوا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ حالانکہ اس شہر سے کئی اورلوگ بھی منسوب ہیں مگران کی نسبت نمرات دیدیہ اسلامیہ کے لیے اچھی ثابت نہ ہو گئی۔

بہرحال! ہمیں بیسعادت نصیب ہے کہ ہم فاویٰ کی متعدد کتابیں شائع کر بھیے ہیں۔ جن میں فاویٰ فیض الرسول ( کامل )' الفتاویٰ المصطفویہ' فہاویٰ حامہ یہ جامع الاحادیث الرضویہ' احیاء العلوم' الثفاء شریف' فقص الانبیاء ابن کثیر جبکہ فاویٰ نور بیاور فاویٰ رضویہ جدید وقد یم بھی ہا سانی مہیا کرسکتے ہیں۔

علاوہ ازیں بہارِ شریعت نفحات الانس مترجم' سنہری عبادت ترجمہ کیمیائے سعادت زینت المحافل ترجمہ نزمۃ المجانس کے علاوہ سینکڑوں علمی وتاریخی اسلامی اور اصلاحی تصانیف شائع کر چکے ہیں۔ یہ فضل ربی اور نگاہ حبیب اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا مظاہرہ ہے۔

دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں مزید خدمت وین متین سرانجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین ۔ آمین ثم آمین ۔

ملک شبیر حسین مالک: اداره شبیر برادرز بهم اُردو بازار لا هور



| صفحهبر | تفصيلات مضامين                       | صفحةنمبر     | تفصيلات مضامين                          |
|--------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| 44     | والے کوامام بنانا جائز ہے۔           | ۲•           | شرف انتساب                              |
|        | اگرعالم خلاف شرع با توں کامرتکب      | rı           | احوال واقعى                             |
| m      | ہوتواسکی امامت مکروہ تحریمی ہے       | 171          | کیامسلم حربی ہے سود لے سکتا ہے؟         |
|        | اقتداً فاسق كے سلسلے ميں اعلى عضر ت  | ٣٢           | ئس صورت میں حربی وزیادہ دینا جائز       |
| ۵۰     | ہے ایک سوال اور اس کا جواب           |              | دارالحرب کےمسلمانوں کا مال مال          |
|        | کیاداڑھی کی حدحدیث قولی ہے           | ٣٣           | معصوم نبیں ۔                            |
| ۵۱     | ثابت ہے؟                             |              | حرج شدید ہوتو سودی قرض لینا             |
|        | د یو بند یوں کی اقتر اُاوران ہے علیم | <b>,</b> ~~~ | حاجت میں داخل ہے۔                       |
| ۵۵     | حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں۔           |              | حر لی ہے جوہال بدعہدی کے بغیر ملے       |
| ۳۳     | جماعت ہے لی تھویب جائز ہے            | ۳,۲          | مسلم کے لئے میا تا ہے۔                  |
| 77     | امام ومقتدى نماز كيك كب كفر بهوا     |              | منبركے دائيں بائيں صفول كا قيام ہو      |
|        | بعدنماز ذكر بالجمر جائز ہے يانبيں۔   | ۲۵           | توقطع صف لازم آئے گایا نہیں۔            |
|        | روضهٔ انور ﷺ کانکس بنانا کیسا ہے؟    | ۲۰,          | رساله القول الفائق بحكم الاقتذأ بالفياس |
| 1 1    | فاسق معلن کی از ان وا قامت کا تھم    | ۲۱           | کیا دا رضی ہرمسلمان کیلئے مطلوب ہے      |
| A.F.   | ساه خضاب لگاناجائزے یائبیں؟          |              | کیا ہاشم ٹا کے رہتے دار حسی کمتر والے   |

|          | صفحةبر | تفصيلات مضامين                           | صفحهنبر    | تفصيلات مضامين                                    |
|----------|--------|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|          |        | -                                        |            | فلم و یکھنےوالے کی امامت کیسی ہے؟                 |
|          | ۸۴     | جمعه حائز نہیں ہوسکتا۔                   | ſ          | تصوریشی کا بیشه کیسااوراسکی کمانی کیسی؟           |
|          | ·      | کیادیبات میںعیدین کی نماز                |            | مسجد کی حبیت پر تعلیم وتر بیت کیسی ہے؟            |
|          | ۸۵     | جائزے؟                                   |            | في زماننا دارالقصاً كي ضرورت كس حد.               |
|          | ۸۸     | کیاز کو ہے بیسہ ہے شادی کر سکتے ہیں؟     | ۷۵         | تک ضروری ہے؟                                      |
|          |        | ز کو ق کی نیت ہے معاف کرنے پر            | -          | قاضى كاتقرر كس طور بر بوادراس كا                  |
|          | 'ΛΛ    | ز کو ة ادا ہوگی یانبیں؟                  | ۷۵         | دائر هٔ اختیار کهاں تک؟                           |
|          | q+     | د بو بند بول کی نماز جناز ه پژ هنا کیسا؟ | ĻΥ         | ہرقاضی اینے شکع کا قاضی ہے۔                       |
|          | 91     | كيالا وُ دُاسپيكر پرنماز ہوجائے گی؟      | ۷۲۰        | قصاً على الغائب جائز ہے يانبيں؟                   |
|          |        | واقف حال ہوکر دیو بندیوں کی اقترا        | 44         | مالی جرمانه جائز ہے یائبیں؟                       |
|          | 19     | کرناکیہاہے؟                              | -          | بے نمازی کی نماز جناز دعلماً وصلحا کو             |
|          | 91     | مرنے کے بعدروح فنانبیں ہوتی۔             | <b>∠</b> Λ | یرٔ هناکیها ہے؟                                   |
|          | -      | عورتوں کے لئے موئے مبارک کی              |            | قاضى اينے فيصلے كے نفاذ كے سلسلے                  |
| <u> </u> | ۹۵     | زیارت کا کیاتھم ہے؟                      | ۷۸         | میں حکومت ہے مدد لے سکتا ہے؟<br>ص                 |
|          |        | بی کریم ﷺ کے آثار وتبر کات کی تعظیم      | Λ١         | مصری سیح تعریف کیا ہے؟                            |
|          |        | مزارات ومساجد کے نام وقف کردہ            |            | دیبات میں جمعہ جا ئزنبیں ظہراحتیاطی<br>سریہ سے سے |
|          | [+1    | ز مین کس کی ؟                            | ۸۳         | کا حکم س جگہ کیلئے ہے؟                            |
|          | 14.1   | داڑھی منڈانے والے کوسلام کرنا کیسا؟      | ۸۳         | عوام کے منشأ کے مظالق فنوی دینا کیسا ہے؟          |

|   |         |                                          |              |                                          | ₹ |
|---|---------|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---|
|   | صفحتمبر | تفصيلات مضامين                           | صفحتمبر      | تفصيلا سته مضامين                        |   |
|   | III     | مینی ڈال کررو پیدلینا کیسا ہے؟ .         | ا+۳          | فاس کے گھر کھانا کیسا ہے؟                |   |
|   | IIM     | كيافرضيت جمعه كيلية ممفر شرط ب?          | 14.1         | گروی رکھنا کیساہے؟                       |   |
|   | 111     | نماز میں ہوواقع ہونے پر سجدہ سہوداجب     | ۱۰۰۱         | وفت گزار کرنماز پڑھنا کیساہے؟            |   |
|   | 71112   | بعدنمازمصلی سمینا کیسا ہے؟               | ا +ہا        | كياچورى كركي جل جلاسكتے ہيں؟             |   |
|   | 1117    | جماعت قائم ہےصاحب ترتیب کیلئے کیا حکم    | <b>ا+</b> ام | د یوبند یوں کے یہاں کھانا پینا کیسا؟     |   |
|   |         | کیا، ابیول کی بنائی ہوئی مسجد مسجد مبین؟ |              | ایصال تواب کیلئے قبرستان میں کوئی        |   |
| ١ |         | نکیا''مع شبستان رضا'' فاصل بریلوی        | ۱۰۸          | سامان کیجانا کیساہے؟                     |   |
|   | ۱۱۲     | کی کتاب ہے؟                              | ۱+۱          | کیاد یو بندی ہے نکاح جائز ہے؟            |   |
|   | וות     | عہدنامہاوراس کی فضیلت کیاہے؟             | ۱+۲۱         | لا وُ ڈاسپیکر پرنماز اورسلام پڑھنا کیسا؟ |   |
|   | Iri     | کیاسسراور د بورے بھی پر دہ دا جب ہے؟     | ۱۰۵          | صحت جمعہ کےشرا نظ دریہات میں جمعہ        |   |
|   | IFI :   | مزارات پرعورتوں کی حاضری کیسی؟           | 4.1          | مسجد مين وقف كرده زمين وايس لينا         |   |
|   |         | عورت کی آواز بھی عورت للبذااے            | į į          | د نیوبندی کا نکاح پڑھانے والے            |   |
|   | IFI     | بآوازميلا دشريف پڙھناجا ئرنہيں۔          | ۱•۸          | ہے طعنعلق کا تھم ہے۔                     |   |
|   |         | قبل نکاح خلوت ہے مہرواجب ہیں             | 1+1          | بعداذ ان صلاة پڑھنا جائز ہے۔             |   |
|   | ırr     | قبل كفار هُ صوم وطي حا ترنہيں؟           | 1 1+         | د بوبندی ہے نکاح کسی صورت جائز نہیں      |   |
|   | •       | نفاس والی کے دوسرے کمرے میں              |              | كياجسكى قرأت درست نبيس وه لائق           |   |
|   | ITT     | جانے ہے کمرہ نا پاک سمجھنا خیال فاسد     | . 111        | امامت ہے؟                                |   |
|   | ITT     | سکے بھیجے اور بھانے ہے بات کرنا جائز۔    |              | کیا شرابوں کے یہاں کھانا کھا بکتے ہیں؟   | į |

•••

| [[[ |        |                                              |           |                                        |
|-----|--------|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
|     | صفحةبر | تفصيلات مضامين                               | ً تفحه بر | تفصيلات مضامين                         |
|     | 179    | کیا ہندہ کسی کواپنا شوہر بتا سکتی ہے؟        | ITT       | شيليو پرژن اورلهولعب جائز نهيس ـ       |
|     |        | د بوبند بوں کی اقتد اُمیں پڑھی گئی           |           | عورت شوہر کے انتقال کے بعداس           |
|     | 114    | نماز واجب الاعاده ہے۔                        | irr       | کے بڑے بھائی سے نکاح کرسکتی ہے         |
|     | 1174   | أمام كاقتم كھالينائى اسكى برأت پيدال         | 144       | وہابیوں کی اقتدا کرنا کیساہے؟          |
|     |        | عورتوں کو وعظ وتقریر کی محافل میں            | /         | جوان عورتول سے خدمت وہاتھ میں          |
|     | 1500   | جانا کیساہے؟                                 | 144       | ہاتھ دیکرمرید کرنا کیسا ہے؟            |
|     | irr    | عورتوں پرغیرمحرم سے پردہ فرض ہے              | 117       | مال حرام ہے خریدی ہوئی چیز کا کیا تھم؟ |
|     | 122    | د يوبند يون گيبليغي جماعت فريبڪار            | (۲۳       | عقیقہ ساتویں دن مستحب ہے۔              |
|     | ۳۳     | حضور ﷺ حاضروناظر ہیں۔                        |           | كياصحت نكاح كيلئة دعائة تنوت ياد       |
|     | ·      | مولوی رشیداحمق گنگوہی کی عبارت ہے            | ۱۲۲۲      | ہوناضروری ہے؟                          |
|     | lh.    | بزرگان دین ہے استعانت کا ثبوت                |           | بعد عدت حلاله كا نكاح جائز مگر بلاوطی  |
|     | 1pmpm  | يارسول الله الله الله الله الله الله الله ال | ١٢٢٢      | طاله درست بيس؟                         |
|     | 12     | غلط لقمه دینا جائز ہے یا ہیں؟                | IKA.      | بعد دفن میت کوقبر ہے نکالنا جائز نہیں  |
|     | IPA    | سجدهٔ سهوکب واجب ہوتا ہے؟                    |           | سات سوچھیای کے اعدادیا خانے            |
|     | 154    | نماز جنازه کب مشروع ہوئی ؟                   | IτΛ       | میں سہوا گرادیے سے توبدلازم ب          |
|     | 4بما ا | بعد فجر مسجد میں سلام پڑھنا جائز ہے          |           | بے ثبوت شرعی کسی مسلمان کی طرف         |
|     | im     | حضور ﷺ الله كے خليفه اعظم بيل                | IFA       | گناه کبیره کی نسبت جائز نہیں۔          |
|     | 166    | حالت نماز میں بیر کااٹی جگہ رکھنا کیسا؟      | IM        | کیا بچه اور پاگل مرند ہوتے ہیں؟        |

| صفحةبر | تفصيلات مضامين                   | صفحةبر  | تفصيلات مضرامين                                         |
|--------|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
|        | تین طلاق کے بعد عورت بے حلالہ    |         | نماز میں تین انگلیوں کے بیٹ کا                          |
| 104    | شو ہراول کوخلال نہیں ۔           | البرلير | ز مین ہے گئناواجب ہے۔                                   |
|        | جس جانور کوشکسل بول کامرض ہو     |         | گنبدخضریٰ و کعبهٔ معظمه کے عکس                          |
| 104    | اس کی قربانی جائز نہیں۔ .        | ווייר   | تعظیم و نکریم شرعاً مطلوب۔                              |
|        | اذان ثانی حضور ﷺ کے زمانے میں    | البرلبر | فصل طول خلاف اولیٰ ہے۔                                  |
| 14+    | کہاں ہوتی تھی۔                   | ۱۳۵     | تقدیر برایمان رکھنالازم ہے۔                             |
|        | طائضہ عورت کے ناف یا گھٹنے میں   | וויץ    | حج کی تین قشمیں ہیں؟                                    |
| 177    | جماع کرنا کیساہے؟                |         | قر اُن وحدیث کامنگرخارج از                              |
| MA     | وہابیوں کی اقتداباطل محص ہے۔     | IMA     | اسلام ہے۔                                               |
| 149.   | وہانی توسل کوشرک کہتاہے؟         | ا۵ا     | بیج کی پرورش کی صورت کیاہے؟                             |
|        | حجونی بات کهنااوراس برگوابی دینا | 1179    | گمشده کی بیوی کب تک اینے کورو کے؟                       |
| 14.    | ناجائز وحرام ہے۔                 | +۵۱     | کیا جہیزعورت کی ملکیت ہے؟                               |
|        | نى رحمت ﷺ نے بعض كفار كيلئے      | 10+     | الزك حامله بو ميكي ميس رب ياسسرال؟                      |
| 141    | بددعا فرمائی۔                    | ۱۵۲     | نمر در عقرب کامل' <sup>م</sup> ملیات اشر فی ''صحیح نہیں |
|        | امام ہدایت ﷺ کی طرف سمی تعل      | 100     | باپ دادا کا کیا ہوا نکاح نافذ ہے۔                       |
| 121    | حرام کی نسبت کرنا کفر ہے۔        | 100     | قصاً نمازوں کی ادائیگی کاطریقہ۔                         |
|        | آپﷺ دونوں جہان کے لئے            | ۲۵i     | داڑھی کیمشت رکھناسنت ہے۔                                |
| 127    | کے لئے رحمت ہیں۔                 | 107     | نسبندی ناجائز وحرام ہے۔                                 |

| _ |
|---|
| ~ |
| _ |
| - |
| • |

| صفحةبر          | تفصيلات مضامين                           | سفحه بمر           | تفصيلات مضامين                           |
|-----------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 191             | نکاح کرسکتی ہے؟                          | 140                | تصوریشی کن کن مواقع پر جائز؟             |
| <b>**</b> 1     | مسجد کے اندرتصویریشی کیسی ہے؟            | 122                | صلاة التبح كى نماز باجماعت يافردأ؟       |
| r+ r-           | دوران خطبها مام كيلئة ببيبها تفانا كيسا؟ | 122                | آغاخانیوں کے عقائد کیا ہیں؟              |
|                 | كياعورتين نمازعيدين بإجماعت              | 122                | غيرمسلم كوقر آن مقدس دينا كيسا؟          |
| <b>14 P</b>     | بره هسکتی بین؟                           | 124                | دارالحرب میں اگر لقطہ ملے تو کیا کرے؟    |
|                 | روز ہے کی جالت میں گل ویبیٹ              | 141                | مان کو بیوی پر یا بیوی کو مان پر فوقیت؟  |
| r+ r            | کااستعال کیساہے؟                         | 141                | اولیاءکرام ہے استمد اد کیونکر درست؟      |
| r.m             | مسجد کے اندرسونا کپٹر ادھونا کیسا؟       | IAM.               | میاں برضائے بیوی اس سے لواطت کرے تو      |
| <b>۱.</b> ۰ ام. | شنخ قطرے پیبہ کیکرمسجد کی تعمیر ناجائز   |                    | قرآن مقدس میں ناسخ ومنسوخ آیتوں          |
| r+ 0°           | كيانيپال ميں سود كالين دين جائز؟         | 1<br>1 <b>/1//</b> | کومختلف رنگوں میں چھاپنا کیسا ہے؟        |
| ۲۰۴۲            | کیابعدنماز دعاماً نگناضروری ہے؟          | i                  | بلاستك سرجرى كرانے والے كے               |
|                 | مدر ہے کی رسید پر رسجد کا چندہ کرنا      | 114                | عسل ووضو کا کیا تھم ہے؟                  |
| ۲۰۱۳            | کیاہے؟                                   | 1A 9               | اسلام میں کلون تینی ہمزادسازی حرام       |
| ۲۰۴۲            | د بو بند بوں ہے شادی بیاہ جائز نہیں      | 1/19               | كيااسلام مين اعضاً كى بيوندكارى جائز يد؟ |
|                 | ما نیک پرجمعه یا نکاح کا خطبه پڑھنا      | 1917               | كريدك كارد كي ذريعه برنس كرنا كيها ٢٠    |
| r+0             | کیسا ہے؟                                 |                    | كريدث كارڈ كے حصول كے لئے نا جائز        |
|                 | كيانيبال مين اليسيمسلم بينك كاقيام       | 197                | شرائط پردستخط کرنا ہوتا ہے۔              |
| r.0             | جائز ہے؟ جوسود کالین دین بھی کر ہے       |                    | كيابالغهابي رضائك كفؤ ياغير كفومين       |

|   | صفحتمبر    | تفصيلات مضامين                               | صفحتمبر       | تفصيلات مضامين                          |
|---|------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| Ľ | rir        | اختلاف مطالع معتربے یا ہیں؟                  | ·             | مزارات اولیاء پرعورتوں کی حاضری         |
|   | •          | رویت ہلال ہے متعلق ایسی خبریں جو             | r•a           | سخت حرام اشدحرام ہے۔                    |
|   | ·          | خبر ستفیض کے درجہ میں ہوں تو کیااس           |               | اولياءالله كى كتنى تشميس بين؟ كياولى    |
|   |            | براعتبار کر کے ثبوت ہلال کا اعلان کیا        | r+0           | کیلئے کرامت کاظہور ضروری ہے؟            |
|   | rım        | جاسکتا ہے؟                                   | Y• Y          | مسجد ومدرسه كوذاتى ميراث مجصنا حرام     |
|   | rim        | شہادت کیلئے عاول وثقہ ہے کیا مراد ہے؟        | -             | بینٹ شرٹ پہن کرنماز مکروہ تحریمی یا     |
|   |            | كياابل مشرق كى رويت ابل مغرب                 | <b>Y+</b> Z   | مکروه تنزیبی؟                           |
|   | רור        | کے لئے معتبر ہے؟                             |               | مطلع اگرصاف ہوتو رمضان وعید کینگئے      |
|   |            | ایسے مقامات جہال رویت ہلال                   | ۲۱+           | کتنے آ دمیوں کی شہادت در کار ہے؟        |
|   |            | نہیں ہوئی وہاں ثبوت ہلال کی کیا              | ٠.            | مطلع صاف نه ہوتو کتنے آ دمیوں کی        |
|   | rim        | شکل ہوگی؟                                    | <b>1</b> 11   | شہادت ضروری ہے؟                         |
|   | , ;<br>• , | صريث پاک 'صوموالرويته وافطروا                |               | مطع صاف نه بهونو کیا ہلال رمضان         |
|   | rin-       | لروینه ''کافیح مفہوم کیا ہے؟                 | . <b>M</b> II | وعید کی شہادت میں کچھفرق ہے؟            |
|   |            | شوت ہلال کی تحقیق کرتے کرتے                  |               | کیا ہلال رمضان دعید کی شہادت ٹی وی      |
|   |            | بوری رات گزرگئی تو کیا خلفشار کے             | rir           | میلیفون یاریڈیو کے ذریعہ معتبر ہے؟      |
|   |            | خدے کی بنا برعید کودوسرے دن تک               |               | شوت ہلال کے بعدا یک شبر میں رویت        |
| A | rice       | مؤخركر كتة بين؟                              |               | بلال كااعلان مواتو كيابياعلان ديكرشبرول |
|   | ria        | ہلال کمیٹیوں کے ممبران کیسے ہو <sup>ں؟</sup> | . ۲۱۲         | کے لئے معتبر ہے؟                        |

....

| صفحه بمر      |                                    | صفحهبر         | تفصيلات مضامين                           |
|---------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| tr'0          | فنخ کرانگئی ہے؟                    |                | ولايت من جانب الله ہے جو کھے کہ          |
|               | شوہر قاضی کے خضور حاضر نہ ہوتو     |                | ''جو جھے ولی نہ مانے کا فریمے'' وہ خود   |
| rra           | کیا قاضی نکاح فنخ کرسکتاہے؟        | riy            | کافر ہے اس ہے طع تعلق لازم۔              |
| ۲۳۵           | خلع یا فتهٔ عورت کی عدت کیا ہے؟    |                | مردصالح کو جنت میں حوریں ملیں گی         |
| -             | كياعرب ميں بديذ ہب وگمراه ہيں      | MA             | توغورت صالحه كوكيا ملے گا؟               |
| rr0           | ہو سکتے ؟                          | rrr            | سجد میں روضهٔ انور کاعکس لگانا کیسا؟     |
|               | شیطان مؤمنین سے مایوں ہوکر         |                | ردضهٔ انور کے عکس سیحے کواصل گمان کر     |
| rr <u>z</u> : | انھیں فتنہ وفسا دمیں ڈالے گا۔      | . ۲۲۷          | کے بوسہ دینا، چومنا کیسا ہے؟             |
| -             | حضور کے علم کامنگرا ہے دعوی        |                | قبروں کے سامنے نماز جائز نہیں تو کیا     |
| 444           | عالميت وفضيلت ميں حقوثا ہے         | 772            | حضور کی قبراقد س بھی اس میں شامل ہے؟     |
|               | کیامدر ہے کی زمین پرمسجد کی تعمیر  |                | مندہ اینے بیٹے کے ساتھ جج کوئی گھر پر    |
| 44.4          | ہوسکتی ہے؟                         | rr*            | شوہر کا انقال ہو گیا تو وہ عدت کرے یا جج |
|               | مسجد کی برانی اینٹیں فروخت کر سکتے | . <b>۲۳</b> /۰ | خلع کے کہتے ہیں ،اس کے شرا لط کیا ہیں؟   |
| rrz.          | ىي <u>ں</u> يانہيں؟                | ·              | کیاعورت کسب معاش کیلئے گھرسے باہر        |
|               | مسجد کی موقو فہز مین پرمشرک نے     | 120            | نکل سکتی ہے؟                             |
| . •           | مكان بناليااورا بليان مسجد خاموش   |                | شو ہر جواری ہشرالی اور ظالم ہوتو         |
| . rrz         | ان کے لئے کیا تھم ہے؟              | 220            | عورت کیا کرے؟                            |
|               | مسجد نمازیوں کے لئے ننگ ہو         |                | کیاعورت پنجایت کے ذریعہ نکاح             |

| • |   |
|---|---|
|   |   |
|   | T |
|   |   |

| صفحةبر        | تفصيلات مضامين                       | صفحةبر      | تفصيلات مضامين                         |
|---------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| 240           | و بین دیکھانو حج فرض ہوایا ہیں؟      | ተዮላ         | تو کیا کرے؟                            |
| rya           | حج صروره کی صورت                     |             | شلواريا بإجامهازار بندميس گھرس         |
| ·<br>-        | مسلمان مندر میں گھنٹی بندھوائے       | 100         | كرنمازيڙھناكيساہے؟                     |
| 449           | تو کیا حکم ہے؟                       |             | سجدے میں جاتے وقت شلوار                |
| ۲49           | عالم کی کیا ذمہ داری ہے؟             | ra+         | یا کرته سمینا مکروہ ہے۔                |
| / MA4         |                                      |             | مردکوسونے ، تانبے پیتل اور گلٹ         |
| 1/2+          | وہابی کے جنازہ میں شریک بونا کیسا؟   | ۱۵۲         | یمن کرنماز پڑھنا کیسا ہے؟              |
| •             | جويز يداوراميرمعاوبه كوبھى كافر كھاس |             | مردکو گلے میں سونے جیاندی اور          |
| 1/21          | ہے بیعت ہونا کیساہے؟                 | tar         | دیگردهات کی زنجیریبننا کیساہے؟         |
| <b>17.1</b> 1 | مسجد میں تعلیم دینا کیسا ہے؟         |             | ئىليوىژن، ئىپ ركار ۋيارىڭە بوسے آيت    |
| 71            | , صدقات واجبہ کے متحقین کون؟         | <b>70</b> 2 | حده سنے پر سجدہ سہودا جب بوگایا ہیں؟   |
|               | د نیاوی تعلیم میں صدقات واجبہ کا     | ran         | نماز میں اقتدا کے کیاشرا کط ہیں؟       |
| ተለሶ           | صرف کرناحرام _                       | ta 9        | نماز میں مکبر کے لئے کیا شرائط ہیں؟    |
| ۲۸۵           | چرم قربانی کارد نیامیں صرف نہ کرے    | -           | مكبر كھٹراكرنے والى سنت كس درجه كى     |
|               | عورت كااجنبي مرد يون بربات           | 109         | سنّت مبارکہ ہے؟                        |
| 1110          | كرناكيسا يخ?                         |             | ما نیک پرنماز پڑھانے والے امام کی اپنی |
| <b>17.</b> Y  | عورتوں کولکھنا سکھانا کیسا ہے؟       | 444         | نماز کا کیاتکم ہے؟                     |
|               | عورتو کوسور و بوسف کا ترجمه          |             | رمضان میں عمرہ کو گیااور شوال کا جاند  |

| $\ \ $ | صفحةبر          | تفصيلات مضامين                         | صفح نمبر    |                                      |
|--------|-----------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
|        | <i>ک</i> ه. ر   |                                        | -           |                                      |
|        |                 | حجراسود ومقام ابراجيم كأنتجر جنت       | t/\         | پڑھناکیہاہے؟                         |
|        | <b>1741</b>     | ے حضرت آ دم علیہ السلام لائے تھے       |             | نکاح خوان کے نذرانے ہے               |
|        |                 | حضرت ابراہیم کےمینڈ ھے کا              | ۲۸۷         | متولی کالینا جائز نہیں۔              |
|        | ۱۰۰۱            | گوشت کس نے کھایا تھا؟                  |             | ایمان واسلام دونوں ایک ہیں           |
|        | 1-1             | بہلی سنّت کی حیین<br>بہلی سنّت کی حیین |             | کلمہ طیبہ کے ایک جزء پڑھنے ہے        |
|        | <b>1</b> -1     | سوم وغیرہ میں چنے کی مقدار کتنی ؟      | 191         | آ دی مسلمان ہیں ہوتا۔                |
|        | ۲۰۲             | کیاکسی دن مجھلی کھا نامنع ہے؟          |             | عورتوں کومیلا دو درو دخوانی کی محافل |
|        | P*• F           | کیاحضرت آ دم کی جناز ہر پڑھی گئی؟      | 190         | میں شریک ہونا کیسا ہے؟               |
|        | . ۳۰ <i>۰</i> ۳ | غيرخدا كوواجب الوجود كهنا كفري         | ,<br>,      | اولیاء پرفرض ہے کہ عورتوں کو بے      |
|        |                 | مصائب وآلام میں انبیاء والیاء سے       | <b>19</b> 2 | حیائی و نے پردگی ہےرو کے۔            |
|        | m.a             | ندا کرناکیساہے؟                        |             | كفرزبان ہے پیسل كربھی نكل جائے       |
|        |                 | مكمعظمه ومدينة منوره كےموجوده          | <b>19</b> 1 | توتوبه كري                           |
|        | m•4             | امام تنی ہے یانہیں؟                    |             | کیاحرمت شراب ہے بل حضرت علی          |
|        | M•Z             | اساعیل دہلوی کا فرہے یا ہیں؟           | <b>199</b>  | نے شراب پی تھی؟                      |
|        |                 | حلال جانوراولیاء کے نام منسوب          | m           | حرمت شراب کی آیت اور شان نزول        |
|        | ۳•۸             | كرنے ہے حرام ہيں ہوتا۔                 |             | حضور کے شہادت دندان کی خبر س کر      |
|        |                 | انبیاءواولیاء ہے توسل ہے بھیک          |             | حضرت اویس قرنی نے اپنے دانت          |
|        | r.A             | مانگنا کیساہے؟                         | ۳۰۰         | توڑے تھے یا ہیں؟                     |

٠.

•

|          | صفحةبر       | تفصيلات مضامين                           | صفحتمبر      | تفصيلات مضامين                          |
|----------|--------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
|          | 1/4          | الگ الگ ہے؟                              | p-4          | حضور عليه السلام كي تنقيص كفر ہے۔       |
|          |              | ڈھول کی حرمت اور دف کی حلت ہے            |              | جوشر بعت کا نداق اڑائے اس کے            |
|          | <b>17</b> A+ | ڈھول کا د <b>ف</b> پر قیاس کرنا کیسا ہے؟ | <b>1</b> 110 | یہاں شادی کرنا کیسا؟                    |
|          | ro.          | نماز میں لاؤ ڈاسپیکر کیوں ناجائز؟        | ۳۱۰          | بدند مهب کی تمینی میں شامل ہونا کیسا؟   |
|          | raf          | غيرنماز ميں لاؤ ڈائييكر كااستعال _:      |              | روزه دارکوز ہریلا جانورڈ نک مار         |
|          |              | شب معراج حضور کانعلین پاک بہن            | <b>1</b> 111 | د ہے تو کیاروز ہ ٹوٹ گیا؟               |
|          | rar          | كرعرش پرجاناكس مديث ہے ثابت؟             |              | روزہ دار کے زخم سے پیپ نکلے تو          |
|          |              | حضور کے خل پاک کے درمیان بسم             | <b>1</b> 111 | روز ہے کا کیا تھم ہے؟                   |
|          |              | اللّٰدياعهدنامه لکھناكيساہے؟٣٥٢          | ۳۱۲          | کیانامرداء کاف میں بیٹے سکتا ہے؟        |
|          |              | یا کستان دارالحرب ہے یا دارالاسلام       | rir          | اعتكاف كى كتنى قتميس ہيں؟               |
|          | rar          | پاکستان کے کفار ذمی ہیں یا حربی؟         |              | معتکف کے والدین مرجا کیں تو کیا         |
|          | Kar          | ان ہے معاملات کرنا کیسا ہے؟              | ۳۱۴          | وہ محبہ ہے نکل سکتا ہے؟                 |
|          |              | كا فرحر بى كوقر بانى كا گوشت دينا        | -            | معتلف عنسل جنابت کیلئے باہرنگل سکتا ہے؟ |
| <u> </u> | ror          | اس کی عیادت کرنا کیسا؟                   | 7 - N        | معتكف كرمى كى وجه ينها نا حيا ب         |
|          |              | كافرنو كركواجرت مين قرباني كا            | mile.        | کیسے نہائے؟                             |
|          | ram          | گوشت دینا کیسا ہے؟                       | ۵۳۲          | معتلف کیلئے مسجد میں نہانے کی صورت      |
|          |              | و ما بی د بو بندی اور شیعه کی اذ ان      | 144          | کیامر دیجہ تو الی جائز ہے؟              |
|          | ror          | ونماز کا کیا تھم ہے؟                     |              | كيافقيرى لائن اورمولوى لائن             |

| صفحةبر | تفصيلات مضامين                       | صفحةبر      | تفصيلات مضامين                           |
|--------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| mym    | کیما؟ جبکہ اس ہے بھوک ختم ہوجاتی ہے  |             | و ما بی د بو بندی اور شیعه کی از ان      |
| -mym   | روز ہے کی حالت میں خون چڑھا نا کیسا؟ | raa         | اذان ہے یا ہیں اسکاجواب دینا کیسا؟       |
|        | روز ہے کی حالت میں کان ، ناک میں     |             | آیتوں کوتو ژنو ژکر پڑھنااور غیروقف       |
| 77     | دوایا تیل ڈالنا کیساہے؟              | raa         | کی جگه وقف کرنا کیها؟                    |
|        | حضرت المنعيل عليه اسلام كى جُكه بجو  |             | تداعی کے ساتھ نوافل کی جماعت             |
| אץ איי | د نبه ذبح مواوه جنتی تھایا نہیں؟     | ray         | کاکیاتکم ہے؟                             |
| my's   | کیاجنتی چیز میں آگ اثر کر سکتی ہے؟   | <b>70</b> 2 | کیاعورتیں امامت کرسکتیں ہیں؟             |
|        | روز ہے کی حالت میں کیرم بوڑ دیا      |             | روز ہے کی حالت میں عطر،سرمہ، تیل         |
| P72    | تاش لوڈ و، ٹیمس کھیلنا کیسا ہے؟      |             | لگانا پھول سونگھنا، ناک میں بام، ہوٹوں   |
|        | روز ہے کی حالت میں بیوی کو بوسہ      | MOA         | یرویسلین لگانا کیساہے؟                   |
| ۳۷.    | دینا، گلے لگانا، بدن جھونا کیساہے؟   | ran         | عورتوں کودانتوں میں متنی لگانا کیسا؟     |
|        | روز ہے کی حالت میں آئکھ میں دوا      | ۳۲۹         | روز ہے کی حالت میں انجیکشن لگانا کیسا؟   |
| 121    | ڈ النا کیسا ہے؟                      | ۳۲۹         | روزے کی حالت میں آپریشن کرانا کیہا؟      |
|        | روزے کی حالت میں دانت اکھڑوانا       |             | روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یا منجن       |
| r2r    | کیہاہے؟                              | <b>249</b>  | استعال کرنا کیہاہے؟                      |
| r_r    | کیانفلی روز ہے کیلئے سحری شرط ہے؟    | ۳4٠         | روز ہے کی حالت میں آئیلر کا استعال کیہا؟ |
|        | فرض دفلی روز ہے کی نبیت کب تک        | ۳۲۲         | روزے کی حالت میں خون دینا کیسا ہے؟       |
| 727    | كريسكتة بين؟                         |             | روز ہے کی حالت میں گلوکوز کی ڈراپ لگوانا |

.

| صفحةبر       | تفصيلات مضامين                           | صفحةبر       | تفصيلات مضامين                            |
|--------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
|              | جھوٹے مقدے میں پھنسانے                   | r <u>~</u> 9 | غیرمقلدین کا کیاتھم ہے؟                   |
| <b>1</b> 791 | والے کی امامت کیسی ہے؟                   | r29          | کھڑے ہوکرصلاۃ وسلام پڑھنا کیسا؟           |
| 141          | غاصب کی امامت کا کیاتھم ہے؟              | ۳۸۰          | پینگ بازی، کسی پرجھوٹاالزام لگانا کیسا؟   |
| <b>1</b> 91  | حرام روزی کھانے والوں کی نماز            |              | قرآن اس طور بربره هنا که عنی میں فساد     |
| <b>291</b> 7 | حلال رزق کی تلاش لازم ہے؟                | ۱۸۳          | لازم آئے کیساہے؟                          |
| • •          | مال حرام ہے کریتہ جلباب بنوا کر          | MAI          | سیمسلمان کومنافق کہنا کیساہے؟             |
| ۳۹۲          | سِننے والے کی نماز کا کیا تھم؟           | ۳۸۳          | يندر ہويں لشعبان کی فضيلت ۔               |
| rgr          | اینے اہل وعیال کوآگ سے بیجاؤ             |              | مرد کیلئے دھات کا استعال کیساہے؟          |
|              | كياملازم بغيرهاضرى بورى تنخواه كا        | <b>M/M</b>   | ممنوع اورحرام میں کیافرق ہے؟              |
| <b>797</b>   | مستحق ہے؟                                |              | ايصال تُوابِ كا كھانااغنياء كوكھانا كيسا؟ |
|              | بد مذہب کی صحبت سے بیخاضروری             | <b>ም</b> ለ ም |                                           |
| سومس         | , <b>**</b>                              | <b>ም</b> ለ ዓ | انبیا واولیاء ہے استمد ادکرنا کیسا ہے؟    |
| 790          | خطبہ جمعہ کے اجز اُپر شمل ہے؟            |              | بلاوجة مسلمان كوايذ ارساني جائز نهيس      |
|              | خطبه سنناواجب ہے خطبے میں خلفاء          | r/\ 9        | رشوت لینے دینے والے کی امامت کیسی؟        |
| ۳۹۲          | را شدین کا ذکر مستحب ہے۔                 |              | جولئ قوم ہے مشابہت رکھے اس کا             |
| ray          | شریعت جس ہے منع نہ کرے وہ مہاج ہے        | mq+ -        | انجام ای کےساتھ ہوگا۔                     |
|              | سور و جمعه میں علماء یہود کی مثال ، جمعه |              | نی وی دیجے والا فاسِق اسکی امامت مکروہ    |
| <b>1</b> -92 | کے وقت خرید و فروخت ممنوع ہے             | 191          | مالی جرمانه جائز نبیس، دیوث کی امامت      |

| تفحمبر        | تفصيلات مضامين                        | صفحةبر      | تفصيلات مضامين                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| mr <u>/</u>   | متجدکے بالا خانے پرمیٹنگ کرنا کیسا ہے | 799         | مزارات پر جانور ذرج کرنا کیسا ہے؟      |
| ۳۳۸           | دینی ممیٹی کے ممبران کیسے ہوں؟        | ۴۰۰         | مدر ہے کے لئے متھیا وصول کرنا کیسا؟    |
| 119           | بعض ہی انبیاء کے اساء قرآن میں ہیں    |             | تقليد شخصي كى ضرورت اوراس كاوجوب       |
| ۳۲۰           | قرآن میں ۲۲ رانبیاء کے نام ہیں        | •           | قرآن وحديث كافي يجرجهي تقليدلازم       |
| rr•           | کیا بھی انبیاءحضور کےامتی ہیں         |             | کیا قرون اولی کے مسلمانوں کونقلید محصی |
| <b>P P 1</b>  | كياحضرت مريم باكرة خيش؟               | r**         | کی ضرورت نظمی؟                         |
| r12           | کیاشرعارسوم کی پابندی جائز ہے         | ۹ +۱۰       | ائمه مجتبدين كوتقليدنه كرنے كى وجه؟    |
| 771           | میت کا اعلان وتعزّیت جا نزیے؟         | MI          | اولی الامرے مرادعلماء مجتهدین ہیں      |
| اسس           | بيوه کواوڑھنی دینالطوررسم جائز ہے     | MI          | فاسئلواا بل الذكر يستقليد كاثبوت       |
| اسوسو         | کفن میں عورت کو ۵رکیڑے دیناسنت        | ۵۱۲         | اسلام میں خلیفہ کا تصور کیا ہے؟        |
| بهنوس         | گاؤں کے لوگوں کا بھاتی کھانا کیسا ہے  |             | مجلس شورى خليفه ً وفت كومعزول          |
| -             | کیااموات سلمین کونواب ماتا ہے         | γιλ.        | کرسکتی ہے یانہیں؟                      |
| שאשש          | جہلم کامقصد کیا ہے؟                   | ا۲۲         | مجلس شوری بنانے کا طریقہ               |
| " <b>""</b> " | كيا مالدارج بمم كا كھانا كھاسكتا ہے؟  |             | اجماع اجتهاداور قياس كى تعريف          |
| mu.           | عبادت بدنيه وماليه                    | ۲۲۲         | خلافت کامستحق کون ہے؟                  |
| muu           | سب ہے کم مہرکتناہے                    | riy.        | مسلك المليحضر ت بعيينه مسلك            |
| rra           | بے کلمہ پڑھائے تکاح پڑھانا کیساہے     | . אירין     | مسلمانوں کو ہولی کھیلنا کیسا ہے        |
| rra           | مہر کیسے معاف ہوتا ہے                 | <b>M</b> /2 | مسلك الليحضر ت كانعره درست             |

# تقريظ

صدرالعلماء حضرت علامه الحاج مفتى محمد مسين رضاغال صاحب بربلوى منظله العالى

بسمر الله الرحمن الرحيمر

الحمدللد! كتاب مجموعه ' فناوى مركزى دارالا فناء ' جصنے جارہی ہے،اسكے بعض

مضامین جومیں نے پڑھے نہایت عمرہ محقیقی ہیں اور پوری ذمہداری کے ساتھ سپر دفلم

کئے گئے ہیں، امید ہے کہ باقی جوابات بھی انہیں کا پرتو ہو نگے اور ان میں بھی تحقیق و

تد قیق میں کوئی فروگذاشت نہیں کی گئی ہوگی اس میں ایک بڑی خوبی سے کہ اس

دور کے بعض الجھے ہوئے مسائل بوری تفصیل سے لکھونے گئے ہیں۔

میں دعاء کرتا ہوں کہ مولائے کریم اس مجموعہ کی طباعت واشاعت کو پایئہ

تنكيل تك يہنچائے اور قبول عام عطافر مائے۔

آمين و ضلى الله تعالىٰ على خير خلقه محمد

و آله و صحبه وبارك وسلم

كتبه محمد تحسين رضاغفرله

كرصفرالمظفر سيساط

# تقريظ

استاذ الفقهاء عمرة المحققين حضرت علامه مفتى قاضى محمد عبد الرحيم صاحب بستوى مدخله العالى

نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه المصطفى عليه التحية والثناء

پیش نظر فناوی ''مجموعه فناوی مرکزی دار الافناء'' کومیس نے بغور دیکھا اس میں زیادہ تر

جدیدمسائل ہیں اور نہایت ہی عمدہ ہیں۔

دارالا فناء کے دوذی ہوش علماء مولا نانشتر فاروقی ومولا نامحمہ یونس رضاسکمہمانے بڑی جدو جہد کے ساتھ مرتب کیا ہے اور فناوی کی تھیجے وغیرہ بیں مفتی محمہ مظفر حسین قا دری ومفتی محمہ ناظم علی بارہ بنکوی صاحبان نے ان کی کامل رہنمائی فرمائی نیز دار الا فناء کے جملہ افراد نے انکا ہر طرح سے

ہاتھ بٹایا ہے۔اللّٰدعز وجل ان سب کے علم عمل میں نے پناہ برکتیں عطافر مائے۔

اس مجنوعه كوصاحبزاؤه مولانا محمد عسجد رضاخان سلمه الهنان كيحكم اور جناب محمد رفيق

صاحب نوری تغییراتی انجینئر جامعة الرضا کی تحریک پرشائع کیا جار ہاہے۔

مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مجموعہ کوا سے حبیب علیہ کے صدقہ قبول فرمائے اورعوام و

خواص كيليئ نافع سے نافع تربنائے۔

آمين آمين أمين بجالا سيدالمرسلين عليه الصلولا والتسليمر

قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرله القوی مرکزی دارالافتاء ۸۲ مرسوداگران بریلی شریف ۲ مرصفرالمنظفر س۲۳ اه

## الثيباك

اس سرزمین پاک ،سرمہ دیدہ افلاک یعنی بریلی کی خاک کی قسمت وعظمت کے نام جس کی گود میں اس عظیم ستی نے جنم لیا .....جس نے لاکھوں گم گشتگان راہ منزل کوصراط متنقیم پرگامزن کردیا ..... جس نے اپنے میخانہ عشق وعرفان سے ایک عالم کومست و بیخو دکردیا ..... جس کی بارگاہ علم وضل سے ہزاروں دانشوران قوم وملت علوم ومعارف کے گھٹا بنکر اٹھے اور دنیا کے گوشے کو شے کوسیراب کردیا۔ بھی

جواریہاں سے اٹھاہے سارے جہاں یہ برساہے جواریہاں سے اٹھے گاسارے جہاں یہ برسے گا

<u>Asr</u>

امام العاشقين ، زبدة العارفين ، شخ الاسلام والمسلمين ، علامه ابن علامه ، محقق ابن محقق مجدد ما قاطره ، مؤيد ملت طاهره ، امام المستنت ، اعلى حضرت ، امام احمد رضا خال قادرى بركاتي بريلوي قدس سره العزيز-

جن کی روش کرده ' منتمع بدایت ' آج بھی افق سنتیت پرعلوم معارف کا ایکھیا ہے۔ ایکھیا ہے۔

> بن کرعالم اسلام کوروشن ومنور کئے ہوئے ہے۔ ہ<sup>ائی</sup> گرقبول افتدز ہے عزوشرف گرقبول افتدز ہے عزوشرف

ھ نشترفاروقی ∜محمد یونس رضا

# احوال واقعي

مرکز اہل سنت بریلی شریف کو پیر طرہ امتیاز حاصل ہے کہ جب جب اسلامیان ہند کی طرف کفر وصلالت اورظلم واستبداد کے طوفانوں نے رخ کیا تب تب اس نے اپنے علم وعرفان اورعشق وایمان کی سرمدی تو انا ئیوں کو بروئے کارلاکراس بادمخالف کارخ کیسرموڑ دیا ہے اورملت کے ایمان واسلام کی قابل تقلید حفاظت وصیانت کا اہم فریضہ انجام ویتے ہوئے جب جب جس وقت جس جس حت جس جس وقت جس جس حر بے کی ضرورت پڑی بروقت فراہم کیا۔

مجاہد جنگ آزادی حضرت علامہ رضاعلی خال قادری بریلوی ، خاتم انتقین حضرت علامہ نقی علی خال قادری بریلوی ، علی حضرت مجدددین وملّت امام احمدرضا خال قادری بریلوی ، ججة الاسلام حضرت علامہ محمد حامدرضا خال قادری بریلوی ، مفتی اعظم بند حضرت علامہ محمد مصطفے رضا خال فادری بریلوی ، مفتی اعظم بند حضرت علامہ محمد مصطفے رضا خال فادری بریلوی قدست خال فادری بریلوی قدست اسرارہم نے جہال اپنے اپنے دور میں بلغ وارشاد ، دعوت واصلاح کے ذریعہ مسلمانان بندک ایمان واسلام کی حفاظت وصیانت کی ہو ہیں کے بعد دیگرے اپنے عہد میں افقاء وقضاء کے ایمان واسلام کی حفاظت وصیانت کی ہو ہیں کے بعد دیگرے اپنے عہد میں افقاء وقضاء کے ذریعہ نہ مرید رہنمائی کے لئے اپنے ذریعہ نہ مرید مضرف خود مسلمانوں کی کائل رہنمائی فرمائی ہے بلکہ ملت کی مزید رہنمائی کے لئے اپنے گستان علم وضل سے ایمی ایمی کیوں کوجنم دیا ہے جھوں نے بھول بن کر کہیں صدر الشریعہ کی شکل میں ، کہیں صدر الشریعہ کی شکل میں ، کہیں محدث اعظم کی شکل میں ، کہیں علم کے محدود محدود کی شکل میں ، کہیں علم کی محدود کی شکل میں ، کہیں علم کی محدود کی شکل میں ، کہیں علم کی محدود کیا کو محدود کی شکل میں ، کہیں علم کی محدود کی شکل میں ، کہیں علم کی محدود کی شکل میں ، کہیں علم کی محدود کی شکل میں ، کہیں علم کو محدود کی محدود کیا کی محدود کی شکل میں کی محدود کی محدود کی محدود کی محدود کی شکل میں ، کمی کی کی کی کی کو کو کی کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو ک

امام الفقهاً حضرت علامه مفتى محمد رضاعلى خال قادرى بربلوى قدس سره العزيز نے فتوكی نویسی کا آغاز ۱۲۳۱/۱۳۸۱ عین فرمایا اور تادم واپسی لینی سرم ۱۲۸۲هم ۱۲۸۱ علی سرم ۱۲۸۲ میل مید خدمت جلیله نہایت خوش اسلو بی کے ساتھ انجام دیتے رہے، خاتم الفقہاً حضرت علامہ مفتی محدثی علی خاں قادری بریلوی قدس سرہ العزیز نے فتو کی نولیمی کی شروعات اپنی تعلیم وتربیت سے فراغت کے بعد تقریباً کے ہماء میں فرمائی اور اپنی زندگی کے آخری کھات تک بعنی کے ۲۹ اھر ۱۲۹ء تک قريب ١٣٣ رسال اس عظيم الثان كام كوبحسن وخو بي انجام دينة رہے،امام اہلسنت اعلیٰ حضرت مجدد دین وملّت امام احمد رضاخان قادری فاضل بریلوی قدس سره العزیز نے فتو کی نولیسی کا آغاز المراه والماءمين بعمر سارسال مسئله رضاعت معضر مايااور تاحيات بعنى وبهساه المواء تک۵۲ سال میرانهم ذمه داری بے لوث انجام دیتے رہے، شیخ الانام جمۃ الاسلام حضرت علامہ مفتی محمد حامد رضا خال قادری بربلوی قدس سرہ العزیز نے فتو کی نو لیسی کا آغاز ساساھ 1490ء میں فر مایا اور تاحین جیات لیعنی ۱۲۲۲هم/۳۳۱هاء تک ۴۳۸رسال بیه خدمت خالص لوجه آلندانجام ويتة رہے، تاجدارا ہلسنت شبية وث اعظم مفتی أعظم عالم حضرت علامه مفتی محم مصطفے رضا خال قادری بریلوی قدس سره العزیز نے فتوی نویسی کا آغاز ۱۳۲۸هم ۱۹۱۰ میں فرمایا اور تادم آخری بعنی سومها ها/ ۱۹۸۱ء تک ایرسال عظیم ذمه داری بطریق احسن انجام دینے رہے اس کے بعد حضور تاج الشریعه کادور شروع ہوتا ہے آپ نے فتوی نولی کا آغاز کے بچاء میں فرمایا اور ۳۵ رسالوں سے سیسلسلۂ زرین آج بھی جاری وساری رکھے ہوئے ہیں گویا خاندان رضامیں فاوی نویسی کی بیا بیان افروز روایت ایک سوا کہتر اے ارسالوں سے مسلسل چلی آرہی ہے۔ دنیا بین بہت کم خاندانوں کو میسرمدی سعادت نصیب ہوتی ہے کہ ایک ہی خاندان اورا کی ہی سل میں مسلس کئی صدیوں تک علم وضل ہشہرت وشرافت کادریا موجیس لیتا رہے

اور ارنسلوں تک بھی اس کے تسلسل کی کوئی گڑی ٹوٹے نہ پائے ، شجاعت جنگ محم سعید اللہ خال ہے لیکر وزیر خزانہ محم سعادت یار خال تک ، صاحب کشف وکرامت حضرت علامہ محمد اعظم خال ہے لیکر حضرت علامہ حافظ محمد کاظم علی خال تک ، رئیس الفقہا کم حضرت علامہ مفتی رضاعلی خال ہے لیکر رئیس المحتظمین حضرت علامہ مفتی نقی علی خال تک ، اعلی حضرت مجدودین وملّت امام احمد رضا خال ہے لیکر رئیس المحتظم میں مضاحال تا دری ہے المحد رضا خال ہے لیکر تاج الاسلام اور مفتی اعظم تک ، مقسر اعظم علامہ ابراہیم رضا خال قادری ہے لیکر تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ الحاج الشاہ المفتی محمد اخر رضا خال قادری ہر بلوی دام ظلہ علینا تک علم وضل کی بید دریا بلار کے بہتار ہا اور مزید بہدر ہاہے ، بھی ایسانہ ہوا کہ ان گلہا ہے فضل و کمال کے رنگین و عطرینزی میں کوئی ادفی سی کمی واقع ہوئی ہوبلکہ ان میں ہر فرد اپنے فضل و کمال کے رنگین و عطرینزی میں کوئی ادفی سی کمی واقع ہوئی ہوبلکہ ان میں ہر فرد اپنے عہد کاعہد ساز بنا اور صفح و قلوب پراپنا نقش روثن چھوڑ گیا۔

حضور مفتی اعظم ہند نے اپی بے بناہ خداداد صلاحیتوں کو برد کے کارلا کراحیا کے سنت وامات بدعت اوردین حنیف پر ہونے والے طاغوتی حملوں کے دفاع کا جوعظیم کارنا مہ انجام دیا ہے دنیا کے سنیت اس سے بے خبر نہیں ، مند تبلغ وارشاد ہو یا صلف اصلاح وہدایت ، معرک کہ عجابدہ وریاضت ہویا خاتی خداکی خدمت، حیات مقدسہ کا کوئی ایسا گوشنہیں جوطالبان حق کے لئے مشعل راہ وسنگ میل نہ ہو، کچھ ایسی ہی صلاحیتوں اورخوبیوں کا حال آپ اپ مستقبل کے جانشین کو دیکھنا چاہتے تھے جو جی معنوں میں آپ کی جانشین کا حق اداکر سکے جضور مفتی اعظم ہند جنب اس نظر سے سے اپنے اطراف وجوانب نظر دوڑاتے تو آپ کی نظرا نتجاب حضور تاج الشریعہ پر آکر مرکوز ہوجاتی کیونکہ آپ اہل علم وضل وفتو کی ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب تقوی کی جسی ہیں، چنا نچہ ایک موقع پر حضور مفتی اعظم ہند نے حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ نضیلہ اشخ حضرۃ العلام الحاج الشاہ الحاج الشاہ الحاج الشاہ الحاج الثار الحاج الشریعہ بدر الطریقہ نضیلہ الشیخ حضرۃ العلام الحاج الشاہ الحاج الثار الحاج الشاہ الحاج الثار الحاج الشاہ الحاج الناہ المفتی محمد اختر رضا خاں القادری البریلوی دام ظلہ علینا کو اپنی ملی و نہ ہی

وراشت خصوصاً افتاء وقضاء جيسى الهم ذمه داريال سونيت هوئ ارشاد فرمايا" اختر مَيَالَ است کھر میں بیضنے کا وقت نہیں ، بیلوگ جن کی بھیر آگی ہوئی ہے سکون سے بیضنے ہیں دیتے ،ابتم اس کام کوانجام دو، میں اے تمہارے سیر دکرتا ہوں'' بھرحاضرین سے مخاطب ہو کرفر مایا'' آپ لوگ اب اختر میان سلمه بسے رجوع کریں اٹھیں کومیرا قائم مقام اور جانشین جانیں'' بن پھر کیا تھاخلق خدا آپ کی دیوانی ہوتی جلی گئی ،اہل دانش آپ کی زلف علم وصل کے اسیر ہوتے چلے گئے ،آپ نے فتا و کی نولی ہتصنیف و تالیف ہتقر پر و تحریرا ور بلیغی دوروں کے ذریعہ علوم و معارف کے وہ دریابہائے کہ لوگ عش عش کر اٹھے،آج بڑے بڑے فرآ ورعلمااور دانشواران قوم وملت آپ کی شوکت علمی کالو ہا مانتے ہیں ،اور کیوں نہ ہوکہ آپ 'علوم رضا'' کے سيح وارث وامين اورمفتی اعظم مند کے قیقی جانشین ہیں۔ الحمد للدآب ان اہم ذمہ داریوں کوتقریباً ۳۵ رسالوں ہے مسلسل بحسن وخوبی انجام دے رہے ہیں،آپ کی زندگی ایک ایک لیحہ،حیات طنیبہ کی ایک ایک سائیں اعلائے کلمۃ الحق واہل حق اور خدمت خلق کے لئے وقف ہے ،آپ کی زیست کا ایک ایک عمل میزان شریعت وطریقت پرتولا ہوا ہے' ولی وہ ہے جسے دیکھ کرخدایا دائے'' بیا لیک مشہور مقولہ ہی نہیں حدیث پاک بھی ہے ، خطور تاج الشريعه كى ذات بإبركات اس مديث كى "مجسم نصور" ہے پرنور چېرے پرالى دلكشى وَذَكْرِ بِا لَى جس بِرِ بنا وَ سنگار كى ہزاروں رعنائياں قربان ،اگرلا کھوں کے مجمع میں بے نقاب ہوں تو '' اہل جمال'' کی آنکھیں خیرہ ہوجا کیں ،اگر ہو <u>لنے ب</u>رآ جا کیں تو'' فن خطابت' دست بستہ آ داب بجالائے، لکھنے برآ جائیں تو وقت کا''شہنشاہ قلم'' گھننے قیک دے، ملک شعروشن میں قدم رکھ ویں توایینے وقت کا ماہر فن ادیب بھی ' طفل کمنب' نظراً نے ، نکات بیان کرنے برا جائیں تو ''رازی وغرانی' کی مادتازه موجائے علم حدیث کواپناموضوع بنالیں تو'' بخاری وسلم' کی محفل

سنورجائے الغرض آپ علوم ظاہری کے تفاقیں مارتے ہوئے سمندراورعلوم باطنی کے کوہ ہمالہ ہیں، کشورعلم وضل کے شہنشاہ اوراقلیم روحانیت کے تاجدار ہیں، اس دور میں آپ کی عظیم شخصیت مسلمانان ہندگی سرمدی سعادتوں کی ضانت ہے۔

جلدوں پر شمل ہے، حضورتاج الشریعہ تعنیف وتالیف ، فتوی نولی ، تبکیغی دوروں کے علاوہ آج مرکزی دارالافقاء میں "تخصص فی الفقاء" کے علاء کرام کو" رسم المفتی"
"اجلی الاعلام" اور 'بخاری شریف 'وغیرہ کادرس دے رہے ہیں ساتھ ایک ایک بخاری شریف پر عربی میں حاشیہ بھی تحریفر مارہے ہیں۔

### مركزي دارالافناء

حضور مفتی اعظم ہند کے وصال فرمانے کے بعد اسلامیان ہندنے اپنے ندہی وملی معاملات میں احکام شرعیہ ہے آگا ہی کے لئے براہ راست حضور تاج الشریعہ ہے استفتاء کرنا آغاز کیا اور آپ ان کے ملل و مفسل جوابات تحریر فرماتے رہے بیسلسلہ تقریبا ایک ڈیڑھ سال تک جاری رہائیکن رفتہ رفتہ سوالات کی کثرت ہونے گی آپ نے سوالات کے انبارہ کھے کر بیمسوں جاری رہائیکن رفتہ رفتہ سوالات کی کثرت ہونے گی آپ نے سوالات کے انبارہ کھے کر بیمسوں

فرمایا کہ بروفت ان کے جوابات تحریر کرنا ایک آ دمی کے بس کی بات نہیں بلکہ اس کے لئے با قاعدہ ایک ٹیم کی ضرورت ہے، چنانچہ آپ نے سمواء میں "مرکزی دارالافقاء" قائم فرمایاجس میں وومفتیان کرام اورایک باقل کی تقرری عمل میں آئی ،کیکن ۱۹۸۷ء میں ایک بار پھرسوالات کی کثرت اور تبلیغی دوروں سے عدم فرصت کی بنا پر آپ نے محسوں کیا کہ دارالا فناء میں مزید مفتیان کرام کی حاجت ہے چنانچہ استاذ الفقها عمدة الحققين حضرت علامه الحاج قاضي محمد عبد الرئيم صاحب بستوى مد ظله العالى تشريف لائے اور دارالا فتاء كا كام بحسن وخو بى انجام يانے لگا،اس وقت دارالا فتاء ميں بانئ مركزى دارالا فنآء فقيه اعظم تاج الملة والشريعه فضيلة الشيخ حضرت علامه الحاج الشاه ألمفتى محمه اختر رضا خاں القادری البریلوی دام ظلہ علینا کے علاوہ ۵رمفتیان کرام استاذ ناالکریم عمدۃ الحققین حضرت علامه الحاج الشاه قاضي محمد عبدالرحيم صاحب بستوى مدظله العالى ،حضرت علامه مفتى محمه ناظم على قادري باره بنكوي مدخله ،حضرت علامه مفتى محمه مظفر حسين قادري امام وخطيب جامع مسجد بريلي شريف ،حضرت علامه مفتی محمد یونس رضااو لیمی گریڈیہوی ،راقم الحروف محمدعبدالرحیم المعروف نبه نشتر فاروقى اورامين الفتوى حضرت موللينا محمر عبدالوحيد صاحب رضوى بريلوى كارا فتأءيس مصروف ہیں،آج مرکز می دارالا فتاء میں استفتوں کی کنڑت' عہدرضا'' کی یاد تازہ کررہی ہے جہاں بیک وفت كم وبيش يانج سوه ٥٠ مراستفتون كے انبار ہوتے ہیں۔

حضورتاج الشريعة نے جہاں اپنے اسلاف كفش قدم پر چلتے ہوئے علماً سازى كے "هر كز الدر ابسات الاسلامية جامعة الرضا" قائم فرمايا (جوال وقت اپن تغيرى مزلوں كوبرى سرعت كے ساتھ طے كرد ہاہے ) وہيں مركزى وارالافقاء ميں باقادعدہ تر بنی شعبہ بھی قائم فرماديا ہے جہاں فی الوقت سات عربالاء كرام تربيت افقاء حاصل باقادعدہ تر بنی شعبہ بھی قائم فرماديا ہے جہاں فی الوقت سات عربالاء كرام تربيت افقاء حاصل كررہے ہیں۔

عن المعنی میں تربیت یافتہ دومفتیان موقع پرمرکزی دارالافیاء میں تربیت یافتہ دومفتیان کرام حضرت مولینامفتی خدمظفر حبین قادری رضوی اور گزشتہ النیاء میں عرس رضوی ہی کے پرکیف موقع پر دومفتیان کرام حضرت مولینامفتی محدیونس رضااولی گریڈیہوی اورراقم الحروف محدعبدالرجیم المعروف به نشتر فاروتی کوحضورتاج الشریعہ نے دستار بندی اور سندافتاء سے نوازا نیزای موقع پر مذکورہ مفتیان کرام کوسلسلہ عالیہ قادر بیرکاتی نوریدرضویہ میں اجازت وخلافت بھی عطافر مائی اور درس بخاری شریف میں شریک ہونے والے دیگر علما کوسند حدیث اور دستار سے مرفراز فر مایا۔

### مجھاس مجموعہ کے بارے میں

فتأوى اوركهال بيمجموعه-

اس مجموعہ میں مختلف ابواب سے متعلق فاوی شامل ہیں جوجد ید نوعیت کے مسائل پر مشتمل اور غیرمبوب ہیں چونکہ مرکزی دارالا فتاء میں لکھے گئے تمام فقاویٰ '' فقاویٰ مرکزی دارالا فتاء میں لکھے گئے تمام فقاویٰ '' فقاویٰ مرکزی دارالا فقاء '' کے نام سے متعقبل قریب میں شائع کرنے کا ارادہ ہے جوئی جلدوں پر شتمل ہو نگے اس لئے ہم نے اسے '' مجموعہ فقاویٰ مرکزی دارالا فقاء'' کے نام سے موسوم کیا جواُن مجلدات سے الگ شار موگا اورا گرحالات سازگار رہے تو ہرسال عرس رضوی کے حسین موقع پر دارالا فقاء میں تربیت لے رہے ملاء کرام کے تحریر کر دہ فقاد کی فقار کمین کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ ہم نے مجموعہ میں اغلاط کی تھیج پر حتی المقدور گہری نظر رکھی ہے تا ہم بتقاضہ فطرت انسان ہم نے مجموعہ میں افلاط کی تھیج پر حتی المقدور گہری نظر رکھی ہے تا ہم بتقاضہ فطرت انسان کین 'الانسان مو کب من الدخطاء و النسیان ''کوئی شری خامی رہ گئی ہوتو ارباب فکر ودائش اس کی نشاند ہی فرما کر عنداللہ ما جو رہوں خلطی کی تھیج دوسرے ایڈیش میں کر دی جائے گی ،اللہ تبارک و تعالی اس مجموعہ کو عوام وخواص کے لئے سود منداور نفع بخش بنائے!

آمين آمين آمين بحاه سيدالمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم

### بھ نشترفاروقی

بك از خدار حضور تاج الشريعة ومركزي دارالافناء

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ امريكه ميں بينك سے قرض لياجا تا ہے۔ چونكه امريكه دارالحرب ہے ويسے بھى آجكل دنيا میں کوئی اسلامی حکومت تو ہے نہیں اور ہر کا فر کا فرحر بی ہے تو امریکہ پورپ میں بینک بھی انہیں کا فروں کے ہیں اورسب بینکوں کا کاروبارا نٹرسٹ (سود) پر ہےتو ان بینکوں سے سودی قرض کیکر یہاں کے مسلمان کوانی مختلف ضرور تیں مثلاً گھر کا خریدنا ،گھر کے استعمال کیلئے گاڑی لینا یا پھر ا پنا کاروبار بڑھانا یا کاروبار کرنے کیلئے ایسا کرنا پڑتا ہے اور اس سودی قرض کی ادائیگی ایک کمبی مدت تک جاری رہتی ہے کوئی ۵،۰۱،۰۷ یا ۳۰ سال تک وغیرہ اور بینک اس قرض پر ۲،۷،۸ فیصد بلكه بھی اس ہے زیادہ فیصداضا فہ لیتا ہے اس طرح حاصل شدہ رقم اپنی ادائیگی کی آخری قسط تک بالكل دوگنا ہو چكى ہوتى ہے۔مثلًا اگرا يك لا كھ ھى توٹھيك دولا كھ ہو چكى ہوتى ہے نيز اسكے علاوہ كوئى الیم صورت نہیں ہے کہ مسلمان اپنی دینی شرعی و دنیاوی ضرور تیں پوری کرسکیں اور نفذر قم اتنی ہوتی ہی نہیں جس سے دین و دنیاوی حاجتیں بوری کی جاسکیں اور اگر ایبانہ کریں تو معاشیات اور ، اقتصادیات میں بہت بیجھے ہوجا نیں اور اس طرح سودی قرض سے مکان وغیرہ (سوال میں بہاں بیاض ہے )رہتاہے تو دس سال میں مسلمان 1,20,00 ڈالرادا کرے گااور آج مکان اس کوخالی کرنا پڑے گا کیونکہ وہ اس کا ما لک نہیں ہے کرا ہیدار ہے مگرا گریمی مکان وہ بینک ہے سودی قرض لیکر لیتا ہے۔ تو دس سال کے اختیام پر مکان کا مالک بنجائے گا اور اگراس نے دس سال میں سود کے ساتھ 2,40,00 ادا کئے تھے تو اب مکان کی Value بھی وقت کے ساتھ اگر 2,40,00 مبين توكم ازكم 2,00,000 دولا كه ذالر موجاتي بيا ين بروه جاتي بياورآخردس سال اختتام پراگر بیجناحیا ہے تو کم از کم اس کے پاس دولا کھڈ الرتو ہاتھ میں آتے ہیں یا مالک مکان بن جاتا ہے اور میددارالحرب میں حربی کا فرے مسلمان کوایک بہت بردافائدہ ہے تو کیا اس صورت

میں شرع مطہرہ میں کوئی جوان کی شکل ہے؟ کیا قرضہ لینے کے بعد شرح اضافہ سود ہوگا یا نہیں؟ اور اگرزیادتی ، اضافہ جو مسلمان کا فرحر بی کو دے گا حرام ہے کہ حلال ہے اگر حرام ہے تو حرام کیوں ہے؟ اور اگر ایسا کرنا جائز ہے تو کیوں؟ صورت مسئولہ کا اور مندرجہ ذیل سوالات کا شافی جواب عناست فر مائیں۔

(۱) کیا دارالحرب میں دنیا میں کی بھی حربی کا فرسے سودی قرض لینا جائز ہے بانہیں؟ مسلمان کا ال تو دارالحرب میں دہے کی وجہ ہے معصوم نہیں ہوجا تا اورا گرا سے مسلمان کا مال ، مال معصوم نہیں ہوجا تا اورا گرا سے مسلمان کا مال مباح ہے۔ تو کیوں ایسا ہے اس سے تو واضح ہوتا ہے دارالحرب کی وجہ ہے مسلمان کا مال مال معصوم نہیں ہے اورا گر مسلمان کا مال مباح ہے تو کیا حربی کا فراور مسلمان کے درمیان دونوں طرف یعنی حربی کا فراور مسلمان کی طرف سے مال مباح مال غیر معصوم ہے تو اس سے سود نہیں ہوگا؟ ایک طرف مال مسلمان کا مال معصوم ہے اور دوسری ملل فیر معصوم ہے اور دوسری طرف کا فرح بی کا مال مباح ہے تر بادی جو سلمان کا مال معصوم ہے اور دوسری میں اس کے بارے میں کیا تھم ہے اور ہم اہلست کا کیا ہے۔ تو بھروہ تو سود ہونا جا ہے شریعت مطہرہ میں اس کے بارے میں کیا تھم ہے اور ہم اہلست کا کیا ہے۔

(۵) اورا گرسودی قرض لینا بھی حفظ نفس بخصیل قوت اور تحفظ عن الذلہ و الطعن ضرورت شرعیہ کے تحت صرف حربی کا فرسے لینا جائز ہے یا کسی سے بھی اور آج کے دور بیں اور بالحضوص دار الحرب امریکہ اور بیری دین و دنیاوی حاجتیں ضرور تیں جومسلمان کو در پیش ہیں کیا واقعی شرعی مختاجی اور ضرور تیں ہیں؟

جواب تحریر فرما کرشری دین و دنیاوی حاجتو ل اور ضرور تول کاتعین کیاجا سکے۔ (۲) اور کیااس طرح مسلمان کا فرحر بی ہے۔ سووقرض کیکر یا عقد فاسد کر کے۔ زیادتی یا سود دیکر تھوڑا دیکراورزیادہ فائدہ اگرمسلمان کو ہور ہاہت تو کیا اس قتم کا معاملہ مسلم وکا فرحر بی سے جائز ہے یعنی عقد فاسدہ کے ذریعہ اگرمسلمان کو مال حربی کا فرسلمان کیلئے لین جائز ہے۔ لینے کا معاملہ توسمجھ میں آتا ہے گرسودی قرض میں مسلمان اپنا مال معصوم کا فرحر بی کو دے رہا ہے ہیں ہمجھ میں نہیں آتا یہاں تو معاملہ دینے کا ہے لینے کا نہیں فقہ کے اس اصول کی بھی وضاحت فرمادیں۔ بینواتو جروا

ضروری نوٹ: - یہاں امریکہ میں مکان کارگاڑی اور کاروبار وغیرہ جوکشخصی ضروریات نہیں ہیں بغیر سودی قرض لئے مسلمان یہاں پررہ تو سکتا ہے لیکن مشکل ہے ناممکن نہیں ہے البتہ دبنی واجهائی ضرورت جیسا کہ مجد مدرسہ اور بچول کیلئے اسلامی اسکول کے قیام کیلئے چندہ اکٹھا کر نااور پھر نفتہ Cash پر لین بہت ہی مشکل قریب ناممکن ہے یہاں اکثر کافروں کے اسکول ہیں یا پھر بدند ہب نجدی مودودی وغیرہ کے اسکول جو کہ گورنمنٹ کی طرف ہے ہسنیوں کیلئے بڑاہی مشکل ہے بینوا تو جروا۔

ال دروری وغیرہ کے اسکول جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہسنیوں کیلئے بڑاہی مشکل ہے بینوا تو جروا۔

### ڈاکٹرمحمہ خالدر ضارضوی شکا کوامریکیہ

(الجوارات: - سود حرام قطعی ہے مسلم خواہ کا فرکس سے سود کا معاملہ جائز نہیں مگر سود کے تحقق کیلئے شمرا لکط ہیں جب وہ پائے جائیں گے سود تحقق ہوگا ور نہیں از آل جملہ عصمت بدلین ہے لہذا اگر ایک طرف مال معصوم ہواور دوسری طرف مال غیر معصوم تو سود نہ ہوگا'' روالحجار'' میں ہے: قال فی الشسر نب الالية و من شرائط الرب عصمة البدلين و كو نهمامضمونين بالا تلاف فعصمة احد هما و عدم تقومه لايمنع فشراء الاسير أو التاجر مال الحربی فعصمة احد هما و عدم تقومه متفاضلا جائز اور پیشر طفقها كنز د يكمتنق عليہ والسمسلم الذي لم يھا جربجنسه متفاضلا جائز اور پیشر طفقها كنز د يكمتنق عليہ الى لئے علامہ شامی نے اسے باذ كر خلاف ذكر كيا اور فتح القدير سے اسكا خلاف مفہوم نہيں ہوتا پھر

بيشرطنص لأدبيا بين المسلم والحوبي مين جس طرح كى علت كافائذه ديت بياس طرح اس کے صریح مفہوم کے مطابق ہے کہ لائفی جنس کیلئے ہے جسکا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلم وحربی کے درمیان زیادتی کالین دین سودنہیں ۔ ہال مسلم کوزیادتی ملے تو سہ جائز ہے اورمسلم کوزیادتی دینااور حربی وہ زیادتی مسلم سے لے تو رہے اگر چہ سوز نہیں لیکن مسلمان کو جائز نہیں کہ بلاضرورت اور سچی مجبوری وحاجت صحیحه شرعیه کے بغیر حربی کوزیادہ دیکر تفع پہونچائے قال تعالی: انسمها یسنها نکم الله عن البذين قاتلو كم في الدين الآية يهي مفاوقة القدير اورسير كبير كي عبارات اورمثال مذكور در عبارت شامی کا ہےان عبارتوں میں بنہیں کہ حربی کوزیا دتی دینار باہے۔البتہاس صورت میں جبکہ زیادتی مسلم ہے حربی کو ملے ان عبارتون میں حلت رباو قمار کی تصریح کی ہے اس صورت میں ان ے رباو قمار طلال ہے اور مین طاہر ہے کہ اس صورت ہیں اصلار باو قمار نہیں بلکہ مال طیب وحلال ہے اورعقد جائز وسيح ہے تو قطعاً بہاں ربا و قمار محض نام کو بولا ہے اور حقیقت ربا کی تفی فرمائی ہے اور زیادتی جب حربی کومسلمان ہے ملے اس صورت میں ربا کا لفظ ان عبارتوں میں تہیں ہال اسے نا جائز فرمایا ہے اور نا جائز ہونا صورت ربا میں سیجھ تحصر نہیں حربی کونفع پہو نیجانا جرام ہے اگر جیسود تحقق نه ہو ۔ بالفرض یہاں بصورت دیگر لفظ ربابولا جاتا ضرورصورت ربا اور نام ربا پرمحمول ہوتا اسلئے کہ شرط ریاسب کے نز دیک مفقو داور لانفی جنس کا صرتے مفاد جانبین میں عدم تحقق ریا ہے جیساً كەگزىراا درىيەمطلىپىشېرا ناكەكافركوزىيا دىي جائے توسود ہے مفہوم صرتح نص كے خلاف اوراس میں وہ قیدلگانا ہے جس کا لفظ محمل نہیں لہذا ہے قید جب تک روایت میں ثابت نہ ہوہمیں مجال نہیں کہ ٹابت کریں ہاں بنام ریا عقد کی حلت ضرور اس صورت کے ساتھ خاص ہے جبکہ زیادتی مسلم کو ملے در نہ حلال نہیں فتح القدیر میں اس ایبام کو دفع فر مایا اور اس جانب متنبہ فر مایا ۔ اس مخضر تقریر کے بعد جواب صورت مسئوله ظاهراور وه به که شرعی ضرورت یا حاجت خواه دینی مویا تنخص ( دینوی ) اگر

متحقق ہوتو بینک وغیرہ یا انفرادی طور پر کسی کا فرے ایسا قرض لینا جائز ہے اشاہ وغیرہ میں ہے الضرورات تبيح المحظورات نيزار شادبارى تعالى به ما جعل عليكم في الدين في حـــر ج الآیة اور جوزیادتی انہیں دینی پڑے وہ سور نہیں اور ضرورت شرعیہ اور حاجت صحیحہ جس میں حرج شدیدلاحق ہویااس کے بغیر حیارہ نہ ہومعلوم ومحسوس ہے تحض کار و بار بڑھانا کو کی شرعی ضرور ت ہے نہ حاجت ہے یونہی بہت سی غیرشرعی ضرور تیں اور غیرشرعی امور نہ قابل اعتبار ہیں اور دفع ذلت وطعن اورسرخرو کی جا ہنا کوئی شرعی حاجت نہیں۔حدیث شریف میں ہے فضوح الدنیا اهون من فسضوح الآخرة دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی ہے بلکی ہے ایسی نام کی ضرورتوں میں جن کے بغير حياره ہوان ہے قرض لينا اور انہيں زيادہ دينا حرام ہے كەحر بى كافركو فائدہ پہونچا ناہے جوشرعاً ممنوع ہے۔سوال نمبرا ہم کا جواب مندرجہ بالاتقریر ہے طاہرواللہ تعالیٰ اعلم۔ (۳)اس سوال کا جواب بھی مندرجہ بالا میں گز را وروہ بیہ کہ زیادتی بوجہ عدم تحقق شرط ریا سودنہیں لیکن بےحاجت صیحہ زیادہ دینا حرام اور عسله المحاجمة اجازت والله تعالیٰ اعلم اور حرام ہونے کی وجه پہلے بیان ہوئی اور سود نہ ہونے کی وجہ دار الحرب نہیں کہ احکام شرعی'' دار دون دار' کسی خاص عكدكماته فاص ببي بلكه يظم عديث لارب بين السمسلم والحربي كسبب بوالله تعالیٰ اعلم ۔اورمسلمان کا مال مال معصوم ہونا اینے اطلاق پرنہیں ۔مسلم حربی (جودارالحرب میں مقیم ہواور دارالاسلام کی طرف ہجرت کر کے نہ آئے ) کا مال مسلم کے لئے مباح ہے لہذا ایک مسلم کو حرنی مسلم نے جوزیادتی ملے حلال ہے۔جسکی تصریح اوپر گزری واللہ تعالی اعلم۔ ( ۴ )اس سوال میں مٰدکور بیشتر با توں کا جواب ابھی گزرا۔ ہرمسلمان کا مال محض اسلام لانے سے معصوم بين ہوجا تا دارالحرب مين اگر كوئى اسلام لا ئے تو اسكا مال معصوم نہ ہوگا۔اس مضمون كا فائدہ وييخ والى عبارت او پرگزر چكى بال جودار الاسلام ميں اسلام لايا اور و بيں رېااسكا مال ضرور معصوم

ہے اور سلم حربی کے مال کاغیر معصوم ہونامحض اس صورت سے خاص نہیں کہوہ دارالحرب مین ہے بلکہ بالفرض اگر وہ دار الاسلام میں اپنے کسی کام کی وجہ سے ہواور دار الحرب سے ہجرت کرکے مستقل وبإن ندر بهتا بهو بلكه دارالحرب مين جانع كاقصدر كهتا بهواس صورت مين بهي اس كامال مال معصوم بين اس بين قريد واضحه عبارت كزشته مين سيه كفرمايا: المسلم الحوبي الذي لم یھاجو معلوم ہوا کہ تربی من حیث الحربی کے مال کا علم کہ عدم عصمت ہے ' داردون دار' کے ساتھ خاص نہیں اور مسلم حربی اگر کا فریسے زیادتی کالین دین کریے تو دونوں جانب عصمت نہیں للہذا شرط رباسحقن نہیں توربانہیں البتہ زیادتی لینامباح اور دیناحرام کمامرواللہ تعالی اعلم۔ (۵) حربی کا فرسے بیمعاملہ کرے مسلم سے نہ کرے اگر چددار الحرب میں وہ مسلم ہوشبہ اور تہمت ہے پر ہیز لازم ہےاور تبحفظ عن الذلة ضرورت شرعیہ بیں کمامرحفظ منسی معاش اوروہ صورتیں جن میں مصرت وحرج شدید ہوضرورت وحاجت میں داخل ہیں واللہ تعالی اعلم۔ (۲) حربی ہے بنام رباو بنام عقد فاسد جو پچھ بلاغدر و بدعهدی ملے سلم کومباح ہے لأن مسالھ، مساح فبساى طريق اخدة السمسلم اخد مالا مساحااذا لم يكن فيه غدر كذافى الهداية" درمخار" ميں ہے: ولوبعقد فاسد اوقمار ثمه اورزياده ويناحرام مراس پرسود كااطلاق نهبيل لانعدام شرطه كمامرغيرمرة اورمسلم كامال معصوم هونا هرجگه مطردنهين كمسلم حربي كامال معصوم نهيل كمامرغيرمرة نواس صورت ميں دونوں طرف عصمت مفقو دنو رباغيرموجوداور جہاں اس كا مال معصوم ہواس صورت میں بھی کا فرحر بی ہے بیہ معاملہ سود نہ ہوگا کہ عصمت بدلین تحقق ربا کی شرط ہے نہ کہ عصمت احدالبدلین اورمعاً مله کاجواز وعدم جواز اس تفصیل پرہے جوگزری واللہ تعالیٰ اعلم۔ فقير محمراختر رضا قادرى ازهرى غفرله نزبل جمبئ ٨ ارر بيج الآخر ٢٢٣ إه ١٠ ارجولا كى المعلمة

محمد ناظم على باره بنكوي الاجوبة كلصحيحة واللدتعالي اعلم محمد مظفر حسين قادري رضوي

صح الجواب والله تعالى اعلم ذلك كذالك اني مصدق لذالك والله تعالى اعلم قاضي محمة عبدالرحيم بستوى غفرله القوى ٩٢/٧٨٦ لجواب يحج والمجيب مصيب والتدتعالي اعلم بمحموداختر قادري عفى عنه

خادم الا فتاءی دارالعلوم محدیه جمبی ۸ار نیج الاً خر ۲۲س اهه مرکزی دارالا فتاء ۸ مرسودا گران بر یلی شریف قدصح الجواب والمجيب مصيب ومثاب والثداعلم بالصواب صح الجواب والثدتعالى اعلم بالصواب واليه الرجع والمآب محمد عبدالرحيم المعروف بنشتر فاروقي غفرله محمد يونس رضاالا وليي الرضوي



مسجد کے منبر کے بارے میں فقیر سے فون برسوال کیا گیا کہ اگر اس کے دائیں بائیں صف بنائی جائے توقطع صف ہوگا یانہیں اس سلسلہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حضور اعلیجھر تعظیم البركت كے فناويٰ سے چندارشادات بطورتمہيد ومقدمہ پيش كروں چنانچہ الليحضر ت رضى الله تعالیٰ عندارشا دفر ماتے ہیں:

'' در بارهٔ صفوف شرعاً تین با تیس بتا کید اکید مامور به ہیں اور تینوں آج کل معاذ اللّٰہ کالمتر وک ہو رہی ہیں بہی باعث ہے کہ مسلمانوں میں نااتفاقی پھیلی ہوئی ہے'

اول تسویه که صف برابر ہوخم نہ ہو سمج نہ ہومقتری آگے بیچھے نہ ہوں سب کی گردنیں شانے شخنے آپس میں محاذی ایک خط متنقم پرواقع ہوں جواس خط پر کہ ہمار ہے سینوں سے نکل کر قبلة معظمه يركز راج مود مورسول الله عظية فرمات بين: عباد الله لتسون صفوفكم او لينخالفن الله بين وجوهكم الله كيندوضروريا تؤتم اين صفين سيرهي كروك ياالله تهمارك آپس میں اختلاف ڈال دیگاحضور اقدی ﷺ نے صف میں ایک شخص کا سینہ اوروں ہے آ کے نکلا

بوالماحظ كياس يربيار شادفرمايا: رواه مسلم عن السعمان بن بشير رضى الله تعالى عنهما دورى مديت يح ين بأرات بي الله : راصوا صفوفكم وقار بوابينهما وحاذو ابالاعناق غوالذي نفسي بيده اني لا ري الشياطين تدخل من خلل الصف كانها المحذف الخي مفين خوب تهنى اورياس ياس كرواور كردنين ايك سيده مين ركھوكة تم أسكى جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں شیاطین کو دیکھتا ہوں کدر حنهٔ صف سے داخل ہوتے ہیں جیے بھٹر کے بچے رواہ النسائی عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنه تیسری صدیث میں ہفرما ت إلى المسعوا الصفوف فانما تصفون بصف الملئكة (كذا في الفتاوي الرضوية و لعله رواية اخرى أو غلط من الناسخ وفي الحديث فانما تصفون بصفوف الملئكة كذا في الجامع الصغير) وحاذو ابين المناكب صقيل سيركي كروكم تهمين توملائكه كى منف بندى جابيئے اور شانے ايك دوسرے كے مقابل ركھورو اہ احدمد و ابور داؤد والبطبراني في الكبير وابن خزيمة والحاكم و صححاه عن ابن عمر رضي الله تعاليٰ عنهما.

دوم اتمام کہ جب تک ایک صف پوری نہ ہودوسری نہ کریں اس کا شرع مطہرہ کووہ اہتمام ہے کہ اگرکوئی صف ناقص چھوڑ ہے مثلاً ایک آدمی کی جگداس میں کہیں باتی تھی اسے بغیر پورا کیئے پیچھے اور شفیں با ندھ لیں بعد کوایک شخص آیا اس نے اگلی صف میں نقصان پایا تواسے تھم ہے کہ ان صفوں کو چرتا ہوا جا کر وہاں کھڑا ہواور اس نقصان کو پورا کرے کہ انہوں نے مخالفت شرع کر کے خودا پی حرمت ساقط کی جواس طرح صف پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کیلئے مغفرت فرمائے گرسول اللہ بھٹے نے فرمایا: الا تصفون کھا تصف الملئکة عند ربھا الی صف کیول نہیں باندھتے جیسی ملائکہ اپ رب کے حضور باندھتے جیس صحابہ نے عرض کی یارسول اللہ ملائکہ کیسی صف باندھتے جیسی ملائکہ ایپ رب کے حضور باندھتے جیس صحابہ نے عرض کی یارسول اللہ ملائکہ کیسی صف

باند حتے بیں فرمایا: پتسمون البصف الاول و پترا صون فی الصف اگلی صف ہوری کرتے اورصف میں خوبل کر کھڑے ہوتے ہیں رواہ المسلم و ابو داود والنسائی و ابن ماجة عن جابر بن سمرة رضى الله تعالى عنه أورفر ماتيس على المقدم ثم الذي ينليه فما كان من نقص فليكن في الصف الموخر بهلى صف يورى كرو پهرجواس كة ريب ها كه جوكى بوتوسب مين يجيلى صف مين بمورواه الائسمة احسمد و ابوداؤد و النسائمي و ابن حبان و خزيمة والضياء باسانيد صحيحة عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه اورفرمات بيس على من وصل صفا وصله الله و من قطع صفاقيطيعه الله جوسى صف كوصل كريالله التداييع وصل كرياور جوسى صف كوظع كريالله استظع كردررواه النسائي والحاكم بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالىٰ عنهما وهو من تتمة حديثه الصحيح المذكور سابقا عند احمد وابي داؤد والثلثة الذين معهما اكي حديث مين برسول الله ﴿ فَي أَمْ مَا تَهُ مِن نَظُو الَّي فُرجة في صف فليسدها نفسه فان لم يفعل فمر مار فليتخط على رقبته ذانه لا حرمةله جو سی صف میں خلل دیکھےوہ خودا ہے بند کردےاورا گراس نے نہ کیااور دوسرا آیا ہوا ہے جا بیئے کہ وه اس كى كردن برياؤں ركھ كراس خلل كى بندش كوجائے كه اس كيلئے كوئى حرمت نہيں دواہ فسسسى مسند الفردوس عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما اورفرمات بين علينية أن الله و مَلنُكته يصلون على الَّذين يصلون الصفوف و من سد فرجة رفعه الله بهادرجة ببیتک الله تعالی اور اس کے فریشتے درود بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جوصفوں کو وصل کرتے ہیں اور جوصف كافرجه بندكرد في الله تعالى اس كسبب جنت ميس اس كادرجه بلندفر ما يرواه احدهد وابس ماجة وابس حبان والمحاكم و صححه و اقروه عن ام المؤمنين الصديقة رضي

الله تعالىٰ عنهما.

سوم تراص یعی خوب ال کرکھ امونا که شانہ ہے شانہ چھے اللہ عزوج ل فرما تا ہے اللہ عزوج ل فرما تا ہے خطاکر اصف کہ گویا وہ دیوار ہے رانگا پلائی ہوئی ، رانگ بجھلاکر وال دیں توسب درزیں جرجاتی ہیں کہیں رخنہ فرجہ نہیں رہتا الی صف باند سے والون کومولی ہجنہ وتعالیٰ دوست رکھتا ہاں کے حکم کی حدیثیں اوپر گزریں اور فرماتے ہیں ﷺ اقیموا صفو فکم و تسراصواف انی اریکم من وراء ظہری اپنی شیسی اوپر گزریں اور خوب گھی کروکہ میں تمہیں اپنی میٹھ کے پیچھے ہے و کھتا ہوں رواہ البخاری و النسائی عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنه یہ جمی ای اتمام صفوف کے متم اسے ساور تیوں امر شرعاً واجب ہیں کے ماحققنا ہ فی فتاویا اللہ تعالیٰ منہ و کثیر من الناس عنه غافلون.

اقسول فلاہرے جب منبر کے دائیں بائیں صف بندی کریں گے تو دومرااور تیسراامر جوصفوں میں ملحوظ ہے اور شرعا بتا کید مطلوب ہے اسکی تعمیل نہ ہو سکے گی اور پہلاامر کہ تسویہ صف ہے اس کے مفقو دہونے کا بھی اختال ہے بلکدا دنی تائل سے ظاہر کہ یہاں پہلاامر کہ تسویہ فی القیام ہے وہ بھی مفقو دے اگر چدا یک ہی سیدھ میں دونوں طرف والے گھڑے ہوں کہ جب نے میں منبر حاکل ہے تو اس صورت میں نہ عرفا برابر برابر کھڑ اہونا صادت ہے نہ شرعاً متحقق ہے اورا گرایک سیدھ میں نہ کھڑے ہوں تو یہ صف بالکلیہ معدوم ہوگا۔ لہذا بلا ضرورت اس طرح منبر کے وائیں بائیں صف بندی کرنا ان احادیث صحیحہ کے خلاف اور شرعاً ناجائز ہے اوراس صورت میں کراہت صرف اس ناممل صف والوں پر ہی نہ ہوگی بلکہ ان کے پیچھے صف بندی کرنے والے بھی اس کراہت کے مرتکب ہوں گے فی المخانیة و الدر المختار و غیر ھما و اللفظ للعلائی لوصلی علی رفوف الے مسجد ان وجد فی صحنه مکانا کرہ کھیامہ فی صف خلف صف فیہ

فرجة اوركرابت مطلقه مسكراب تركيم مرادبوتى بالا اذا دل دليل على خلافه كما نص عليه فى الفتح والبحر و حواشى الدروغيرهما من تصانيف الكرام الغر «طحطاوى" پرعلام شاى زيرعبارت نذكوره" ورمخار" فرماتي بن قدوله كقيامه فى صف النح هل الكراهة فيه تنزيهية او تحريمية ويرشدالى الثانى قوله عليه الصلاة والسلام و من قطع صفا قطعه الله انتهى فافهم (فاولى رضويه سمراس)-

چوتھی قباحت اس صورت میں بیلازم آئے گی کہ امام وسط صف میں نہ ہوگا ، حالا نکہ شرعا بیہ مظلوب کہ امام وسط صف کھڑا ہو۔ حضور اعلی عفر سے عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا۔
'' کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ جن مسجدوں میں گئی در ہے ہوں اور ہر درجہ سہ درہ پچدرہ توامام کوان کی ہرمحراب و درمیں کھڑا ہونا مکروہ ہے یا صرف اندرونی محرابوں یا وسطانی دروں میں بینواتہ جروا

(الجورار : - محرابین وبی بین جووسط بین قیام امام کی علامت کیلئے بنائی جاتی ہے باقی جوفر ہے دوستونوں کے درمیان ہوتے بین اور امام کو بلا ضرورت تنگی مجد برمحراب و در بین کھڑا ہونا مکروه ہے پھراطراف کے دروں بین قیام نافی کراہت نہیں بلکہ بسااوقات اور کراہتوں کا باعث ہوگا کہ امام را تب کومحراب چھوڑ کرادھرادھ کھڑا ہونا مکروہ ہا اورا گرمجد کی صف پوری ہوتی تواس صورت میں امام وسط صف کے محاذی نہ ہوگا یہ برامام کیلئے مکروہ ہا گرچہ غیر را تب ہوتو یرالا بصار بین میں امام وسط صف کے محاذی نہ ہوگا یہ برامام کیلئے مکروہ ہا گرچہ غیر را تب ہوتو یرالا بصار بین طب الا مسام فی السمحر اب مطلقا اہ ملخصا" بحرالرائن "بین ہے: مقتضی طاھر الروایة الکواھة مطلقا "روائح آر' بین ہے فی معراج الدر ایة من باب الا مامة الا صح ماروی عن ابی حنیفة انه قال اکرہ للامام ان یقوم بین الساریتین او زاویة او الاصح ماروی عن ابی حنیفة انه قال اکرہ للامام ان یقوم بین الساریتین او زاویة او ناحیة السنة ان یقوم

الامام ازاء وسط الصف النخ (فآوي رضويه ١٣٩٨)

مقصوره کے متعلق شامی میں جو پچھ فر مایاوہ قطعاعذر برجمول ہےاوراس میں: خبوف من العدو خوداس برقرينه مقاليه ہے ورنه بيصراحت احاديث كے خالف ہے اور علامه شامي سے بيگمان نہیں ہوسکتا کہ وہ دانستہ ایسا قول کریں جومصا دم احادیث ہو پھرشامی کوخو داینے قول پرجز مہیں اس کئے بحث کے تمدیر فیسما یظهر کہاہے جوتر دو پراورشک پردلیل ہے ولا قول للشاک یمی حال منحة الخالق مين جو بحث كى باسكاب والله تعالى اعلم هدا مناظهر لبي والعلم بالحق عند ربي وصلى الله تعالى على النبي الامي واله و صحبه اجمعين.

قاله بفمه وامربرقمهالعلامة المفتى الاعظم

محمد اختر رضا القادري الأزهري مد ظلة العالى الجواب يحيح والتدنعالي اعلم الجواب سيحيح والمجيب فيحجج والتدتعالي اعلم قاضي محمر شهبيد عالم رضوى غفرك قاضي محمة عندالرحيم بستوى غفرله القوى الجواب يحيح واللدتعالى اعلم الجواب يحيح والمجيب مصيب ومثلب والتدتعالى اعلم محمد ناظم على قادري باره بنكوي

محدمظفر حسين قادري رضوي

كتبه محمد يونس رضا الاوليي الرضوى مركزي دارالا فناء ٢٨سودا كران بريلي شريف ٢ ذي الحجه ٢٢٠٠٠ ا

رساله (لفول (لفائه بمكر الافتراء بالفاس

(۱) كياايك امام محدك لخشرعاً دارسي مطلوب ي

(۲)اییا شخص جس کی داڑھی ایک مشت ہے کم ہے نماز پڑھا سکتا ہے؟ ہم خاص کر بیسوال ان حفاظ کے بارے میں یو چھرے ہیں جورمضان میں تراوح کی نماز پڑھاتے ہیں)

(٣) جنوبی افریقه میں پوری داڑسی والے حفاظ کا تلاش کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ حفاظ کی اکثریت

پوری داڑھی نہیں رکھتی ۔ان مشکل حالات میں کیا ایسے حفاظ تراوت کی نماز پڑھا سکتے ہیں جنگی داڑھی ایک مشت سے کم ہے؟

(۴) کچھلوگوں کی رائے ہے کہ نماز پڑھانے والے امام کے لئے داڑھی کی لمبائی وغیرہ کوئی اہمیت نہیں رکھی شریعت کی روشی میں کیا ان لوگوں کی رائے صحیح ہے؟ بہت سارے نی علاء کوہم و یکھتے ہیں جنگی داڑھیاں مختلف سائز کی ہوتی ہیں کی بڑی کی کی چھوٹی اسکے بارے میں آ پ کا کیا خیال ہے؟ بہت راللہ (الرحمن الرحمیح حامر (رد مصلبا د معلما (لاجمو (رب منہ (لاسرالانه والرصو (رب :-(۱) واڑھی ہرمسلمان کے لئے مطلوب اسمیں امام اور غیرامام کی کوئی تخصیص نہیں ہے ، حضورا کرم بھے کا واڑھی ہرمسلمان کے لئے مطلوب اسمیں امام اور غیرامام کی کوئی تخصیص نہیں ہے ، حضورا کرم بھے کا میڈر مان و ف و واللہ حسی و قصوا الشوادب کہ داڑھیاں بڑھا واور مونچیس کٹاؤیہ کم ہرمسلمان کے لئے ہے۔

(۳/۲) اگر کوئی امام داڑھی کترا تا اور ایک مشت ہے کم رکھتا ہے تو اسے کس نے امام مقرر کردیا
دوسروں کواسکے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہئے جماعت نہیں چھوڑئی چاہئے ۔البتہ جس نے ایسے شخص کوامام
مقرر کیا اگر اسے پوری داڑھی والا امام ملتا تھا تو اسکے ہوتے ہوئے کم رکھنے کترانے والے کوامام
مقرر کرنا مگروہ ہے ''کے مما فی الکنز'' یکرہ تقدیم الفاسق یا در ہے کہ تقذیم کو کروہ کہا ہے نماز کو
مگروہ نہیں کہالہذادوسروں کا اسکے پیچھے نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہے کہ صدیت میں ہے : صلوا
خلف کل بووفاجر لیعنی ہرنیک وبد کے پیچھے نماز پڑھ کو جماعت نہ چھوڑ وجب کہ وہ صحیح العقیدہ ہو
خلف کی بوفاجر لیعنی ہرنیک وبد کے پیچھے نماز پڑھ کو جماعت نہ چھوڑ وجب کہ وہ صحیح العقیدہ ہو
داشکی کی حد کسی صدیث تو لی سے ثابت نہیں ہے کہ کتنی کمی ہوالبتہ دوفعلی صدیث تو لی سے ثابت نہیں ہے کہ کتنی کمی ہوالبتہ دوفعلی صدیث تی آب
واضح کرتی ہیں ایک یہ کہ'' ترندی'' میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی داڑھی مبارک ایک قضہ تھی آب
بر سے ہوئے بال مبارک قینجی سے کاٹ لیتے تھے قبضہ بھرر کھتے تھے ۔دوسری'' صحیح بخاری'' میں
ہر سے ہوئے بال مبارک قینجی سے کاٹ لیتے تھے قبضہ بھرر کھتے تھے ۔دوسری'' صحیح بخاری'' میں
ہر سے ہوئے بال مبارک قینجی سے کاٹ لیتے تھے قبضہ بھر کھتے تھے ۔دوسری'' صحیح بخاری'' میں
ہر سے ہوئے بال مبارک قینجی سے کاٹ میں جانج سے فرماتے میری داڑھی قبضہ میں لیاو

زائدکوکاٹ دواس ہے تابت ہوا کہ قبضہ بھر ہونا چاہئے نیز فآویٰ' درمختار' میں ہے و امسا دون المقسضة فلم یبحہ اجلہ کہ قبضہ ہے کم کوکس نے بھی مباح نہیں تھہرایا لہذا معلوم ہوا کہ قبضہ بھر واجب ہے اس سے زائدایک دوانگشت تک کوئی حرج نہیں مگر بہت کمی ہونا جمہور کے نزدیک مستحب ہے۔ جہال تک ہومگرامام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بہت کمی داڑھی نہر کھی جائے کہ لوگ اسکا نہ اق اڑا کیں گے لہذا قبضہ سے زائد کا کا ثنا واجب ہے۔ ملاعلی قاری'' شرح شفاء'' میں کہ بہت کمی داڑھی کم عقلی کی علامت ہے فقط۔

واكثرمفتى غلام سرور قادري

جامعەرضوبەماۋل ٹاؤن 6 بېڈپا كىتان 13/9/99

بىم (لله (لرحمل (لرحيم

انگریزی فنوی میں پیش کی گئی۔''ابوداؤ دشریف''سے ایک حدیث نقل کی جس کا اقتضاء یہ ہے کہ فاسق معلن كي امامت مكروه تحريمي موه حديث بيرب: ثبلاثة لا يبقب ل السلب منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون لين تين لوك ايسي بين كهاللدان كى كوئى نماز قبول نبيش كرتاايك وہ جوقوم میں سے نماز پڑھانے کیلئے آگے بڑھے اوروہ آسے نالبند کرتے ہوں ای لئے " بحرالرائق" مين فرمايا: و ينبغي أن تكون تحريمية في حق الامام في صورة الكراهة تعنی امام کے نابیندیدہ ہونے کی صورت میں بیراہت امام کے حق میں تحریمی ہونا جا ہے اور اس " بحرالرائق" بين متدرك حاكم يروايت كيا كهضور عليه الصلاة والسلام في فرمايا: ان سوكم ان يـقبل الله صلاتكم فليؤ مكم خيار كم فانهم و فدكم فيما بينكم و بين ر بكم کیعنی اگرتمہاری میخوشی ہے کہ اللہ تمہاری نماز قبول فر مائے تو تمہاری امامت تمہارے اجھے لوگ کریں اس کئے کہ وہ تمہارے درمیان اور تمہارے رب کے درمیان تمہارے قاصد ہیں ،اس حدیث کا بھی اقتضاء یمی ہے کہ باشرع کوامام بنانا ضروری ہے ای''بحرالرائق''میں ہے و ذک ر الشارح وغيره ان الفاسق اذا تعذر منعه يصلي الجمعة خلفه و في غير ها ينتقل البي مسجد آخر و علل له في المعراج بان في غير الجمعة يجد اماما غيره فقال في فتح القدير و على هذا فيكره الاقتدا به في الجمعة اذا تعدت اقا متها في المصر على قول محمدو هو يفتي به لانه بسبيل من التحول حينئذ ليني شارح كنز اوران کے علاوہ دومزے علماء نے ذکر کیا کہ فاسق کوا گرمنع کرناممکن نہ ہوتو اس کے بیجھے جمعہ پڑھ لے اور جمعہ کے علاوہ اور نماز وں میں دوسری مسجد کی طرف منتقل ہو جائے اور'' معراج الدرابي'' میں اس علم کی وجہ نیہ بنائی کہ جمعہ کے علاوہ نمازوں میں دوسراامام مل جاتا ہے ،للہذا'' فتح القدير'' میں کہااوراس بنا پر فاس کی اقتد اجمعہ میں بھی مکروہ و نا جائز ہوگی ۔جبکہ جمعہ شہر میں متعدد مقامات

يرقائم ہوتا ہو،امام محمد عليه الرحمه كے قول پراورو ہى مفتى به ہاس كئے كه اس صورت ميں وہ دوسرى مسجد کی طرف جانے کا اختیار رکھتا ہے، اس عبارت سے بھی بیمعلوم ہوتا ہے کہ فاس کی اقتدا مکروہ تحریمی ہے، جھی تو بیفر مایا کہ جمعہ میں فاسق کوا مامت سے روکنا ناممکن ہوتو اس کی اقتدا کی اجازت ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ رہا جازت بشرط ضرورت ہے اور بلا ضرورت اس کی اجازت نہیں اسى كئے" فتح القدير" ميں بيفر مايا كه جبكه جمعه متعدد مقامات پر بهوتا بهوتو البي صورت ميں فاسق كى اقتدا مکروہ ہے اور اس مکروہ سے مراد ضرور مکروہ تحریمی ہے اس لئے کہ جواز اقتدا کو محض جمعہ میں ضرورت مے مشروط کیا۔اور عدم ضرورت کی صورت میں جمعہ میں بھی اس کی اجازت نہ دی۔ ہماری منقولہ عبارت کے بعد' بحرالرائق'' میں وہ عبارت ہے جسے پیش نظرفتو کی میں مفتی نے لکھا ہم نے جومخلف عبارتیں'' بحرالرائق'' کی تکھیں ،ان سے ظاہر ہے کہ صاحب'' بحرالرائق'' نے مختلف اقوال جمع فرما دیئے اور صاف طور پر نہ بتایا کہ رائج قول کیا ہے اور پہلے جوفر ما چکے ربیہ سیجیلی عبارت اس کی معارض ہے،مفتی کی ذمہ داری رہے کہ وہ اس بات کا اطمینان کرلے کہ کون ساقول رائج ہے اور دلیل ہے کس قول کی تائید ہوتی ہے پھررائج قول پرفتوی دے بیہیں کمحض ا پی خواہش نفس ہے گزشتہ و پیوستہ ہے آنکھیں میچ کر جو بات اپنے مطلب کی پائے اسے قال کر لائے میض اتباع اہوا ہے نہ کہ اقتداء شریعت ای ' بحرالرائق' کے بیانات گذشتہ سے بیمعلوم ہوا كهوه صديث جيم فتى صاحب نيقل كياجس مين وارد جوا: صلوا حلف كل برو فاجوكل فتنهاورموضع ضرورت برمحمول ہے چنانچہ اعلیٰ حصرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں زمانہائے خلافت میں سلاطين خود امامت كرتے اور حضور عالم ماكان وما يكون صلے الله عليه وسلم كومعلوم تھاكه ان ميں فساق وفجار بهى مول كے كم ستكون عليكم امرأ يؤ خرون الصلاة عن و قتها اور معلوم تفا كهابل صلاح كے قلوب ان كى اقتراسے نفركري كے اور معلوم تھا كدان سے اختلاف آتى فتنے

كوشتعل كرنے والا موكااور دفع فتند فع اقتدائے فاسق سے اہم واعظم تفا قال الله تعالى و الفتنة اكبر من القتل للمذاوروازة فتنه بندكرن كيليّ ارشاو بوا: صلوا خلف كل بر و فاجربياس باب کے ہے: من ابتلی ببلیتین اختار اهونهما اورفقهاء کاقول: تجوز الصلاة خلف یکل بسر و فاجر اس معنی پرہے جواو پر گزرے کہ نماز فاسق کے پیچھے بھی ہوجاتی ہے،اگر چہ غیر معلن کے پیچھے مکروہ تنزیبی اور معلن کے پیچھے مکروہ تحریمی ہوگی مگر ان مدعیوں کے لئے اس حدیث ومسکلہ فقہ میں کوئی حجت وسند نہیں نفس جواز وصحت ہے مساوات کیوں کرنگلی کہ منافی ترجیح بهو\_الله تعالى فرما تابي: ام نجعل المتقين كالفجار (فآوى رضوبين ٣٦٥م) ١٦مطبوعه رضا اکیڈی ممبی) یہاں سے طاہر ہوا کہ حدیث مبارک: صلوا خلف کل بروفا جو میں اقتدائے فاسق کی اجازت بحالت اضطرار دفع فتنهٔ اشرار کیلئے ہے نیز بیان جواز بمعنی صحت کیلئے ریاجازت واردمونى اورجواز صحت واباحت وونول معنى ميس بولاجا تاب للذا تسجوز المصلاة خلف كأ بروفاجر كالمعنى تصح الصلاة خلف كل بروفاجر بموكا اور لاتجوز الصلاة خلف اشل الاهواء كامعنى لا تدحل قرار بإيرًكا،اس كي نظيراذان جمعه كوونت بيع به جس ك بابت فقهاء فرمات بين: بيجوز البيع عند اذان الجمعة ويكره ليني جمعه كاذان كوفت ثريدو فروخت جائز ہےاور مکروہ ہےاور مرادیہ ہوتی ہے کہ بیج سیجے ہے مگر مکروہ تحریمی وممنوع ہےاور جواز بمعنى حلت واباحت كى نظيرفقهاء كاقول: لاتسجوز الصلاة فسى الارض السمسعصوبة ليمنى نمازز مین غصب میں جائز نہیں مطلب بیہ ہے کہ زمین غصب میں نمازیر ٔ هنا حلال نہیں اگر چہنماز تیج ہوجا لیکی یہاں سے مبسوط کی اس عبارت کا جواب ہو گیا۔ جوانگریزی میں لکھے ہوئے فتوی میں درج کی گئی۔تو مبسوط کی عبارت کا مطلب ہیہوا کہ فاسق کی تقتریم سیجے ہے، یعنی نماز اس کی اقتدامیں ہوجائے گی اگر چیمروہ وممنوع ہے اور مکروہ جب مطلق بولتے ہیں تو اسے اکثر و بیشتر

مكروه تحريمي بى مراد ہوتا ہے جیسا كەخود صاحب ' بحرالرائق' نے تصریح كی ہے: كے ما فسى د د \_ المهحتار وغيره توعبارت مبسوط بشرط سيح نقل جمهورعلماءكرام كى تصريحات كےاصلامخالف نہيں اور فاسق معلن وغیرمعلن کاحکم الگ الگ معلوم ہوااوروہ بیر کہ فاسق معلن کی اقتدامکروہ تحریمی ہےاور غير معلن كى اقتدامكروه تنزيبى ہے لہٰذااگر'' بحرالرائق'' كے اس فرمان اخير كوفاسق غير معلن برمحمول كياجائة بالهم علماء كے درميان كوئى اختلاف ہى نہيں رہتا ،فقہاتصرت فرماتے ہيں: ابداء المو فاق اولى من ابقاء الحلاف ولذا صرحوا بانه يوفق بين الروايات مهما امكن كهمها فبي المثها مية بالجمله بكثرت دلائل سے فاسق معلن كى اقتدا كانا جائز ومكروہ ہونا ثابت ہے جسكى تفصيل سيدنا اعلى حضرت عظيم البركت فاضل بريلوى مولا نا الثناه امام احمد رضا خال رضى الله تعالى عندنے رساله مباركه 'النهى الاكيد عن الصلاة وراء عدى التقليد '' مين فرمائي ، مم وہیں ہے ایک حدیث خاص فاسق کی امامت ہے ممانعت پرنقل کرتے ہیں ،ابن ماجہ حضرت جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما يراوى حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين الا يؤمن فساجر مومنا الاان يقهره بسلطانه ينحاف سيفه اوسوطه بركزكوكي فاكتركى مسلمان کی امامت نہ کریے مگر ہے کہ وہ اس کو ہز ورسلطنت مجبور کر دیے کہ اس کی تلواریا کوڑے کا ڈر ہو بلکہ ابن شاہین نے'' کتاب الافراد'' میں حضرت عبداللّٰد بن مسعود رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما ہے روایت كى حضور سيرعالم ﷺ فرماتے ہيں: تقر بوا الى الله ببغض اهل المعاصى والقوهم بوجوه مكفهرة والتمسوا رضا الله بسخطهم وتقربوا الى الله بالتباعد عنهم ( کنز العمال حدیث ۵۸۵۵ جلد ۳ س ۷۹) الله کی طرف تقرب کرو فاسقول کے بغض ہے اوران سے ترش روہ وکر ملوا وراللہ کی رضامندی ان کی خطکی میں وہونڈ واور اللہ تعالی کی نزد کی ان کی ووری سے جاہو، جب فساق کی نسبت سے احکام ہیں ( فناوی رضوبہ جے سوس ۲۹۴ ) تو انہیں امام بنا نا اور

تعظیم دینا کیوں کر جائز ہوگا نیز اعلیٰ حضرت قدس سرہ فر ماتے ہیں فاسق متبتک معلن کے پیچھے نماز مكروه تحريمي، دليل اول مين اس مسئلے پر بعض كلام اور 'صغيرى'' و' مطحطاوى'' كانص گزرا اور اي طرف امام علامه زیلعی نے ' د تبیین الحقائق شرح کنز الد قائق''اور علامه حسن شرنبلالی نے شرح نورالا بيناح اورعلامه ابوالسعو دنے حاشيه مراقی الفلاح ميں اشاره فرمايا اوريمي'' فآويٰ جَهُ'' كامغاد اور تعلیل مشائح کرام سے مستفادیہاں تک کہ علماء نے تصریح فرمائی کہ غلام یا گنوار یا حرامی یا اندهاعكم ميں افضل ہوں تو انہيں كوامام بنانا جائے مگر فاسق اگر جيسب سے زيادہ علم والا ہوا مام نہ کیا جائے کہ امامت میں اس کی عظمت اور وہ شرعامسحق اہانت سخص ''امداد الفتاح'' میں ہے : کو ہ امامة الفاسق العالم لعدم اهتمامه بالدين فتجب إهانته شرعا فلا يعظم بتقديمه للامامة واذا تعذر منعه ينتقل عنه الى غير مسجده للجمعة وغيرها سيركأ احدمصرى ال كحاشي مين فرمات بين: قوله فتحب اهانته شرعا فلا يعظمه بتقديمه للامامة تبع فيه الزيلعي و مفاده كون الكراهة في الفاسق تحريميةً اورحاشية ثرح علائي مين فرمات بين:أما الفاسق الاعلم فلايقدم لان في تقديمه تعظيمه وقد وجب عليهم اهانته شرعا و مفاد هذا كراهة التحريم في تقديمه ابوالسعُود انتهى علامه قَلْ حَلْي 'غنية' ميل فرمات بين العالم اولى بالتقديم اذا كان يجتنب الفواحش و ان كان غيره اورع منه ذكره في المحيط ولواستويا في العلم والصلاح واحدهما اقرأ فقدموا الاخر اساؤا ولاياثمون فالاسائة لترك السنة وعدم الاثم لعدم ترك الواجب لانهم قدموارجلا صالحا كذا في فتاوي الحجة و فيه اشارة الى انهم لو قد موا فاسقا يأثمون بناء على ان كراهة تقديمه كراهة تحريم لعدم اعتنائه باموردينه وتساهله في الاتيان بلواز مه فلا يبعد منه

## Marfat.com

الاحلال ببعض شروط الصلاة و فعل ماينا فيها بل هوا لغالب بالنظر الى فسقه ولندالم تجز الصلاة خلفه اصلاعند مالك ورواية عن احمد (فآول رضويرج ١٦ صفي ٢٩٥/٢٩٢)

**خلاصةً** عبارات بيه بكه فاسق كى امامت مكروه وممنوع با كرچهوه عالم ہواس لئے کہ وہ دین کی پرواہ نہیں رکھتا شرعا اسکی اہانت واجب ہے تو امامت کے لئے اس کوآ کے بڑھا کے اس کی تعظیم نہ کریں گے اور اگر اس کورو کناممکن نہ ہوتو جمعہ اور دیگر نمازوں کے لئے دوسری مسجد کی طرف منتقل ہوجا ئیں گے،سیدی احمد مصری اس کے حاشیے میں فرمانے ہیں ،مصنف نے اس ارشاد میں زیلعی کا اتباع کیااور اس کا مفاد فاسق کی امامت میں کراہت تحریمی ہےاور یہی سیدی احمد مصری در مختار کے حاشیئے میں فرماتے ہیں۔عالم جبکہ فاسق ہوتو امامت کیلئے آ گے نہ بڑھایا جائیگا۔ اس کے کہاس کوآ کے بڑھانے میں اس کی تعظیم ہے اور لوگوں پر فاسق کی تو ہین شرعاً واجد ہے اوراس کا مفادید کہاہے امامت کے لئے آگے بڑھانے میں کراہت تحریمی ہے علامہ محقق حکمی نے ''غنیّنه'' میں فرمایا کہ عالم کوامامت کے لئے آگے بڑھانا افضل ہے جبکہ وہ خلاف شرع باتوں ہے بچتا ہوا کر چہد وسرااس سے زیادہ پر ہیز گار ہو۔اس مسئلے کو 'محیط' میں ذکر کیا اور آگر دونوں علم و تقوی میں برابر ہوں اور ایک قر اُت میں اس ہے اچھا ہوتو اگر لوگوں نے دوسرے کوآ کے بڑھا دیا تو برا کیااورگنه گارنہ ہوئے۔ برااس لئے کیا کہ سنت چھوڑ دی اورگنه گاریوں نہ ہوئے کہ انہوں نے سى واجب كونبيس جھوڑا۔اس لئے كمانہوں نے نيك مردكوامامت كے لئے آ مے كيا" فادى جہ''میں بیمسئلہاں طور پر ہے اور اس میں بیاشارہ ہے کہ لوگ اگر فاسق معلن کوا مامت کے لئے بر صائیں گے گنہ گار ہوں گے اس لئے کہ اس کوامامت کے لئے بر صانا مکروہ تحریمی ہے اس لئے کہ وہ دین کے کاموں کا اہتمام نہیں رکھتا اور دین کے ضروری احکام کی عمیل میں ستی سے کام لیتا ہے تو

اس ہے بچھ دورنبیں ہے کہ بعض شرا نظ نماز میں خلل ڈالے اور وہ کر بیٹھے جونماز کے منافی ہؤبلکہ اس کے فتق کو دیکھتے ہوئے اس ہے یہی غالب گمان ہے اس کئے امام مالک علیہ الرحمہ کے نزديك اس كے بیجھے اصلاً نماز درست نہیں اورامام احمد علیہ الرحمہ سے بھی الی روایت آئی اور مفتی صاحب کا بیکہنا کہ ' یا در ہے کہ تقذیم کومکروہ کہا ہے نماز کومکروہ نہیں کہالہٰذا دوسروں کا اس کے بیچھے نماز پڑھنابلا کراہت جائز ہے'اس کا جواب ای''غنینت' کی عبارت سے ظاہر ہے جسکا صاف مفاد یہ ہے کہ مقتری فاسق معلن کوامامت کے لئے آگے بڑھا تیں گےتو گنہ گار ہوں گے اس لئے کہ فاسق معلن کی تقدیم مکروہ تحریمی ہے اور کراہت تحریم کے ساتھ جونماز ادا کی جائے اس کا اعادہ واجب بي درمخار "ميل بي كل صلاة اديت مع كراهة التحريم تجب اعدد تھالہٰذامیکم لگانا کہ دوسروں کااس کے پیچھے نماز پڑھنا بلاکراہت جائز ہے غلط اور فقہاء کے فرمان کے صریح خلاف ہے اور جو حدیث یہاں ذکر کی وہ محض اس صورت میں ہے۔جبکہ فاسق معلن کو رو کناممکن نہو۔اور دوسری مسجد کی طرف منتقل ہونے کا اختیار نہواور بیان جواز جمعنی صحت کے لئے ب جبیا کہ پہلے بیان کیا گیا تو اس ہے مطلقاً فاسق معلن کی اقتدا کے حلال ہونے پراستدلال کرنا تیج نہیں اخیر میں مناہب سمجھتا ہوں کہ ایک حدیث اور درج کروں جس ہے فاحق کی حیثیت اورا ـــــــ تقتريم تعظيم دينے والول كاتحكم ظاہر ہوسر كارعليه الصلاة والسلام ارشاد فرماتے ہيں :مسن و قسر صاحب بدعة فقد اعان على هذم الإسلام ليني جوكى بدعت والي كيعظيم كرية اس نے اسلام کے وصانے پر مدودی ' روامختار' میں فاسق کے بارے میں فرمایا: هو کا لمبتدع تكره امامته بكل حال بل مشى في شرح المنية على ان كراهة تقديمه كراهة تسحريه لما ذكر نالين فاسق مثلن بدعتى كمثل بكراس كى امامت بهرحال مروه بهلكه شرح منیہ میں شارح اس طرف گئے کہ اس کوا مامت کیلئے مقدم کرنا مکروہ تحریمی ہے اس دلیل سے

جامع کمالات منبع برکات مولانا المعظم زادت برکاتہم پی از سلام مسنون عارض ہوں فساق کی امامت علی المذہب المفتی به کروہ تحریبی قابل اعادہ یا کروہ تنزیبی یا پچھنفسیل اگر فساق کی امامت سے صلی بھی اور فساق دونوں نماز پڑھیں بر تقدیر اعادہ صرف صلیاء کے لئے نماز کروہ تحریبی قابل اعادہ ہے یا صلیاء و فساق دونوں کے لئے اور صلیا اگر منع فساق عن الامامة سے عاجز ہوں تو صلوت خمسہ بے جماعت پڑھنا یا فساق کی امامت سے پڑھنا اولی'' درمخار'' بیس ہے کہ مول تو صلوت خمسہ بے جماعت پڑھنا یا فساق کی امامت سے پڑھنا اولی' درمخار' بیس ہے کہ فساق دائمی وعبد و ولد الزنا و غیرہ کی امامت جب کروہ ہے جب دوسر سے ان سے اجھے موجود ہوں ور نہیں اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ جولوگ مکروہ کہتے ہیں ان کے نزد یک بھی بہی تکم ہے یا گھا ور بینوا تو جو وا .

(لجو (اب: -امامت فساق کی نسبت علاء کے دونوں تول ہیں کراہت تنزیک کما فی اللہ دوغیرہ اور کراہت تحریکی کسمافی اللہ دوغیرہ اور کراہت تحریکی کسمافی اللہ نیا و فت وی السحود و الشو نبلا لیة وابی السعود و الطحطاوی علی مرافی الفلاح و غیر ها اوران میں توفیق بیہ کہ فائ غیر معلن کے پیچھے کروہ تنزیمی اور معلن کے پیچھے کری مبتدع کی بدعت اگر حد کفر کو پہونچی ہوا گرچہ عندالنقیا ، یعنی منکر قطعیات ہوا گرچہ منکر ضروریات نہ ہوتو تھے ہے کہ اس کے پیچھے نماز باطل ہے

سوال نمبر اکے جواب میں مفتی نے جو پیکھائے ' قبضہ سے زائد کا کا ٹنا واجب ہے ' محل نظرونا قابل تتلیم ہے یونہی جمہور کا مذہب جو بایں الفاظ بیان کیا کہ بہت کمبی داڑھی ہونا جمہور کے نز دیک مستحب ہے جہاں تک ہواس برجیج نقل مطلوب ہے، یہاں سے خوب ظاہر ہوا کہ وہ فتوی جو تبھر ہے کیلئے پیش کیا گیا اور اسکا انگریزی ترجمہ دونوں شخفیق سے دور تفصیل سے خالی تو فیق سے مهجور، داڑھی کی اہمیت کوعوام کی نظر میں کم کرنے والے اور داڑھی تراشنے والوں کا حوصلہ بڑھانے والے اور نماز جو بزی احتیاط کالل ہے اس میں الرواہی و بے احتیاطی کوروار کھنے والے جن میں محض خواہش ننس ہے ترجیح وتفصیل وتو فیق قطبیق ہےصرف نظر کر کے ایک قول مرجوح کومنتیوں نے اختیار کیا ہے،تراوی میں ختم قرآن سنت مؤکدہ ہے جبکہ امام جامع شرائط امامت کی اقتدا ميسر بوتواس فضيايت كاحاصل كرنا خوب اورشرعا مطلوب مكرامام جبكه فاسق معلن ہواورترک اقتدا کوئی فتنه نہ ہوتو اس فضیات کی تخصیل کے لئے مکروہ تحریمی کے ارتکاب کی سے نے تھبرائی اوراس کی ا جازت کہاں ہے آئی ماں اگروہ فاسق معلن ہی جماعت موجودین میں قر آن صحیح طور پر پڑھتا ہوتو

اس صورت میں فرض و تراوی سب میں تصحیح صلاق کیلے ای کی اقتدا فرض ہے، یا ترک اقتدا میں فتنے کا صحیح اندیشہ ہے تواقد اکی اجازت ہے مگراس صورت میں اعادہ ضروری ہے واللہ تعالی اعلم ۔
قاله بفمه و أ مربر قمه الفقیر الی دحمة ربه الغنی فقیر محمد میں الاز ہری غفرلہ

الجواب صحيح والله تعالىٰ اعلم محمر ناظم على قادرى باره بنكوى الجواب صحيح والله تعالىٰ اعلم

قاضى شهيدعا لم رضوى

صح الجواب والله تعالى اعلم قاضى محمد عبرالرحيم بستوى غفرله الحواب صحيح والله تعالى اعلم المحواب محمد ففرسين قادرى رضوى

مرکزی دارالافتاء،۸۲ رسوداگران بریلی شریف دارالافتاء جامعه نوریه باقریخ بریلی شریف الراقهم محمد یونس رضاالا و یسی الرضوی

مرکزی دارالافناء،۸۲۸رسوداگران بریلی شریف کیم شعبان المعظم م۲۴۰اه

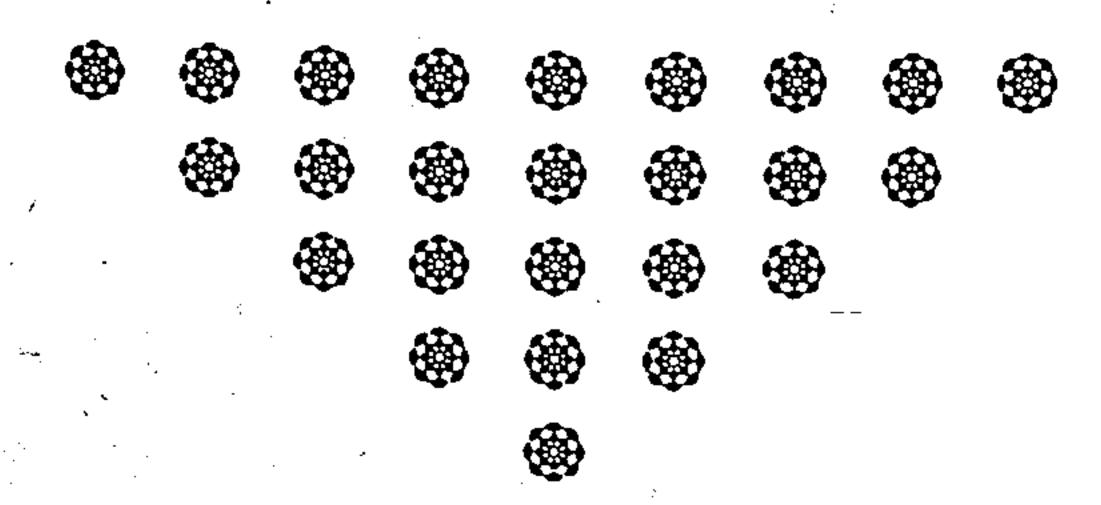

عمدة المحققين خضرت علامه مفتى قاضى محمد عبدالرجيم صاحب بستوى

استاذ الفقها عمدة المحققين حضرت علامه مفتى قاضى محمد عبدالرجيم صاحب بستوى مدظله العالى عبد الرجيم صاحب بستوى مدظله العالى عبر جولائي ١٩٣١ء مين موضع ججوا بوسث بلور تخصيل ومريا سنج ضلع بستى كايك علمى گھرانے ميں سميم جولائي ١٩٣١ء مين موضع ججوا بوسث بلور تخصيل ومريا سنج ضلع بستى كايك علمى گھرانے ميں

یہ دول کا مستر میں اور میں ہوئیا ہے۔ استرائی تعلیم اپنے ہی گھر میں حاصل کرنے کے بعد کا راگست بیدا ہوئے ، حضرت عمد ق الحققین نے ابتدائی تعلیم اپنے ہی گھر میں حاصل کرنے کے بعد کا راگست

•<u>٩۵۰ء کودارالعلوم ف</u>ضل رحمانیة بچیروابازار گونڈ ہشرح جامی وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔

د و رضوی دارالا فتاء 'مین فتوی نویسی کی اہم ذمہ داری آب کے سیر دفر مادی۔

ابتدا آپ کوئی بھی فتو کی حضور مفتی اعظم کے تصدیق کے بغیر روانہ نفر ماتے لیکن چنوبی دنوں بعد سرکار مفتی اعظم ہند کے فر مایا'' قاضی صاحب اب آپ کے لئے ہرفتوئی کا دکھانا ضروری نہیں صرف اہم فقاوئی دکھالیا کریں' دھزت عمدۃ الحققین نے حضور مفتی اعظم کے مفتد خدمت میں رہ کرتقر بیا 19 رسال تک فتو کی نولی کی اور ۱۹۸۳ء ہے'' مرکزی دار لافقاء' کے مند صدارت پر فائز ہیں اور آج آپ کوفقاوئی لکھتے ہوئے ۲۴ رسال ہور ہے ہیں آپوفقہی جزئیات مسئلہ کے تعلق سے کئی گئی جزئیات برجت نقل کروادیا کرتے ایس مسئلہ کے تعلق سے کئی گئی جزئیات برجت نقل کروادیا کرتے ہیں ، ایس مجتمعر ہیں کہ بیک وقت ایک ہی مسئلہ کے تعلق سے کئی گئی جزئیات برجت نقل کروادیا کرتے ہیں ، ایس مجتمعر ہیں کہ بیک وجہ ہے کہ آپ کے فقاوئی ملک و بیرون ملک میں قدر کی نگا ہوں سے دیکھے جاتے ہیں ، آپ کو حضور مفتی اعظم ہند کے سالمئہ رضو یہ میں اجازت وظافت بھی حاصل ہے۔

(لز: محم عبدالوحیدرضوی بر بلوی امین الفتو کی مرکزی دار الافقاء بر بلی شریف

## Marfat.com

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسائل میں کہ علمائے بریلی اہل سنت و جماعت نے کتاب حسام الحرمین شریفین میں علماء دیو بند کو وہائی بتا کراوران کے عقائد باطلہ پر کفر کا فتوی دیا ہے اوران کے مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے کواوران کے بیجھے نماز پڑھنے کوترام بتلایا ہے مگران کی کتاب پڑھنے سے معلوم ہوا کہ بیان پر بہتان وافتر الگایا ہے اگریمی عقائد باطلہ علماء دیوبند کے پاس روانہ کئے جائیں تو وہ بھی کفرہی کا فتو کی صادر فرما دیں گے أنهول نے اپنی کتاب ' عقا کدعلماء دو بند' اور' عقا کدو ہابینجدید' وکتاب' الشہاب الثاقب' مصنفہ مولا ناحسین احمدصاحب مدنی میں علیحدہ علیحدہ تحریر کئے ہیں اور سے بتلایا ہے کہ عبدالوہاب نجدی ظالم باغی خونخوار مخص تھااور ہم ان میں ہے ہیں ہیں ریبم پر بہتان لگایا گیا ہے اور ہمارے عقا کداہل سنت والجماعت کے ہیں اور علمائے بریلی بدختی ہیں انہوں نے اپنی طرف سے بہت نے سے کام ایجاد کئے ہیں جو کہ صرف اپنے بیٹ پالنے کیلئے ایجاد کئے ہیں اورعوام کودھوکہ دیا ہے بیتمام نے کام قرون اولی کے مسلمانوں میں نہیں تھے علاوہ ان کتابوں کے اور کتابوں میں بھی ان کا جواب دیا گیا ہے جیسے کتاب '' فیصلہ کن مناظرہ''' دیو بند ہے بریلی تک''،' المہند علی المفند''،اصلاح الرسوم''' شریعت یا جهالت"، "السحاب المدرار"، تزكية الخواطر"، "راه سنت" "توقيح البيان"، بدعت كي با تیں' بدعت کیا ہے؟ وغیرہ وزیافت طلب پیہے کہ دافعی جوان کتابوں میں تحریر ہے کیا وہ غلط ہے یا ہمار ہے سمجھ میں نہیں آیا ان کتابوں میں بری بری کتابوں کے حوالے دیئے گئے ہیں میں اپنے عقائد سے بدلانہیں ہوں اب میری دلی تسکین کیلئے ان کا جواب مفصل تحریر فرمائیں تا کہ میں اپنے عقا كديج مين مضبوط اورقائم رمول إدران ااركتا بول كويرٌ هنا جابينے يانہيں۔ ستفتى: بندوحسن جوالا بورى كليرجوالأبورسهار نيوربوني

(الجورب: -اتی بات ہردیو بندی کوسلیم ہے کہ' براہین قاطعہ''' حفظ الا یمان'' تخذیرالناس'
میں وہ عبارتیں لفظ برلفظ موجود ہیں جن پرعلاء نے کفر کافتویٰ دیا ہے اگر وہ عبارتیں نہ ہوتیں تو افترا
و بہتان کہنا ہے ہوتا اب ایکے مفاہیم میں اختلاف ہونا ضرور ہے بحرم اپنے جرم کا اقرار مشکل ہے
کرتا ہے اگر وہ اقرار کر ہے تو اس کا جرم ختم ہوجائے جومفہوم ومطلب ان عبارتوں کا تھا علاء اہل
سنت نے پیش کیا اس کا فوٹو بھی لیکر بتایا'' وقعات السنان وادخال السنان' وغیر ہا کے جواب ہے
دیو بندی اب تک عاجز رہے اور انشاء المولی تعالی عاجز رہیں گے تو انہوں نے اس قتم کے خرافات
شروع کئے۔

منظورنعمانی نے فیصلہ کن مناظرہ میں طرح طرح سے فریب دینے کی کوشش کی ہے یہی حال'' دیوبند ہے ہر کمی تک'' کے مصنف کا بھی ہے مگر ان لوگوں نے جو باتیں کہیں ہیں ان کا جواب علماء اہل سنت بہت پہلے وے کیے ہیں اب ان اعتراض کا دہرانا پر لے در ہے گی ہٹ وهرمی ہے۔مثلاً اس کا بیکہنا ہے کہ 'تحذیر الناس' کی تین جگہ کی عبارت کولیکر کفری معنی بہنائے کئے ہیں اور مصنف تو اس عقیدہ ختم نبوت کا قائل ہے میکض فریب ہے'' تحذیر الناس'' کی ہر عبارت مستقل كفرية تقذيم وتاخير سے كوئى فرق نہيں پڑتا ،حضور آ قائے نعمت سرور كونين ﷺ کے بعد کسی نبی کے آنے کا امکان ماننا بھی کفر ہے اور اس عقیدہ ختم نبوت کوعوام کا خیال بتا نا بھی کفر ہے'' براہین قاطعہ'' کی عبارت پر جو کچھ لکھا ہے وہ بھی محض بکواس ہے'' الموت الاحم'' میں ان عبارتوں پر دیوبندیوں نے جو بچھ کلام کیا ہے ان سب کامفصل جواب ہے'' حفظ الایمان' و''بسط البنان 'کارد بلیغ ''وقعات السنان 'و' قہر واحد دیان ' میں موجود ہے دیو بندیوں نے مابعد کی کتابوں میں کوئی جدید تاویل نہیں کی ہے وہی برانی سڑی سڑائی تاویلیں پیش کررہے ہیں پھریہ تاویلیں ان کے قاملین ہے کفر کواٹھانہیں سکتیں وہ خود اپنی مراد ظاہر کر چکے انکی مرادیں واضح پھر

اس كفركوكون الماسكتائي "تخذير الناس" والله المياني فرار ما حكم فتم نبوت كاا قرار كيا مو مرتخذير الناس کی ان عبارتوں کا قائل ہونے کی وجہ ہے کا فرہی رہے گا جب تک اس قول ہے بالاعلان تو بہ و رجوع نه کرے تجدیدا بمان نہ کرے اور اب بیمشکل ہے کہ وہ مرکزمٹی میں مل گیا ،ای طرح المہند اور' الشهاب الثاقب' وغيره مين جوعقا ئدبتائے گئے ہيں وہ كبرائے وہابيہ كے عقائد كے خلاف بين المهند "ص ١٥٥ مين عربي مين عن هذه خلاصة تصديقات السادة العلماء المكة المكرمة زادها الله تعالى شوفا و فضلا اوراس كااردوتر جمه بيكبتاب كهيه كمكرمه زاوالله شرفاً وتعظیماً کے علما کی تصدیقات کا خلاصہ ہے اب یہاں غورطلب میربات ہے کہ 'المہند' توسراس تلبیس تھی ہی مگراس عبارت نے اسکی رہی مہی ساکھ کو بھی خاک میں ملادیا کہ مکروفریب سے بھری کتاب پربھی جو پچھ تصدیق کے نام ہے لکھا گیاہے وہ تصدیقی تحریب پوری پوری ممل اور انہیں الفاظ کے ساتھ ہیں ہیں بلکہ انکا خلاصہ ہے تو ضرور کا نٹ جھانٹ کے بعد جھالی گئی بھراس کتاب کا کیااعتبار ہے ظاہر ہے جومطلب کے خلاف باتنیں رہیں ہونگی انہیں حذف کرکے خلاصہ بنایا ہے۔ حالانکہ تصدیق وتقریظ کے چھاہیے کا قاعدہ واصول یہی ہے کہ انہیں ہے کم وکاست چھایا جائے اب اہل دیوبندے کیاامید کی جاسکتی ہے کہ انہوں نے تصادیق کے الفاظ میں کیا کیا دیانت داری کا مظاہر دکیا ہوگا تو وہ علماء حرمین کی دسی تصدیق نہیں ہے بلکہ لیل احمد کی تلبیس ہے پھرتصدیق میں به نه لکھا گیا که تھانوی و گنگوی و البیٹھی و نانونوی طواغیت دیو بندیہ کی عبارت کفرید فی صحیح ہیں ان عبارتوں کے قائل وراضی ہونے کے بعد بھی وہمسلمان ہیں اوراس میں بیھی نہیں کہ حسام الحرمین میں جوان کے طواغیت پرفتو کی ان کی عبارتوں کی وجہ مصادر فرمائے گئے وہ غلط ہیں نا قابل عمل ہیں نہ رہے کہ جہام الحرمین میں جو ہمار نے تو کی ہیں وہ ہمیں دھوکہ دیکر ہم سے لے گئے ہیں ہم نے نا داتفی میں لکھے ہیں نہ رہے کہ وہ حسام الحرمین والے فتوی ہم نے واپس ما نگ لئے اور اب

جوانبین پیش کرے وہ جھوٹا ہے نہ یہ ہے کہ خلیل احمد انبیٹھی نے ہمارے سامنے ''حفظ الا یمان' ص ۲ وص کے ''برابین قاطعہ'' ص ۵۱ فوٹو فقاوائے گنگو، کی 'تحذیر الناس' ص وص مماوص ۲۸ کی عبارات بعینها و بالفاظها پیش کیس اور ہم نے غور کر کے مجھا عبارات مندرجہ کتب ندکورہ میں کوئی کفرنہیں ،ان عبارات مندرجہ کتب ندکورہ کا قائل ومصنف ومعتقد ومصدق کا فرنہیں مرتذ نہیں جب کفرنہیں ،ان عبارات مندرجہ کتب ندکورہ کا قائل ومصنف ومعتقد ومصدق کا فرنہیں مرتذ نہیں اور با میں اور المہند کی عیاریاں مکاریاں فریب کاریاں کھل چکیں اور با قرار خود اصل تصدیق جھا پاتو ٹابت ہوا کہ وہ تصدیقات المہند وظیل احد کے خلاف تھیں اسلے تلبیں کی اور اصل تصدیق کو چھپایا یہ اکابر دیو بندیہ کی کدایوں مکاریوں کا ادنی مظاہرہ کھلا ہوانظارہ و لاحول و لا قو ق الا باللہ العلی العظیم۔

اور بہیں سے نابت ہوگیا کہ حسام الحربین حق وصحے و درست ہے پھران تصدیقوں کے خلاصہ کو ملاحظہ کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ علاء مکہ معظمہ کے نام سے چھ تصدیقیں انیٹی فی نے لکھا جن میں تین غیر کی ہیں لہذا ہے بھی جھوٹ ہوا اور نا قابل قبول اور دوتصدیقیں مفتی مالکیہ اورائے بھائی صاحب کی واپس مانگ کی گئیں انہیں پھر بھی لکھنا ہے حیائی اور تلبیس ہے تو چھ میں سے پانچ مردود و باطل ہو گئیں اور پہلی کو خلاصہ کرکے اور خلاصہ کر خور آئیٹھی باطل و مردود کھم اچکا تو مکہ معظمہ کے سی عالم کی بھی کوئی تحریر المہند کی حمایت میں ندر ہی یہی حال علمائے مدینہ کی تصادیق کا ہے کہ وہاں بھی اصل تصادیق نہیں بلکہ خلاصہ شائع کیا گیا ہے اور اس میں بھی فریب اور تلبیس کی ہے کہ وہاں بھی اصل تصادیق تین میں ملہ خلاصہ شائع کیا گیا ہے اور اس میں بھی فریب اور تلبیس کی ہے کہ وہاں بھی اصل تصادیق نہیں بلکہ خلاصہ شائع کیا گیا ہے اور اس میں بھی فریب اور تلبیس کی ہے کہ وہاں بھی اس نے مدینہ کی تصدیقات بتائے کیلیے ص ۲۲ رمیں لکھا کہ سب سے کہ وہاں خفی مفتی آستانہ نبوید دامت فیونہم کے کرسالہ کا مخص تین مقام سے لکھتے ہیں اب آپ خودغور فرما میں کہ دیو بندیوں کا بڑا محدث و معتبر ومتنظیل احمد نے کتی عظیم تلبیس کی ہے کہنا پڑا دھو کہ دیا کہ جب علماء مدینہ نے اس کی تصدیق نہ کی ومتنظیل احمد نے کتی عظیم تلبیس کی ہے کہنا پڑا دھو کہ دیا کہ جب علماء مدینہ نے اس کی تصدیق نہ کی ومتنظیل احمد نے کتی عظیم تلبیس کی ہے کہنا پڑا دھو کہ دیا کہ جب علماء مدینہ نے اس کی تصدیق نہ کی وہ میں کہ کے کہنا پڑا دھو کہ دیا کہ جب علماء مدینہ نے اس کی تصدیق نہ کی اس کی تصدیل کی تصدیق نہ کی کو تعدم کی تصدیل کے کہنا کی تصدیل کی تصدیل کی تصدیت نے اس کی تصدیل کی تصدیل کی تصدیل کی تصدیل کے کہنا کو اس کے کہنا کی تصدیل کے کہنا کے کہنا کی تصدیل کے کہنا کو کو کو کی کو کو کی کو کی کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی

توظيل احمه في مولانا برزنجي كرساله "كسال السيوف والتقويم" كتين مقامول كي مختلف عبارتیں قطع و برید کرکے قتل کیں اور اس کی ساری تصدیقات اور مہریں کہ عوام مجھیں کہ سب تقىدىقىن المهند ہى پر ہیں مختصر حال تقىدىق كا يہے جس میں ذرہ برابر صدافت كى جھلك نہیں بلکه ممل تلبیسات اور فریب و دجل ہے صدافت اس وفت ہوتی گہان کفری عبارتوں کو پیش کرتے . اورعلائے حرمین طیبین سے اس بات کا فتو کی لیتے کہ بیعبار تین کفری نہیں حسام الحرمین میں جوفتو کی دیا گیا ہے وہ غلط ہے مولانا احمد رضا خال قدس سرہ نے ہمیں دھوکہ دیا پھراکمہند کے مضامین قصر وہابیت ودیو بندیت کوڈ ھادینے والے ہیں المہند میں'' فناوی رشیدیہ''و'' تقویت الایمان''و' حفظ الإيمان''،' برابين قاطعه''،' تحذيرالناس'' كےخلاف عقائدا ہل سنت و جماعت كولكھ كرفتو كي ليا گيا َ ہے اور اپنا وہ عقیدہ بتایا ہے جو اہل سنت و جماعت کا ہے مکر وفریب کی اس سے زیادہ گندگی گھنونی حال نہیں ہو سکتی ہے چنا نجہ علامہ میں مسیقسطی کی تصدیق کے نام سے ایک مضمون حیفایا ہے جوص ۲۹۹ر یرے کہ جناب رسول اللہ اکی روح برفتوح کے تشریف لانے میں مجھاستبعد ادہیں کیونکہ حضرت ﷺ پی قبر میں زندہ ہیں باذن خداوندی کون میں جو جاہتے ہیں تصرف فرماتے ہیں علامہ کی اس عبارت نے دیو بندی دھرم اوراسکی بیتک'' تقویت الایمان' کوجہنم رسید کردیا اس کے صفحہ ۸ میں ہے کہ پھرخواہ یوں سمجھے کہ طافت ان کواپی ذات ہے خواہ اللّٰہ کے دینے سے غرض اس عقیدے نے ہرطرح شرک ثابت ہوتا ہے اور اس میں ہے' کہ پھرخوا دیوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کوخود بخو دیے خواہ ایوں سمجھے کہ اللہ نے انگوا لیک قدرت بخشی ہے ہرطرح شرک ٹابت ہوتا ہے' اور ص۲۳ رمیں ہے کہ'' جوکوئی کسی مخلوق کو عالم میں تصرف ثابت کرے اور اپناو کیل سمجھ کر اس کو مانے سواب اس برشرک ثابت ہوجا تا ہے گوکہ اللہ کے برابر نہ سمجھے 'اورص مسلم برے کہ' جس کا نام محمہ یاعلی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں 'اس کا صاف مطلب میہ موا کہ امام الوہابیہ کے فتو کی سے المہند ص

. ١٩ ركاعقيده ركھنے والامشرك ہے اور جواس عقيده كي تعليم دے وه مشرك اور مشرك كرے اور اگر حضور اقدس ﷺ کو بچھا ختیار نہیں اور المہند امام الوہابیہ کے فنوی سے شرکی کتاب ہے لہٰذا اس کا مصنف اوراس کے مصدقین بندی مشرک تھہرے دیو بندیوں کوامام الو ہابیہ کا بیشر کی فتوی مبارک مو فلعنة الله على الكافرين اى "تقويت الايمان" بين حضور المراكية كيار عبى لكهاب يعنى میں بھی ایک دن مرکزمٹی میں مرنے والا ہول علامہ موصوف کے فتوے سے اس قول کا بھی رد ہو جاتا ہے اب اگر'' تقویت الایمان'' کا بیول وہا بیہ مانے تو المہند جھوٹی اور المہند کو تیجے مانیں تو '' تقویت الایمان''' فآوی رشیدیه' جھوٹی قرار پائیں گی اور حقیقت میں نتیوں کتابیں جھوٹی ہیں چر'' برا بین قاطعہ'' کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے بھی حضورا قدس ﷺ کے میلا و اقدس میں تشریف آوری کا بہت زور دارر د کیا ہے اور اس میں وہ کفری بول بکا ہے جس پر علماء نے إے كا فربتا يا علامه كے اس ارشاد نے تواسيے جہنم كے نچلے حصه ميں يہو نيجاديا'' التلبيسات' ميں تو ا پناعقیده بینطامرکیا'' البته جهت و مکان کاالله تعالی کیلئے ثابت کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے اور یوں کہتے ہیں کہ وہ جہت و مکانبیت اور جملہ علامات حدوث ہے منز ہ وعالی ہے' ص۲۳ رمگر درحقیقت ان کا میعقیدہ ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے جہت و مکان سے منزہ جاننے کے عقیدہ کو بدعت مجھتے ہیں چنانچہ ملاحظه بهوامام الوبابيد د بلوی کی'' ايينياح الحق'' ص ۳۵ وص ۳۷ " و تنزيه او تعالی از زمان و مکان و جهت و ماهیت و ترکیب عقلی (الی) همه از قبیل بدعات حقیقیه است اگر صاحب آل اعتقادات ندکورہ رااز جنس ہے عقائد دینیہ می شارد' میعیاری ہے کہ عقیدہ بچھاور ہے اور ظاہر بچھاور کرتے ہیں " التلبيسات " ص كار مين لكهائے" جواس كا قائل ہونى كريم عليه الصلاة والسلام كوہم بربس اتى جنتی بڑے بھائی کوچیوئے بھائی پر ہوتی ہےتو اس کے متعلق ہماراعقیدہ ہے کہوہ دائرہ ایمان سے خارج ہے' بہال توبیطا ہر کیااب ذرا'' تقویت الایمان' اور' برابین قاطعہ' کی عبارتوں کوملاحظہ

كريس كهاس ميس كياعقيده لكھاہے "انسان آپس ميس سب بھائی ہيں جو برابزرگ ہے وہ برابھائی ہے اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم سیجئے'''''تقویت الایمان''ص ۱۸ اور''براہین قاطعہ''ص 🗝ر ا گرکسی نے بوجہ بن آ دم ہونے کے آپ کو بھائی کہا تو کیا خلاف نص کہدریا کہ وہ خورنص کے موافق کہتاہے'اس مکاری کی کیاانہاہے جوعقیدہ بار بارچھاپ چکے ہیںاس کےخلاف''النہیسات' میں ظاہر کر کے اپنے ایمان دار ہونے کا دعویٰ کررہے ہیں''اللبیسات''ص ۱۸رکی عبارت ملاحظہ ہوہم زبان سے قائل اور قلب سے معتقد اس امر کے ہیں کہ سیدنا محدرسول اللہ ﷺ کوتما می مخلوقات ہے زیادہ علوم عطا ہوئے جن کا ذات و صفات اور تشریعات لیجی احکام عملیہ وحکم نظریہ اور حقیقتہائے حقہ واسرار مخفیہ وغیرہ سے تعلق ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی ان کے پاس نہیں پہونج سكتانه مقرب فرشته اورنه نبی ورسول اور بیتک آپ کواولین و آخرین کاعلم عطا ہوا اور آپ برحق تعالیٰ کافضل عظیم ہے'اس عبارت سے سارا قصرو ہابیہ مسمار ہو گیابیہ عبارت دلیل صرح ہے کہ حضور عليه الصلاة والسلام كعلم كى وسعت يراور حضور كانتمام خلق سے اعلم ہونے براب "تقويت الايمان ' كاص اسرملاحظة بهوجو يجهدالله اسيخ بندول سے معامله كرے گاخواه دنیا خواه قبر میں خواه آخر ت میں ہواں کی حقیقت کسی کومعلوم نہیں نہ نبی کو نہ ولی کو نہ اپنا نہ دوسرے کا'' اور'' براہین قاطعہ میں لکھاہے' اور شخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھکود یوار کے بیچھے کا بھی علم ہیں تو ظاہر ہو گیا کہ حقیقت میں عقیدہ رہے۔ اور ظاہروہ کیا گیا جوالتلبیسات میں ہے اس فریب و دجل کی داہد د یجئے'' ۔' اللبیات' ص ۱۹ میں لکھا ہے کہ ہمارا یقین ہے کہ جو تحض میہ کہے کہ فلال شخص نبی کریم ہے اعلم ہے وہ کا فرے اور ہمارے بعض حضرات اس شخص کے کا فرہونے کا فتو کی دے چکے ہیں جو یوں کے کہ شیطان ملعون کاعلم نبی علیہ السلام سے زیادہ ہے 'اور' برا بین قاطعہ' میں ای خبیث نے شیطان مین کے لئے وسعت علم ٹابت کیااور حضور کے حق میں اس کے ثبوت کا انکار کیا۔ یہاں جس

چیز کو کفر بتایا اس کے قائل خود آنجناب ہی ہیں۔ 'براہین قاطعہ' ص سے میں کیھتے ہیں' شیطان ملک الموت کو بیروسعت نص سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس ہے تمام نصوص کورد کر کے ایک نثرک ثابت کرتا ہے ہر عاقل پر روثن ہے کہ جب حضور اقدی ﷺ کیلئے ریہ کہددیا کو مخلوقات سے زیادہ علوم عطا ہوئے مخلوق میں سے کوئی بھی ان کے پاس نہیں پہونج سكتائه مقرب فرشته نه نبي رسول آپ كواولين وآخرين كاعلم عطا ہوا تواب عبارت ''برا بين قاطعه''جو اس قائل كاحقیقی عقیده ہے اس كا كفرى ہونا روش اور خود اینے قول سے مصنف ''برا بین قاطعه'' و مصدق (رشیداحمر گنگوہی ) دونوں کا فر ہو گئے یہیں سے ظاہر ہو گیا کہ منظور نعمانی نے فیصلہ کن مناظرہ میں جو بحث اس عبارت کے متعلق کی ہے حض باطل ہے کہ خود' براہین قاطعہ'' کا مصنف عبارت ' براہین قاطعہ'' کوالتلبیسات میں کفر بتار ہاہے اور صاف لکھ رہاہے کہ جو تحض کسی کو حضور عليهالسلام سے اعلم بتائے وہ كافر ہے اور يہيں سے منظور كى پیش كردہ عبارت : بے جوز ان يكون غير النبي فوق النبي النع كاجواب موكيا الى طرح "اللبيسات" ص٢٢ رمين بع جو تفض بي عليه الصلاة والسلام كعلم كوزيد وبمروبهائم ومجانين كعلم كيرابر سمجه ياكبهوه قطعا كافرب اور ''حفظ الاایمان' ص ۷ و ۸ کی عبارت پھر ہیر کہ آپ کی ذات مقدسہ برعلم غیب کا حکم کیا جانا (الی آخره)اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ' حفظ الایمان' کی عبارت مذکورہ صرتے کفری ہے اور اگر منظور تعمانی اور سین احمد ٹانڈوی کی اس عبارت ہے متعلق تا ویلوں کوسامنے رکھ کردیکھا جائے تو بات اور زیادہ داشتے ہوجائے گی جس کا اب تک دیو بندی جواب نہ دے سکانہ اعتراض کواٹھا سکتا۔ ''اللبیسات' ص ۲۲۷ پرمیلا د شریف کیلئے جو پچھ لکھا ہے اسے ملاحظہ سیجئے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میلا دشریف کواعلی در ہے کامنتحب بتایا اوراس کو بدعت سیاہ کہنے ہے حاشا كهدكرا نكاركيا ہے بيبر افريب ہے كمان كاعقيدہ وہ ہے جو' فناوي رشيديہ' جلداص ٥٠ پرلكھا ہے

## Marfat.com

سوال مولود شریف اور عرس که جس میں کوئی بات خلاف نه ہوجیسے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمة الله عليه كيا كرتے تھے آپ كے نز ديك جائز ہے يانہيں؟ اور شاہ صاحب واقعی مولود وعرس كرتے تھے یانہیں؟ الجواب عقدمجلس اگر چہاس میں امرغیرمشروع نہ ہومگراہتمام و تداعی اس میں بھی موجود ہے لہذااس زمانہ میں درست نہیں اور جلد اص ۵ سار میں ہے مسئلہ مفل میلا دمیں جس میں روایت صیحه برهی جائیں اور لاف وگزاف اور روایات موضوعه اور کاذبه نه ہول شریک ہونا کیسا ہے ؟ جواب ناجائز ہے بسبب اور وجوہ کے اس فآوی کے جلد ساص ۴۵ ارمیں ہے کہ سی عرس اور مولود میں شریک ہونا درست نہیں اور کوئی مولود اور عرس درست نہیں اب آپ خود عبارتیں ان کتابوں ہے مطابق کرلیں اور بنظر انصاف دیکھیں کہان کے ندہب وعقا ندمیں کس قدر تضاد ہے کتابوں میں کس قدر تضاد ہے اور ظاہر ہے کہ پہلی کتابوں میں جو پچھ مذکور ہے وہی در حقیقت ان کاعقیدہ ہے اور اللبیسات میں جو بچھ لکھا ہے وہ براہ عیاری ومکاری ہے اب دوسراا نداز قریب ملاحظہ ہوکہ خود سوالات لکھے اور خود جوابات لکھے اپنے ہی گھر کے لوگوں کی تصدیقیں کرائیں جوابوں میں وہ فریب کاریاں کی جس کی قدر ہے جھلک اوپر مذکور ہوئی اب اس مجموعہ فریب کولیکر حرمین طبیبن گئے تا کہ دہاں کے علماء کو دھوکہ دیں اوران ہے کسی طرح تقیدیق کرالیں تا کہ کہنے کوتو ہوجائے کہ حسام الحرمين ميں علماء حرمين طيبين نے جن بدلگاموں بر كفر كاتھم ديا تھا انہوں نے اِن كا اسلام تعليم كرليا مگر اللہ تعالی ربانی علماء کا محافظ ہے مکاروں کا کید نہ جیلا اور حرمین طبیبین کے علماء اسلام کے تقىدىقىن حاصل نەبھوئىن تۇغىرون كےنام سےتقىدىقىن شائع كىس علماء نےاپنے اپنے الفاظ اور ا بن ابن تضدیقیں واپس لے لیں تھیں انہیں مصدقین سے بتایا پھراصل تصدیقات کو چھیایا مگرسی مسلمان اورسی علماء کرام اول نظر میں اس کے تلبیسات ہے آگاہ ہو گئے اور المبند کومرد و دقرار دے د يالبذااس كاحواليد ينااوراسكي باتول كوسي جاننا باطل وفاسد خيال باور حسام الحرمين كي مقابل

لا نامحض جہالت ہے اگر المہند کی تلبیسات کو دیو بندی صحیح جانتے ہیں تو وہ مذکورہ بالا کتابوں کے مضامین ہے انکارکریں اور تو بہور جوع کریں اور بالاعلان پھر سے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوں اور ان کتابوں کو دریا برد کر دیں مگر شاید کوئی دیو بندی اس پر تیار نہ ہوگا کہ اللہ عز وجل نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے ایکے لئے لا بعودون آچکا ہے یکی وجہ ہے کہ بیہ ہر طرح سے اینے دام فریب میں لانے کی سعی کرتے ہیں مگر توبہ رجوع نہیں کرتے ان پرحق واضح ہو چکا ہے اپنی تحریروں کے ذریعہ ''براہین قاطعہ''تحذیرالناس''،''حفظ الایمان''کے *کفریات سلیم کرچکے ہیں جیسا کہ*او پر بیان ہوا اوران ظالموں نے علمائے اہل سنت کیلئے جو پچھ کہا ہے وہ اس سے بری ہیں اس دور میں جو نئے کام ایجاد ہیں ان میں جواصول شرع پر مکروہ و بدعت ہیں اسے ہم بدعت وحرام ومکروہ جانبے ہیں اورجوجائز ومباح بيںاسے جائز اورمباح كہتے ہيں معمولات اہل سنت و جماعت يراعتراض كرنا کوئی تعجب خیز بات نہیں انہیں بدعت بتانا بھی تعجب نہیں ہے مگراس باب میں بھی ایکے اقوال الجھے اللے ہیں اور ان باتوں کامکمل جواب''رسائل علماءاہل سنت'' و جماعت میں مذکور ہیں دیو بندی ان عقائد باطله کی ایجاد کرکےخود کیے بدعی گمراہ و بدیذہب ہیں اور سے بدعت کی اعلیٰ قشم ہے قرون اولیٰ میں کسی کام کا نہ ہوناا ہے بدعت نہیں بنادیتا ہے جہالت دیو بندیون کو لے ڈو بی ہے علماءاعلام نے بدعت کی یا پچشم گنائی ہیں ایک تمثیل ملاحظہ ہوزبان سے نبیت کرنا بدعت ہے قرون اولی میں نہ تھا اور صحابه وتابعین وائمه دین تک اس کا نبوت نہیں ملتا ہے اور اب فقہاءا ہے مستحب فر ماتے ہیں ابن القیم نے زبان سے نیت کرنے میں اار بدعتیں گنائی ہیں اس کیلئے کسی دیو بندی نے شور نہ مجایا اور نه رد کیااس طرح صد باامور وه بین جوقر ون اولی مین نه تنصاوراب بلانکیرمعمول بین اور بعض وه ہیں جس پردیو بندی بھی عامل ہیں تو ایسی باطل بات کہنے میں دجل وفریب کے سوااور کوئی کارفر مائی مہیں ہے مخضرعرض ہےا ہے دیکھیں اورغور کرتی جہاں شبہ ہو دریافت کر سکتے ہیں بیدور پرفتن

بوبايون اورد يوبنديون كى تمابون كم طالعه عن كين كنشيطان كووسوسه والني مين ويهين كن نسيال الله العفو و العافية في الدين والدنيا والآخرة والاستقامة على الشريعة الطاهرة وما توفيقي الابالله عليه توكلت و اليه انيب و صلى الله تعالى على سيد الانبياء و على آله وصحبه وبارك وسلم.

کتبه قاصنی محمد عبدالرحیم بستوی غفرله القوی مرکزی دارالا فتا ۱۶۰۸ رسوداگران رضا نگر بریکی شریف

اارريع النور ٢٠٠٠ إه

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ہمارے میں کہ ہمارے میں کہ ہمارے بیال مترم میں امام صاحب امامت کرا رہے ہیں۔

ا:-جواذان کے بعد صلاۃ پڑھتے ہیں جماعت سے دس منٹ پہلے۔

۲: -جس وقت تکبیر ہوتی ہے تو امام مصلے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اورا نگامنھ شال کی طرف ہوتا ہے اور پیٹھ جنوب کی طرف ہوتی ہے۔

'س:-اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پرکھڑے ہوتے ہیں۔

٣: - دعا كے بعد كلمة شريف كابلند آواذ ميے حلقه كرتے ہيں۔

المستفتى :محديليين ، حاجى عبدالمجيدوغيره

گاؤں بروڑہ ڈاکخانہ خاص سہارن پوریو پی

(الجو (لبد بعو ) (الملک (الو ۱۷ - صلاة جائز و متحسن ہے اے فقہ میں تو یب کہتے ہیں لیعنی مسلمانوں کو نماز کی اطلاع اذان ہے دیکر پھر دوبارہ اطلاع دینا اور اس کے لئے کوئی خاص لفظ یا صیغہ مقرر نہیں بلکہ وہ شہروں کے عرف پر ہے جہاں جس طرح اطلاع مکر درائج ہووہ ہی تھویب ہے

خواہ عام طور پر جیسے صلاۃ کہی جاتی ہے یا خاص طریقہ پرمثلاً کسی سے کہنا اذان ہوگئی یا جماعت کھڑی ہوتی ہے یاامام آ گئے یا کوئی قول بافعل ایساجس میں دوبارہ اطلاع دینا ہووہ سب تھویب ہے اور اس کا اور صلاقہ کا ایک تھم ہے یعنی جائز جس کی اجازت سے ائمئہ کتب فقہ شل متون تنویر الابصار، وقابيه، نقابيه، غررالا حكام، كنز ،غررالا ذكار و وافى ملتقى واصلاح ونورالا بيناح اورشروح ما نند در مختار ، ردامختار ، طحطاوی ،عنابیه ، نهابیه ،غنینة شرح مدیه ،صغیری ، بحرالرائق ،نهرالفائق ،تبیین الحقائق، برجندی، قهستانی، درروانن ملک، کافی مجنبی، ایضاح، امدادالفتاح، مراقی الفلاح، حاشیه مراقى للطحطاوى اوركتب فنأوئ مثل ظهبير بيدوخانبيروخلاصه وخزانة المفتين وجواهرا خلاطي وعالمكيري المتع وغير بإمالا مال بين اوراس برعام نه ائمه متاخرين كالتفاق مختصروقا بيين ہے. التشويب حسن في صلاة "شرح الوافي للنفي" بين إن تشويب كل بلدة على ماتعارفوه لانه للمبالغة في الاعلام و انما يحصل ذلك بما تعارفوه اصلاة من تنبيه بعد تنبيه بحد تنبيه ب جس طرح حضور سيدعا لم ﷺ نے اذان فجر میں: الصلوۃ خير من النوم مقرر کرنے کی اجازت عطافر مائی جیسا کہ طبر انی مجم کبیر میں سیدنا بلال رضی اللد تعالی عنہ سے مروی ہے ہدایہ میں ہے: خص الفجر به لانه وقت نوم و غفلة بالجمله بيكوكي اليي چينهين جس پرمسلمانول مين زاع ڈالی جائے اور فتنہ انگیزی کر کے تفریق جماعت کی راہ نکالی جائے جواے بدعت و نا جا ئز بتا تا ہے وہ سخت جاہل اور مقاصد شرع سے غافل ہے ، دیوبندی صلاۃ سے بول منع کرتا ہے کہ اس میں الصلاة والسلام عليك بإرسول الله كهاجاتا باسكاس كنزديك هروه كام جسمين رسول الله كي عظمت شان ظاہر ہوجائز بہیں ہے وہ اظہار عظمت رسول کامنکر ہے' تقویۃ الایمان' صفحہ نمبر ۸۵ مرہیں اس کے امام نے لکھا ہے جو بشر کی می تعریف ہو وہی کروسواس میں بھی اختصار کروتو دیو بندی کو کب یا رسول الله يا حبيب الله كبنا كوارا موكا والله تعالى اعلم \_

٣/٣: - كورے ہوكر تكبير سننا مكروہ يہاں تك كەعلماء تم فرماتے ہيں كہ جو تحص مسجد ميں آيا اور تكبير ہو ر ہی ہے وہ اس کے تمام تک کھڑانہ رہے بلکہ بیٹھ جائے یہاں تک کیمؤ ذن حسی عبالی الفلاح تك يبوينج ال وتت كفر ابه ومحيط وبهنديه ميس ب: يقوم الامهام والقوم اذا قال المؤذن حبى على الفلاح عند علمائنا الثلثة هو الصحيح المماورقوم كمرُ \_ي ول جب مؤذن حسى على الفلاح كيه بهار كامام اعظم ابوحنيفه وامام ابو يوسف وامام محمد رضوان الله تعالى كے نزويك يهي يحيح بي وامع المضمر ات وفناوي عالمكيربيوردالحتار "ميس بناذا دخسل السوجل عند الاقامة يكره له الانتظار قائماً ولكن يقعد ثم يقوم اذابلغ المؤذن قوله حي علسى الفلاح بياس صورت ميں ہے كہامام بھى تكبير كے وفت مسجد ميں ہواورا گروہ حاضر نہيں تو مؤذن جب تك اسے آتانه ديکھے تكبيرنه كہناس وقت تك كوئى كھرا ہوكه رسول الله ﷺ نے فرمایا: لا تسقوموا حتی ترونی پھرجب إمام آئے اور تکبیر شروع ہواس وفت دوصور تیں ہیں اگر ا مام صفول کی طرف ہے داخل مسجد ہوتو جس صف سے گزرتا جائے وہی صف کھڑی ہوتی جائے اوراگرسامنے ہے آئے تواہے دیکھتے ہی سب کھڑے ہوجائیں (عالمکیری) دیوبندی جماعت اس کے خلاف پر ہے وہ شروع تکبیر سے کھڑے ہوجاتے ہیں واللہ تعالی اعلم۔ ۷۰: - نماز کے بعد کلمہ شریف بلند آواز سے پڑھنا جائز ہے مسلم شریف میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالى عنهما يمروى كه حضور عليه الصلاة والسلام سلام يهيركر بلندآ واز سے بدير هي الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهوعلي كل شي قدير لاحول ولاقوة الإساليله لا اله الااليله ولا نعبد الااياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسس لا اله الاالله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ال يصعلوم بواكه بلند آ واز ہے کلمہ طبیبہ پڑھ سکتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

صح الجواب والله تعالى اعلم فقير محمد اختر رضا قادرى از ہرى غفرله

کتبه قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرله مرکزی دارالافها ۱۶ ۸ رسود اگران بریلی شریف

٢ رجمادي الاخرى معهما ه

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین ان مسائل میں کہ (۱) کسی دین کتاب کے سرورق پر یا درمیان کتاب میں حضور کی کے علین شریف کافتش مبارک حجوا پنا کیسا ہے جب کہ بعض علماءاس کوحرام و گستاخی کہتے ہیں۔

(۲) داڑھی منڈوانے والے یا ایک مثنت ہے کم کرنے والے شخص کی اذان وا قامت مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے یانہیں؟

(۳) اگر کوئی امام یا حافظ قرآن سیاه خضاب یا کالی مهندی لگاتا هوتوایسے امام حافظ قرآن کی اقتدا میں نماز فرض یا تراوی کی ادا کرنا کیسا ہے؟

(س) اگرکوئی امام یا حافظ قرآن داڑھی ترشوا تا ہویا نماز بھی نہ پڑھتا ہو، نکمیں ، ڈرامے دیجھا ہو یا ننگے سرگھومتا بھرتا ہوتو ایسے امام یا حافظ قرآن کی اقتداء میں نماز فرض یا تراوی کی پڑھنا جائز ہے بانا جائز۔

(۵) فوٹوگرافی اورمودی کا کاروبارکرنا کیسا ہے اورا لیسے کاروبار سے کمائی ہوئی رقم حلال ہے یاحرام۔

(۲) مسجد کی حصت پرمدرسه بااسکول قائم کرنااوراتمیس دینی، دنیاوی تعلیم دینا کیسا ہے؟

جوابات قرأن وسنت کی روشنی میں تفصیلاً بحواله اور به مهر تحریر فرمائیں۔

سأئل: نعيم احمد شيخ قادري رضوي

، نزدمیمن مسجد حیا کی باژه ، شهداد بورسلع سانگھر سندھ یا کستان

(لجوزر : - ناجائز نبیل ہے اور حصول برکت کے لئے نفشہ کتاب کے اندریا سرورق بنانے میں

حرج نہیں ہے ہاں! سکا احتر ام کریں ائمہ دین وعلائے محققین تعلین مطہر وروضۂ حضور سیدالبشر علیہ افضل الصلاة والمل السلام كے نقشے كاغذوں بربناتے اور كتابوں ميں تحرير فرماتے اور انہيں بوسه ديية اورانكوا عصول يه الكاني مرير كھنے كا حكم فرماتے رہے ، علامه احدمقرى كى "فتح المتعال في مدح خیرالنتال' اس مسئلہ میں اجمع وانفع نے جیسا کہ امام اہل سنت مجدد اعظم المحضریت فاصل بربلوی قدس سرزنے ابرالمقال میں ذکر فرمایا ہے اور دوسرار سالہ ' شفاءالوالہ فی صورالحبیب ومزارہ ونعالہ' میں تفصیل ہے ذکر فر مایا ہے فتا و کی رضوبہ جلداوّل کے شروع میں نقشہ لعمل مقدس جھیا ہوا تھااورحضورمفتی اعظم ہندقدس سرہ نے فتاوی رضوبہ جلد چہارم کی طباعت فرمائی تواس میں بھی نقشہ ً تعل مقدس چھیوایا۔اس کوحرام وگستاخی بتاناغلط ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ (۲) ایباشخص فاسق معلن ہے اس کی اذ ان مکروہ ہے اور اعادہ کا حکم ہے جب کہ فتنہ وفساد کا ا ندیشه نه ہواورا قامت کی تکرارمشروع نہیں لہٰذا ا قامت دوبارہ نہ کہیں گے'' درمختار'' وغیرہ میں ے:(لااقامته) لمشروعية تكراره في الجمعة دون تكرارهاوالله تعالي اعلم\_ ( m ) سیاہ خضاب یا ایس مہندی جس سے بال کا لے ہوجائیں لگانا جائز نہیں ہے سیاہ خضاب جہاد كے سوامطلقاً حرام ہے جس كى حرمت براحاديث صحيح معتبره ميں حضور ﷺ فرماتے ہيں: غيب وا الشيب و لا تقربو السواد پيرى تبريل كرواورسياه رنگ كے پاس نه جاو (مندامام احمد بن صبل رضى انتدتعالى عنه) دوسرى حديث مين بهني المسكون قوم في امتى آخر الزمان يخطبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة آخر زماني للم کھالوگ سیاہ خضاب کریں گے جیسے کبوتروں کے بوٹے وہ جنت کی خوشبونہ سونگھیں گے۔ تیسری مديت مي بحضورسيد عالم الله الما الله الدين الله الدين من يخضب بالسواد يوم القيامة جوسياه خضاب كريالله تعالى روز قيامت اس كى طرف نظر رحمت نه فرمائيگا، چوكى

عدیت میں ہے حضور پرنورصلوت اللہ تعالی وسلام علیہ فرماتے ہیں الصفرة حضاب المومن والحد مرة حضاب المسلم والسواد حضاب الكافر زردخضاب ايمان والول كا ہے اور سرخ اسلام والوں كا اور سياه خضاب كافر كا ہے لہذا جوامام كالا خضاب كرتا ہے وہ فاسق معلن ہے اور اسكے بیچے نماز مكر وہ تح يى واجب الاعاده كه پڑھنى گناه اور پھيرنى واجب نماز فرض ہويا تراوت كيانفل سب كاايك تكم ہے واللہ تعالی اعلم۔

(٣) دارهی بفترری مشت رکھناسنت فیرالانام علیه التحیة والسلام ہاں سے کم کرنایا منڈ وانا حرام ہے "درمختار" میں ہے والسنة فیھا القبضة ای میں ہے بحرم علی الرجل قطع لحیته نماز نہ پڑھنے والافلمیں ڈرامیں دیکھنا نگے سرپھرناسب خلاف شرع اور بعض فسق وحرام ہاورامام فاسق معلن ہا سکے پیچے نماز مکروہ تح کی واجب الاعادہ ہا سے امام بنانا گناہ ہے "فنیّة المستملی" میں ہے: لو قدمو افاسقاً یا ٹمون بناء علی ان کر اہة تقدیمه کو اہة تحریم "درمختار میں ہے کل صلاقادیت مع کو اہة التحریم تجب اعادتها "تبین الحقائق" میں ہے: وفی تقدیمه للامامة تعظیمه وقد و جب علیهم اهانته شرعاً واللہ تعالی اعلم۔

(۵) حدیث شریف میں ہے: ان اشدالعذاب یوم القیامة المصورون بیتک قیامت کے ون سب سے خت عذاب مصورین پر ہوگا تصویر بنانا حرام ہے اسکی حرمت پر علاء کا اجماع ہے ''ردامختار'' میں ہے: امافعل التصویر فحرام با لاجماع لیمن تصویر بنانا بالا جماع حرام ہوا اوراسکی کمائی ناجا کرنے واللہ تعالی اعلم۔

(۲) مسجد کی حبیت پر مدرسه قائم کرنا جائز نہیں ہے اور دنیاوی تعلیم مسجد میں دینا بھی جائز نہیں ہے مسجد میں بھر ورت بشرا نطقعلیم جائز ہے المحضر ت فاصل بریلوی قدس سرہ فقاوی رضوبہ جلدسوم مسجد میں بھر ورت بشرا نط بھی مسجد میں تعلیم بشرا نظ جائز ہے (۱) تعلیم دین ہو(۲) معلم سی صحیح مستحد میں تعلیم بشرا نظ جائز ہے (۱) تعلیم دین ہو(۲) معلم سی صحیح

العقیدہ ہونہ وہابی وغیرہ بددین کہ وہ تعلیم کفر وصلال کریگا (۳) بلاا جرت تعلیم کرے کہ اجرت ہے کار دنیا ہوجائیگی (۴) ناسمجھ بچے نہ ہول کہ مسجد کی بے ادبی کریں (۵) جماعت پرجگہ تنگ نہ ہو کہ اصل مقصد مسجد جماعت ہے (۲) شور وغل ہے نمازی کو ایذا نہ پہنچے (۷) معلم خواہ طالب علم کے بیضے ہے قطع صف نہ ہو پھر فر ماتے ہیں گرمی کی شدت وغیرہ کے وقت جبکہ اور جگہ نہ ہو بعضر ورت معلم با جرت کو اجازت ہے واللہ تعالی اعلم۔

كتبه قاضى محمر عبرالرحيم بستوى غفرار القوى الأجوبة كلها صحيحة والله تعالى اعلم مركزى دارالافتاء ٨٢ رسوداً كران بريلى شريف فقير محمد اختر رضا قادرى از برى غفرله

ارزيقعده واسماط

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ فریل ہیں کہ مسلمانوں کی معاشرتی زندگی میں در پیش بہت سارے معاملات وہ ہیں جن میں قضاء قاضی کی طرف مراجعت ناگزیہ ہے، قضا، قاضی کے بغیرا گربطور خودکوئی راہ نکال بھی لی جائے تو نہ صرف وہ شرعاً ناجائز ہوگا بلکہ بہت ساری دینی واخلاتی برائیوں کا باعث بھی ہوگا قرآن پاک میں فر مایا گیا: ف ان تنازعتم فی شی فر دو ہ الی اللہ والرسول (پ۵رنساء ۴۹۰) ای طرح متعدد احادیث مبارکہ میں اس کی صراحت ہے کہ حضور اقدیں بھی نے کئی صحابہ کرام کوعبدہ قضاء کیلئے نام زوفر مایا اوراس کے طریقہ کاری تلقین فرمائی۔

نظام قضاء كى اجميت وضرورت كا اندازه اس بينى جوتا ب كداكرسى ملك ميل غير اسلامى حكومت قائم بوجائة تعلى وبإل قاضى كى تقررى مسلمانول برلازم ب 'ردامخار' ميل بين بين واميا بلاد عليها و لاة كفار فيجوز للمسلمين اقامة الجمع والاعيادويصيو القاضى قاضيا بتراضى المسلمين فيجب عليهم ان يلتمسوا واليا مسلما وعزاه

مسكين في شرحه الى الاصل و نحوه في جامع الفصولين وفي الفتح: واذالم يكن سلطان ولا يجوز التقلد منه كما هوفي بعض بلاد المسلمين غلب عليهم الكفيار كمافي الآن يجب على المسلمين ان يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليافيولي قاضيا و يكون هو الذي يقضى بينهم (ت١٠٣٥ مطبوعة تركيا ويوبند) فظام قضاء ك قيام كيلئ چندماكل كي تقيح ضروري م

(۱) بنیا دی طور سے قضاء کیلئے ضروری ہے کہ مدعی اور مدعی علیہ مجلس قضاء میں موجود رہیں تا کیہ ا ثبات حق اور رفع الزام بو سكے ليكن بعض مدعى عليه قضاءاسلامي كى ابميت محسوس تبي<sup>س ك</sup>رية اور مجلس قضاء کی حاضری کوغیرضروری مجھتے ہیں۔فقد حنفی کی تصریحات کے مطابق الیسے مخت کے خلاف كوئى فيصله نبيل كيا جاسكنا تا وقلتكه وه مجلس قضاء مين حاضر نه بنو جائے " درمختار " مين او لا يقضي على غانب ولا له الا بحضور نائبه حقيقة كوكيله و وصيه (٢٠٠٠) مدعی علیہ شہر سے غانب ہویا شہر میں موجود ہو جاس قضاء سے غانب ہو، شہادت کے وقت نانب و یا شہادت کے بعد ہبرطوراس کی غیر موجود گی میں اس کے خلافب یا اس کے حق میں کیا جانے والا كوتى بهى فيصله فقهاء كزويك ورست نه مو كاعلامه شامى فرمائة بين ولا يقضى على غائب بالبينة سواء كان غائبا وقت الشهادة او بعدها و بعد التزكية وسواء كان غانبا عن المهجلس او عن البلد البنة امام ابويوسف رحمة الله عليه كنز ديك مقدمه كي هركارواني کے موقع پر مدعی علیہ کا موجود رہنا ضروری تنہیں۔اگر دعویٰ اور شہادت کے وقت موجود ہوگیان گواہی کے گزرنے نے بعدوہ غانب ہوجائے تواس کی غیرموجودگی میں بھی گزری ہوئی گواہیوں كى روشى مين فيصله كيا جاسكتا بين المحتاد "مين ب لسكن فسى السحامس من جامع الفصولين عن الخانية : غاب المدعى عليه بعد مابرهن عليه اوغاب الوكيل بعد

قبول البینة قبل التعدیل او مات الوکیل ثم عدلت تلک البینة لا یحکم بهاو قال ابو یوسف یحکم بهاو قال ابو یوسف یحکم و هذا ارفق بالناس (ج۸ص۱۰۰) ظاہر ہے کہ اگر کسی بھی مری علیہ کومعلوم ہوجائے کہ میری غیر موجودگی کی صورت میں میرے خلاف کوئی فیصلہ ہیں ہوسکتا بلکہ دار القضاء سے وہ مقدمہ خارج ہوجائے گا تو وہ رفع الزام کی بجائے ای آسان صورت پڑل پیرا ہوگا۔

یہاں پر قابل غور بیامر ہے اب حالت حددرجہ ابتر ہو چکے ہیں قاضی شرع کے پاس عملاً
کوئی ایس سیل نہیں کمجلس قضاء سے غیر حاضر رہنے والے مدعی علیہ کو بہر طور حاضر کیا جاسکے۔اب
قاضی اس صور تحال کو ای طرح رہنے دے یا فقہ کے مشہور اصول 'الفرریزال' کی روشنی میں
قضاء علے الغائب کی کوئی ایس سیل نکالی جاسکتی ہے جوفقہ حنی سے متصادم بھی نہ ہواوراس قتم کے
بیجیدہ معاملات کاحل بھی ہو؟

(۲) ہمارے فقہاء نے بعض صورتوں ہیں بیاجازت دی ہے کہ وہ قاضی کے پاس مقدمہ دائر کرکے اپنے شوہروں سے تفریق کا مطالبہ کرسکتی ہے مثلاً شوہر مفقو دائخبر ہویا نامردہ ویا مجبوب ہولیکن فی زماننا کچھالی بھی صورتیں ہیں جن ہیں عورتیں قاضی شرع سے تفریق کا مطالبہ کرتی ہیں گرفقہ فی کی روسے اس کی اجازت نہیں مثلاً شوہر کے ادائیگی نفقہ سے عاجز ہونے کی صورت میں بھی عورتیں تفریق چاہتی ہیں لیکن ہمارے نہ ہب کے لحاظ سے تفریق درست نہیں البتہ امام شافعی جواز کے تفریق جواز کے قائل ہیں 'درمخار' میں ہے والا یہ فوق بیستھ ما لعجزہ بانوا عھا الفلفة والا بعدم ایفائلہ حقاولہ وموسوا اسسو عند الشافعی اذا اعسر الزوج بالنفقة فلھا الفسخ (جھی صحفاولہ وموسوا سے تردیک کی سے قرض لیکرا پی ضروریات زندگی پوری کر ہے اور جب شوہر کی مالی حالت بہتر ہوجائے تواس کی ادائیگی کردے ، ہو ضروریات زندگی پوری کر سے اور جب شوہر کی مالی حالت بہتر ہوجائے تواس کی ادائیگی کردے ، ہو سکتا ہے اس دور میں ایسے دیندار اور نیک طبح افراد موجود ہوں جو کی کوزندگی بھرمخض اس امید پی قرض سکتا ہے اس دور میں ایسے دیندار اور نیک طبح افراد موجود ہوں جو کی کوزندگی بھرمخض اس امید پی قرض

دینے پیآ مادہ رہتے ہوں کہ جب اس کے شوہر کی مالی حالت اچھی ہوجائے گی تو ہم اپنا قرض والیس لے لیں گے لیکن اس دور میں ایسے افراد تقریباً نابید ہیں ....ای ضرورت کے بیش نظراس کا عارضی حل بينكالا كميا كه مفى قاضى چونكه اپنے مذہب كے خلاف فيصله بيس دے سكتا اور نه ہى وہ قابل قبول ہوگا اسلیے وہ کسی شافعی المسلک شخص کو اپنا نائب بنا دے اور وہ دونوں کے درمیان تفریق كروك "شرح وقائي "ميل بي إواصحابنا لما شاهد وا الضرورة في التفريق لان دفع الحاجة الدائمة لا يتيسر بالاستدانة والظاهر انها لا تجدمن يقرضها وأغنى الزوج في المال امر متوهم استحسنوا ان ينصب القاضي نائبا شافعي المسلك يفرق بينهما (٢٥٠ ١٥١) ظاہر ہے كه آج كے دور ميں ہر جگه شافعی المسلك قاضی كا دستياب ہوناممکن نہیں ہے اسی طرح کسی بھی عورت کیلئے صبر وشکر کے ساتھ زندگی بھراس مشکل صورت حال پرراضی رہنا بھی آسان تہیں ہے بلکہ حالت کی ابتری اور ضروریات زندگی کی حددرجہ کنڑت کے بیش نظر به بعید نہیں کہ عورتیں غلط راہ بہ چل پڑیں اور اپنی عصمت وعفت کی بھی پرواہ نہ کریں ،روز مرہ کا مشاہرہ ہے کہ اب کثرت کے ساتھ اپنی معاشی ضروریات کی بھیل کیلئے عورتیں غیر مردول سے ردابط بیدا کرلتی میں لہٰذا آج کی ضروریات اور تقاضوں کو مدنظرر کھتے ہوئے اس کی سخت ضرورت ہے کہ فقد تنفی کی روشی میں کوئی مناسب راہ نکالی جائے تا کہان مشکایات کا دفعیہ ہوسکے۔ (۳)اگرکوئی مردیاگل ہوجائے یا جذام و برص کے عارضہ میں مبتلا ہوجائے تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزد کیاس کی بیوی کو قاضی ہے تفریق کے مطالبہ کاحق نہیں ہے البیۃ فقہاء حنفیہ میں ے امام محدر حمة الله عليه كامسلك اس محتلف ہے۔ان كانظريه ہے كه چونكه جنون يا جذام و برص بھی مرد وعورت کے درمیان جنسی تعاقات کے قیام سے طبعی طور سے مانع ہوتے ہیں اسلنے '' نعنیت'' و' جب' کی طرت ان صورتوں میں بھی عورت کوتفریق کے مطالبہ کا مکمل حق ہے' درمختار''

میں ہے ولا یہ خیر احد هما بعیب الا خو خلافا للشافعی فی العیوب الخمسة وهی الجنون والبرص والقرن والرتق و عندمحمد ان کان بالزوج جنون او جدام او بسرص فالمرأة بالخیا روان کان بالمرأة لا لانه یمکن للزوج دفع النصر و عن نفسه بالطلاق موجوده زمانے کی صدورجہ فحاثی اور عریانیت کے تیجہ میں نسل انسانی کوجن مخلف امراض کا سامنا ہے ان میں سب سے زیادہ خطرناک 'ایڈز' ہے اس کا معاملہ اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ اس مرض میں مبتلا ہونے کے بعد طبی لحاظ سے جنسی تعلقات کا قیام صد درجہ مفتر سے بلکہ عورت کی زندگی کو بھی خطرہ در پیش ہوسکتا ہے شو ہر کے اس مرض میں مبتلاء ہونے درجہ مفتر سے بلکہ عورت کی زندگی کو بھی خطرہ در پیش ہوسکتا ہے شو ہر کے اس مرض میں مبتلاء ہونے کے بعد عورتوں کی جانب سے تفریق کا مطالبہ ایک فطری امر ہے۔

یونہی کچھ شوہر ظالمانہ حد تک اپن عورتوں کوز دوکوب کرتے ہیں اور ان کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں وہ مفتی یا قاضی کے پاس فریاد کناں حاضر ہوتی ہیں مگر ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ ایس صورت حال میں کیا عورتوں کی زندگی کے تحفظ کی خاطر فقہ خفی کی روشن میں کوئی حل نکالا جا سکتا ہے یا ان کوزندگی بھر موت و حیات کی کشکش سے دو جیار رہنے یہ مجبور کیا جائے یہ بہر حال مارے لئے کھی فکر رہے ۔

ندکورہ بالا مسائل کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کی تنقیح ضروری ہے تاکہ قضاء اسلامی میں علمی طور سے مشکلات کا سامنا نہ ہواسلئے قضاء کے تعلق سے چندسوالات حاضر خدمت ہیں امید کہ جلد ہی اپنے افاضات سے نوازیں گے۔

(۱) عصرحاضر میں دارالقصناء کی کس حد تک ضرورت ہے؟

(۲) قاضى كاتقرركس طور ي بوادراس كادائرة ولايت كهال تك ج؟

( m ) حدود قضاء ہے باہر والوں کے مقدمہ کی ساعت کس طور ہے ہو؟

( سم) قضاء بالعلم اورقضاء على الغائب كى اجازت دى جاسكتى ہے يانہيں؟

(۵) قاضی مجرمین کی تعزیر کیلئے حالات کے لحاظ ہے کون ہے طریقے اختیار کرسکتا ہے؟

(١) قاضى اينے فيصلوں كے نفاذ كيلئے غيراسلامى حكومت كى كس حدتك مدد لے سكتا ہے؟

(٤) دار القصناء كخصوصى مسائل كيابين؟

(۸) تحکیم کی شرعی حیثیت کیا ہے اور حکم کے کیا کیا اختیارات ہیں؟ والسلام بحموداحمہ برکائی

خادم دارالعلوم قا در رینور به قا دری نگر بوسٹ بگھاڑ وسون بھدر ،

(لجو (رب بعوی (لمدکن (لو قارب: - ہرز مانے میں دارالقصناء کی ضرورت تھی اوراس زمانے میں بھی ضرورت ہے اس کے ذریعہ مسلمانوں کے بہت سے متسائل فیصل ہو جائیں گے اور کورٹ سیجہری ہے نیج جائیں گے رشوت کی لعنت ہے محفوظ رہیں گے واللہ الہادی وہوتعالی اعلم۔ (۲) اس کے متعلق کتب مذہب میں دوصور تیں ندکور ہیں ایک وہ ہے جسے'' ردالحتار'' میں بیان قرايا -: واما بلاد عليها ولاة كفار فيجوز للمسلمين اقامة الجمع والاعياد ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين فيجب عليهم ان يلتمسواواليا مسلما البغ مگراس میں دشواری ہے اور دوسری صورت رہے جسے الکیضر ت امام اہلسنت فاصل بریلوک قدس سرد نے فتاوی رضوبہ جلدسوم میں بیان فرمایا جہاں سلطان اسلام موجود نہ ہواور تمام ملک کا ا یک عالم پراتفاق دشوار ہے وہاں اعلم علماء بلد کہ اس شہر کے تی عالموں میں سب سے زیادہ فقیہ ہو مسلمانوں کے دین کاموں میں ان کا امام عام ہے اور بھکم قرآن عظیم ان پراسکی طرف رجوع اور السكارشاد يرمل فرنس بخاوى امام نتاني كير' حديقه ندية شرح طريقه محديه' جانس ٢٣٠ ميس ب اذا خالاالنرمان من سلطان ذي كفاية فالامور موكلة الى العلماء ويلزم الامة

### Marfat.com

الرجوع اليهم ويصرون و لا قفاذا عسر جمعهم على واحد استقل كل قطر باتباع علماء فان كثروا فالمبتع اعلمهم فان استووا اقرع بينهم اوراكا اصل يه كالشرتعالى كارشاد ب اطيعوا الله و اطيعوا لرسول و اولى الامر منكم ائمدين فرمات بين كريم يم الله و اطيعوا الله و اطيعوا الله و الله هذا العلامة المرتع من المراعلات وين بين نص عليه العلامة المرزقاني في شرح المواهب وغيره في غيره نظر برآن برضلع كاعلم علماء بلدم جع فتوى الرزقاني في شرح المواهب وغيره في عيره نظر برآن برضلع كاعلم علماء بلدم جع فتوى قائم مقام قاضى شرع مسلمانول كواس كي جانب رجوع لازم بوي دار القصاء مين مقرركيا والله تعالى اعلم و علمه جل مجده اتم واتحم -

(۳) جواب نمبر۲ رہے حدود قضا بھی متعین ہوگئ کہ ہر قاضی ایپے ضلع کا قاضی ہوگا اسکا ہر جائز فیصلہ معتبر و واجب العمل ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۳) مفقود الخر اورعنین و مجبوب کے بارے میں نص وارد ہے اسکے مطابق اعلم علاء بلدفتح کرسکتا ہے اور بضر ورت مجنون کے بارے میں محرر فد مب سیدنا امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق فنح کرسکتے ہیں ' فقاوئی عالمگیری' ص ۲۹ مرح ارمیں ہے: اذا کان بالو و جنون اوبر ص او جذام فلا خیار لھا کذا فی الکافی وقال محمد رحمه الله تعالیٰ ان کان المجنون حادثا یو جله الحا کم سنة نم یخیر المرأة بعد الحول اذالم یبرأوان کان المجنون مطبقا فہنو کا لجب و به ناخد کذا فی الحاوی القدسی اورای کے مطابق المجنون مطبقا فہنو کا لجب و به ناخد کذا فی الحاوی القدسی اورای کے مطابق میں فنح کا حکم نہیں ہے تواس صورت میں فنح کا حکم نہیں تونیں تضا علی الغائب میں مارے علاء کا ذمیب یہ ہے کہ قضاعلی الغائب جائز میں میں میں میں میں میں دوروایتیں ہیں ' خاشد الدر''

ج٢٠١ص٢٠١ميل ٢٠: (قوله وهولم يوجد لكونه غائبا) اقول سيجئي من المصنف فيي كتاب القضاء أن في نفوذ القضاء على الغائب عندنا روايتين فيكون المنع هنا علمي احدى الروايتيس وتخصيصها بالذكريكون ترجيحا على الاخرى وعليه كلام الامام ظهير الدين حيث قال في نفاذ القضاء على الغائب روايتان و نخن نفتى بعدم النفاذ لئلا يتطرق الى ابطال مذهب اصحابنا انتهى ولكنه مخالف لماصرح المصنف في خيار العيب بان نفاذه اظهر الروايتين عن اصحابنا اور كتاب القضاء ص٣٣٨ ر٢٦ من ٢٠ أقوله لا يقضى على غائب والاله)وفيه اختلاف سيجئي والمختار نفاذ القضأ قال الامام السرخسي هذا ارفق بالناس والظاهر انه فيما ثبت بالبينة اوراً ليحضر ت فاصل بريلوى قدس سره ' فأوى رضويه ' جلد يجم ص ٣٨٢/٥٥/ مين فرماتي بين قال في جامع الفيصولين الظاهر عندي ان يتأمل في الوقائع ويحتاط ويلاحظ الحرج والضرورات فيفتى بحسبها جوازا اوفسادا السخ اورسوال نامه میں ۱۷ پردرج بوری عبارت کے ملاحظہ سے یمی ظاہر ہے کہ جہاں واقعی حرج اور ضرورت ہواور قاضی شرع خوب محقیق کر کے شخ نکاح کا تھم دیگا تو معتبر ہوگا واللہ تعالی اعلم ۔ (۵) الله تعالى كاارثاه ہے: و اما ينسيسک الشيطن فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين اورا گرتمهيں شيطان بھلا دےتو ما د آنے برخالموں كےساتھ مت بيٹھو' تفسيرات احمد بيا مين سيدى الماجيون رحمه الله تقالى فرمات بين: إن القوم البطلمين يعم الكافر والفاسق والمبتدع والقعود مع كلهم ممتنع اورار ثارية ولاتركنوا الى الذين ظلموا فتسمسكم السناد الآية إورمت مأكل موان لوكول كي طرف جنبول في جانول برظلم كياكه تیجنوئے تم کو نار ،ان آیات سے واقعے ہوا کہ شرعا ایسے اوگوں سے قطع تعلق کا تکم ہے لہذا تعزیر ان

#### Marfat.com

ہے میل جول سلام کلام بند کیا جائے تا کہ وہ تا ئب ہوکرا پنی اصلاح کریں اور جمارے یہاں سے اسی کا تھم دیا جاتا ہے اور اعلیمضر مت مجدد ہر بلوی فاضل ہر بلوی رضی اللّٰد تعالیٰ عنه فمآویٰ رضوبہ جلد دوم ص ۱۹۸ رمیں فرماتے ہیں جوامور تادیبی طور پر مذکور ہوئے سب جائز ہیں مگر مالی جرمانہ لینا حرام مسلمان کے جنازہ کی نماز فرض ہے اگر چہوہ نماز نہ پڑھتا ہواس میں حکم تہدیدی صرف اتنا ہے کہ علما وصلحاجن کے پڑھنے سے امید برکت ہوتی ہے بے نمازی کا جنازہ خود نہ پڑھیں عوام سے پڑھوا دیں لیکن میہ کہ کوئی نہ پڑھےاورا ہے بےنماز دفن کردیں میہ جائز نہیں الخ واللہ تعالی اعلم۔ (٢) حديث شريف مين ارشاد ب: انا لا نستعين بمشرك مم مشركول سے مرتبيل ليت اور ارشادے: لا تستیضیئو ابنار المشرکین مشرکین کی آگ سے چراغ نہ جلاؤتوان ہے مدد لينے كى ضرورت بيس باورار شادر بانى بے: لىن يىجىل الىلە لىلكافوين على المومنين سبیسلا اللّہ کا فروں کومسلمانوں برکوئی راہ نہ د ہے گا ، کا فرمسلمان کوسزاد ہے اس میں مسلم کی اہانت ے 'تفیرات احمری' میں ہے: ولقد شاع هذا الفساد في زماننا فويل لكم يا ايها المهجوزون اولم تنظروا انهم كيف يعاملون مع المسلمين والمومنين والعلماء والصلحاء والسادات والقضاء كيف يضربون وجوههم بايديهم وارجلهم ويتبصرفون معهم بانواع الاهانة والزل للنزااس صورت مس ان عدونه لي جائها ماعندى والعلم بالحق عندربي والتدتعالي اعلم-

کتبہ قاضی محمور الرحیم بستوی غفرلہ صح الجواب واللہ تعالیٰ اعلم مرکزی دارالافتا ۲۰۸۰ سوداً کران بریلی شریف فقیر محمد اختر رضا قادری از بری غفرلہ کیا فرماتے ہیں علمانے وین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسائل میں کہ جعہ کے بابت آپ حضرات شبری تعریف میں طاہر الروایہ پراینتبار کرتے ہوئے ہرائی ستی کے بارے میں جہاں فیصلہ مقد مات کا کوئی جا کم نہ ہوعدم جواز کا فتو کی صادر فرماتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر جمعہ قائم ہوتو منع نہ کیا جائے البتہ اس ستی کے لوگ بطریق معہوداذان دیں اور باجماعت جمعہ بڑھیں بھراس کے بعد سب لوگ تکبیر جُدید سے باجماعت ظہر بھی پڑھیں ،اس فتو کی کی وجہ سے جگہ جگہ انتشار ہے تی کہ لڑائی جھگڑے مار پیٹ کی نوبت آ بھی ہے اور پچھاہل علم بھی فلجان میں ہیں ان کا خلجان سے ہے کہ'' فاوی رضو یہ' میں متعدد جگہ یہ ذکور ہے ۔ ایسی جگہ میں جمعہ یا عمیدین پڑھنا ذہب خفی میں گناہ نہ ایک گناہ بلکہ چندگناہ ہیں اولا جب نماز جمعہ وعیدین وہاں جے نہیں قریم امر غیر شرعی میں مشغولی ہوئی اور وہ نا جا کڑے۔

ثانيا فقطمشغولى نبيس بلكهاس امرناجا ئز كوموجب شوكت اسلام جانا بلكه بقصد ونبيت فرض واجب ادا کیا بیمفسد عقیدہ ہے اس سے علماء نے تحذیر شدید فر مائی ثالثاً جب واقع میں نماز جمعہ وعید نہ تھی ایک نمازنفل ہوئی و جماعت اعلان بتداعی ادا کی گئی بینا جائز ہوااب اس پر گزارش ہیہ ہے کہ جمعہ کے بعد باجماعت ظہرادا کر لینے ہے بیتنوں مجذور کینے تم ہو گئے اسے واضح فر مایا جائے۔ ۲:- جمعہ کے ساتھ با جماعت ظہرا داکرنے کی وجہ سے عوام کے اس غلط عقیدہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ توی ہے بلکہ بہت ہے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا کہ کیا جمعہ کے دن چھنمازیں فرض ہیں فقاوی رضوبیہ میں ہےاور دوسرے علماء نے بھی لکھا ہے کہ احتیاطی ظہریڑھنے والے باجماعت ندپڑھیں کے بلکہانیے گھریڑھیں اورا گرمسجد میں پڑھیں تو کسی کو طلع نہ کریں ورنہ عوام کے مذکورہ بالااعتقاد میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے نباوی رضوبہ جلد ۳ رمیں ہے مگران جاہلوں کوئبیں جونبیت سیجیح نہ کرسکیں باان کے باعث جمعہ کے دن دو ہرے فرض سمجھنے لگیں ..... چندسطر بعیداور دوسروں نے فرمایا گاؤ**ں میں جمعی**اصلاً جا ترنہیں تو وہاں اس کی اجازت نہیں ہوسکتی کہ ایک نا جا تز کا م کریں اور ان جارركعت احتياطي يصاسكي تلافي جابير \_

m:- جن گاؤں میں جمعہ جنہے نہیں مگرعوام پڑھتے ہیں ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فر مایا انہیں منع نہ کیا جائے کیکن خواص کے لئے شرکت کی اجازت نہیں دی اور آب لوگوں کے فتوی کے بعد حال ریہ ہے کہ جنگلوں میں بھی خواص علماء وحفاظ جمعہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور پھراس کے بعد ظہر پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تواس کی توجیہ کیا ہے؟مفصل تحریر فرما کیں۔ س:-متعدد تجربه آور واقعات نے ثابت کر دیا کہ عوام دیہاتوں میں جہاں جمعہ پڑھتے ہیں وہ کسی قیت پر جمعہ چھوڑنے پرراضی ہیں ہوراس میں متعدد جگہ فسادات ہو چکے ہیں الیم صورت میں روایت نادرہ برمل کرنے کی اجازت دینے میں کیاحرج ہے؟ جب کداعلی حضرت قدس سرہ نے اس پرمل کرنے کی اجازت دی ہے فتاوی رضوبہ جلد ۳ رمیں ہے'' کہ جس گاؤں کی بیرحالت پائی ۔ جائے کہ روایت نادرہ کی بنا پرشہر ہواس میں اس روایت نادرہ کی بنا پر جمعہ وعیدین ہوسکتے ہیں اگر چەاصل ندہب كے خلاف ہے مگراہے بھى ايك جماعت متاخرين نے اختيار فرمايا ہے جہال سے بھی نہ ہووہاں جمعہ وعیدین مرہب حتی میں جائز ہیں بلکہ گناہ ہے شہر میں رہنے والے علماء چین میں ہیں ہم دیہاتوں میں رہنے والے بہت ضیق میں ہیں جمعہ نہ پڑھیں توعوام کی جانب سے وبال میں پڑیں تو سکنہگارخواہ صرف جمعہ پڑھیں خواہ بعد میں ظہر باجماعت پڑھیں بلکہ صورت ثانبیمیں مزیدگناہ کے مرتکب تھہریں۔

اسپرٹ کے سلسلہ میں حضرات شخین رضی اللہ تعالی عنما کے قول پر فتو کی دینے پر پچش کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنه فقاو کی رضوبہ جلد دوم ص ۲۵۰ میں لکھتے ہیں ''نہ کہ السی حالت میں جہاں اس مصلحت کو بھی وخل نہ ہو جو متاخرین اہل فتو کی کو اصل فد ہب سے عدول اور روایت آخر امام محمہ کے قول پر باعث ہوئی نہ کہ جب مصلحت النی اسکے ترک اور اصل مذہب پر افقاء کی موجب ہوتو ایسی جگہ بلاوجہ بلکہ برخلاف وجہ فد ہب مہذب صاحب مہذب رضی اللہ تعالی افتاء کی موجب ہوتو ایسی جگہ بلاوجہ بلکہ برخلاف وجہ فد ہب مہذب صاحب مہذب رضی اللہ تعالی ا

عنہ کوترک کر کے مسلمانوں کوشیق حرج میں ڈالنا اور ائمہ مونین ومومنات اور جمیج دیار واقطاریہ مونین ومومنات اور جمیج دیار واقطاریہ مندہ کی نمازیں معاذ اللہ اور انہیں آئم اور مصر علی الکبیرہ قرار دیناروش فقہی کے مطابق ہندہ کی نمازیں معاذ اللہ اور انہیں آئم اور مصر علی الکبیرہ قرار دیناروش فقہی کے مطابق ہے۔ یااس کے برعکس واضح فرمائیں۔

۵: - جو کے جواز کیلئے جوشرطیں ہیں وہی عیدین کیلئے بھی ہیں تو کیا ایسی آبادی یا لبتی ہیں جس ہیں فیصلہ مقدمات کا کوئی حاکم نہ ہو وہاں کے لوگ عیدین کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں اگر پڑھیں تو گنہگار ہو نہیں ہیں؟ جبکہ وہی ہو نگے یا نہیں؟ بصورت اولی اس کا کفارہ کیا ہے اور بصورت ٹانیہ گنہگار کیوں نہیں ہیں؟ جبکہ وہی شرطیں عیدین کی بھی ہیں جو جعہ کی ہیں اوراگر نہ پڑھیں تو جہاں کے لوگ اب تک پڑھر ہیں ہیں وہ کیا کریں؟ ہرایک شق پڑھول روشی ڈالیس ، میرا مقصد صرف مسئلہ کو بھینا ہے اور مسلمانوں کو فیق و حرج ہے بچانا ہے آپ حضرات کے کرم بے پایاں سے امید ہے کہ جھے تملی بخش جواب دیکر ممنون فرمائیں گیا ور نہ جو ہے کور میں گنی جگہ ایسا بھی ہوا کہ جوام نہ ظہر پڑھنے پر راضی ہوئے نہ جو چھوڑ نے پر راضی ہوئے اور نہ جو ہے کے بعد با جماعت ظہر پڑھنے پر راضی ہوئے اور نہ جو ہے اور نہ جو ہے کہ بیا جماعت ظہر پڑھنے پر راضی ہوئے وہ بابی مام کو بلاکرر کھ لیا بعض جگہ دیو بند یوں کو بعض جگہ غیر مقلدوں کو اس نزا کت پر بھی خور فر مائیں؟

استاددارالعلوم غریب نواز برگدواسیف متصل پچیز دابازار شلع بگرامیور (لایم شراید (لایم شراید) استاددارالعلوم فریب در الاصول این الله تعالی الله تعالی الله شراید (لایم شراید الای بس متعدد کویے ہوں دوای بازار ہوں نہ وہ جے بیٹے کہتے ہیں اور دہ پرگنہ ہے کہ اس کے متعلق دیبات گئے جاتے ہوں اوراس میں کوئی حاکم مقد مات رعایا فیصل کرنے پرمقرر ہوجس کی حشمت وشوکت اس قابل ہوکہ مظلوم کا انصاف ظالم سے لے سکے جہاں میتعرف ہودی ہودی ہودی ہیں جمعہ جائز ہے بہی ظاہر الروایة جیسا کہ کتب معتبرہ و

معتمده میں ندکور ومسطور ہے اور یہی مذہب ہے اسکی تائید فقہائے محققین کے اختیار سے ہوتی ہو جس میں طبقه ثالثه ورابعه کے ائمه کمداہب ہیں مثلاً امام کرخی ،امام سرحسی ،امام حلوانی ،امام فقیہ النفس ،امام قد ورى ،امام بربان الدين ،مرغينا ني وغير جم بيحضرات اليين كما يجانوال معمده كوجهوز كرايك روايت نادره مرجوعه مرجوحه كواختيار كياجائي بهرمهر كى شرطاكا ماخذ حصرت مولى على كرم الله وجه كى حديث يحيح ہےا۔ ايك روايت غريبه كى بناپرتر ك كرنااصول فتوى ورين وريانت کے خلاف ہے اور ہر وہ جگہ جہال دو جار دس گھر ہوں وہاں جمعہ جائز تھہرانا کب درست ہے ہمارے علماء کرام نے ظاہر الروایة سے عدول كا حكم نہيں دیا ہے اور باب عبادات میں خاص طور \_ " ثاكن " من بن إلى العلماء الفتوى على قول الامام الاعظم في العبادات مطلقا و هو الواقع بالااستقراء الى من "فأولى خيريه" ــــــــ الـمقرر عندنا عنه لا يفتى ولا يعمل الابقول الامام الاعظم ولا يعدل عنده الى قولهما او قول احدهما اوغير هما الالضرورة كمسألة المزارعة وان صرح المشائخ بان الفتوي على قولهما لانه صاحب المذهب والامام المقدم اورتهم حقى بين يوهى وشياني تهميں تو ہميں روايت نا در هغريبه پرفتو کی دينا حلال نہيں ہے اور يہاں تو قول صاحبين بھی اما ماعظم کے قول مبارک کے موافق ہے لہذا ند ہب مہذب میٹھبرا کہ گاؤں میں جمعہ کی نماز جائز نہیں کہ وہ گاؤں ہے وہاں متعدد کو ہے و بازار نہیں۔ وہاں جاتم بھی نہیں ہے اگروہاں جمعہ پڑھیں گے گنہگار بوكك اورظهركا فرض ذمه سيساقط نهوكا كذا في الدرال من حتار وغيرها من الاسفار عوام نے اپنے طور پر گاؤں میں جمعہ قائم کرلیا اور زمان دراز سے پڑھ رہے ہیں ان کی ایک خر الی کو دور کرنے کیلئے حضور اعلم العلماء مفتی اعظم ہندنور الله مرقدہ نے بعد دورکعت بنام جمعہ کے بعد جارر کعت فرض ظہر پڑھنے کا تھم دیا اور اس پریہاں سے برابرفتوی دیاجا تا ہے تقریباً جالیس سال

ہے بیر حقیر فقیراس پر فنوی دیتا ہے اس میں نہ کوئی انتثار ہے نہ اختلاف مسکلہ شرعیہ بتا دیا گیا جو مانیں کے فلاح یا تیں کے جوظہرنہ پڑھیں گے ان کے ذمہ فرض ظہر باقی رہے گا آپ نے عدم جواز کی تین وجہ درج کی ہیں پہلی سلم ہے دوسری کا تدارک بیے کے عوام کو وعظ اور تقریرے بتادیا جائے گا کہاصل مسئلہ یہی ہے کہ گاؤں میں نماز جمعہ جائز نہیں ہے جولوگ پہلے سے پڑھتے آئیں ہیں وہ ادا کرلیں اور جیار فرض ظہر بعد میں باجماعت ادا کرلیں تا کہ ذمہ میں کوئی فرض باقی نہ رہے تو مفیدہ ختم ہوجائے گا تیسری وجہ کا جواب بیہ ہے تداعی کے ساتھ لفل نماز مکروہ تنزیبی ہے ناجائزیا حرام نہیں'' فناوی رضوبی' ص ۲۲ سرجلد ۱۳ میں ہے بھراظہر میرکہ میرکراہت صرف تنزیبی ہے ليجن خلاف اولى لمخالفة المتوارث نتركمي كه كناه بوممنوع بواه والتدالها دى وهوتعالى اعلم ـ (۲) وہ حکم ظہرا حتیاطی پڑھنے کا ہےاور ظہرا حتیاطی اس جگہ کیلئے ہے جوشہریا فناءشہر ہواور تعدد جمعہ وغيره وجوه كےسبب صحت جمعه ميں اشتباه ہوگاؤں ميں جمعه اصلاً جائز نہيں جس ميں اصلاً شبہيں تو وہاں مذکوراحکام متوجہ نہیں ہیں۔توان کو پہلے ہے بتادیا جائے اور وہ جان جائیں گےتو کوئی خرابی نہیں ہےان کے ذمہ جونماز فرض قطعی ہےاس کی ادائیگی کیلئے کہنا کوئی جرم نہیں روایت نا درہ کی بنا يرغير فرض كوفرض اور فرض قطعي كوسا قط كرنا كهال جائز ب والتدتعالى اعلم \_ (۳) حقیقت برنگس ہے عوام تو پہلے ہے جمعہ پڑھ رہے ہیں ہمار نے فوی کی بنا پرانہوں نے جمعہ قائم ہیں کیا ہے ہمار مے فتو سے بڑمل سے ان کے ذمہ جونماز فرض قطعی ہے اس کی ادائیگی ہوجاتی ہےا دران کے ذمہ فرض ظہر یا تی نہیں رہے گاعوام کی ضد وخواہش کی بنایرا حکام شرعیہ کو بدلنے کا حکم تهبيں ہے عوام كاتمل اور امر ہے اور مسائل شرعيہ شي آخر ہے ان كی منشا کے مطابق فتو کی نہيں دیا جا سکتا ہے اور جوعلماءان کی خواہش کے اتباع میں فتویٰ دیں گے وہ خود جوابدہ ہوئے مشاہرہ ہے کہ عوام جمعه کے دن دورکعت پڑھ کر ۸ردن کی نمازوں کی جھٹی کر لیتے ہیں ان کافعل کب جحت ہوسکتا

ہے واللہ تعالیٰ اعلم ۔

( ۴ ) آپ کی ذکرکردہ وجہوں کی بنائی علماءنے پہلے ہی فرمادیا کہ جہاں پہلے سے جمعہ ہوتا آیا ہے بندنه کیا جائے مگرائہیں ظربر کا حکم دینے سے کسی فتنہ کا اختال ٹہیں ہے جہاں لوگ اینے طور برنماز جمعہ ادا کرتے ہوں انہیں منع زکیا جائے اور بعد دورکعت بنام جمعہ جیار فرض ظہر کی تلقین کی جائے یہاں بریلی شریف کے اطراف میں لوگ بعد دور کعت بنام جمعہ پڑھ کر جماعت سے ظہر پڑھتے ہیں کوئی فتنهبل ہے ادرشر بعت مطہرہ کا ضابطہ رہے کے فعل فرائض وترک محر مات کورضائے خلق پر مقدم ر کھے اور ان امور میں کی مطلقا پرواہ نہ کرے لا طاعة لمنحلوق فی معصیته المحلق لا طاعة لاحد في معصية الله انما الطاعة في المعروف اورالله تعالى كافرمان ٢٠٠٠ لا يخافون فيي الله لومة لائم اوراسيرث والى عبارت وفقاو كي رضوبيه كص ١٩٥٥ مريبيس ب البتة ص ۲۸۹ بر مضرور ہے اور آپ نے ایک مکڑا حسب مطلب تقل کیا ہے پوری عبارت ملاحظہ کر لیں حقیقت حال کاعلم ہو جائے گا بھرمسائل طہارت میں عموم بلوی کا اعتبار کیا گیا ہے ص۵۳ رپر مجدداً عظم قدس سره نے ارشادفر مایا ہے: والدحرج مدفوع بالنص و عموم البلوی من موجبات التخفيف لاسيما في مسائل الطهارة الريقيال درست تبيل بي يعرامام محمد رحم الله تعالى كى روايت صحيحه باورعلاء ومحدثين كى تائيد حاصل باورمسائل طهارت ميس اصل طہارت ہے اسپرٹ کا ملنابطریق شرعی ثابت نہیں ہے پھرمسئلہ اختلافی ہے کہ زمانہ صحابہ سے عہد مجهّدین تک برابراختلافی ربایهاں بیصورتیں محقق نہیں ہیں اور'' فناویٰ رضوبی' جلد دہم ص۵۳ر میں اس قول سے متعلق کلام مقصل ہے ملاحظہ ہو، بیسب بربنائے ندہب مفتی بہتھا اور اصل مذہب كي تحين ندب رضى الله رتعالى عنهما كاقول ، اعسنى طهارة المثلث العنبي و المطبوخ التسمري و الزبيب و مسائر الاشربة من غير الكرم والنخلة مطلقا و حلها كلها

دون قدر الاسكار حاشنا بيول ساقط وباطل نبيل بلكه بهت باقوت بصخود اصل ندجب يهي ہے اور یہی جمہور صحابہ کرام حتی کہ حضرات اصحاب بدر ضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے یہی قول امام اعظم ہے عامہ متون ندہب مثل مخضر قد وری وہدا ہے وقابیہ ونقابیہ وکنز وغرر واصلاح وغیر ہامیں اس پر جزم واقتصار کیاا کابرائمه ترجیح تصحیح مثل امام اجل ابوجعفر طحاوی وامام اجل امام ابوانحسن کرخی وامام شيخ الاسلام ابو بمرخوا ہرزادہ وامام اجل قاضی خان وامام اجل صاحب ہدا بیرحم اللّٰد تعالیٰ نے ای کو راجح ومختار رکھا بلکہ خود امام محمد نے کتاب الآثار میں اس پرفنوی دیا اس کو بہنا خذ فرمایا علماء مذہب نے بہت کتب معمدہ میں اسکی صحیح فرمائی یہاں تک کہ آ کدالفاطر جی علیہ الفتویٰ سے بھی تذییل آئی آپ خودغور کریں کیاوہ روایت نادرہ غریبہ مرجوحہ ومرجوعہ اس پاییکی ہے کہ اس پرفتو کی دینے کی اجازت ہواور ندہب معتمدہ کوترگ کیا جائے تو اسپرٹ والے مسئلہ پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے امام ابن الہمام صاحب فتح القدرير ضي الله عنه جن كے بارے ميں علماء نے فرمايا ہے' به لمع رتبة الاجتهاد "مكربا آكه شان جلالت علمي أبيس كے شاكر دعلامه قاسم قطلوبي رضي الله تعالی عندنے فرمایا کہ ذہب کے خلاف انکی کوئی بحث معتبر ہیں ہے ندائے قول برمل کرتے ہوئے مذہب کوترک کیا جائے گا۔تو جوحضرات فقہاء تل صاحب درمختار وشارح وقایہ وغیر ہما ندہب کے خلاف کوئی قول اختیار کریں وہ کب جحت و دلیل ہوسکتا ہے اور مذہب معتمدہ کوترک کرنے کی کب ا جازیت ہوسکتی ہے؟ جولوگ مسکلہ فقہ ہے ممارست رکھتے ہیں ان کیلئے بیامور ظاہر و باہر ہیں۔ اسپرٹ والے مسئلہ پرفتوی وینے میں اصلاً خرا بی نہیں ہے بخلاف روایت نادرہ متروکہ پرفتوی دیے میں ظہر ساقط ہو جاتی ہے جوطعی فرض ہے انہیں ترک فرض سے بیجانا زیادہ اہم وآ کد ہے واللهادي وهوتغالي اعلم\_

(۵) عيدين كے بارے ميں "ورمخار" كاجزئيموجودے: فسى القنية صلاة العيد فسى

القرى تكره تحريما اى لانه اشتغال بمالايصح لان المصرشرط الصحة اوراس سے عیدین کی نماز دیہات میں نا جائز وممنوع ہے اور جواب شافی '' فاوی رضوبی ص ۱۵مر جلد ١٣ رير مذكور ہے كه ريوام كالانعام كيلئے ہے البتہ وہ عالم كہدلائے والے كه مذہب امام بلكه مذهب جملها نمه حنفيه كويس بيثت ذالت صحيحات جماهيرائمه ترجيح فنوي كويبيره سيتة اورايك روايت نا دره مرجوحه مرجوعه عنها غيرتي كى بنا بران جهال كوجمعه قائم كرنے كا فتوىٰ ديتے ہیں اور اس كيلئے سیمنارمقرر کرتے ہیں میضرور مخالفت مذہب کے مرتکب اور ان جہلا کے گناہ میں شریک ان کے گناہ کے ذمہ دار ہیں ہمارے لئے میم علم ہے کہ جب سوال کیا جائے توجواب میں وہی کہا جائے جوا پنا مذہب ہے ہاں افعال عوام کو دلیل نہ بنایا جائے اور اختلاف مسئلہ کی بنا پرعوام کومصرعلی الکبیرہ قرار نہیں دیا جائے گا'' فقاوی رضوبی' جلد سوم صفحہ نمبر۵۳ سرمیں ہے دیہات میں نماز جمعہ وعیدین ند بهب حقى مين جائز نبين مكرجهان بوتا ہےا ہے بند كرنا جابل كاكام ہے قال الله تعالى: ار أيست السذى يسنهسى ط عبد ااذاصلى اورجوانيس كافركبتاب كمراه وبردين بنهوه كبيرهب لاختلاف الائمة نه كبيره يراصرارنه الملسنت كيز ديك كفروالله الهادى وهوتعالى اعلم \_ كتبه قاضي محمة عبدالرحيم بستوى غفرله القوى محمة الجواب والتدتعالى اعلم مرکزی دارالا فتاء،۸۲ رسودا گران بر یلی شریف فقيرمحمراختر رضا قادرى ازهري غفرله ٨رشوال المكرّم ١٩٢٠ ه (金)

حضرت علامه مفتى محمر ناظم على صاحب باره بنكوى

حضرت علامہ مفتی محمد ناظم علی بارہ بنکوی صاحب موضع کھوری پیرا ہوئے آپ کا پورے بدھی شاہ بارہ بنکی کے ایک دینی اسلامی گھرانے میں پیرا ہوئے آپ کا رجحان بجین ہی سے علوم اسلامی کی طرف تھا، چنانچہ حشمت العلوم رامپور کڑہ بارہ بنکی میں داخلہ لیا یہاں کا فیہ وغیرہ تک کی تعلیم حاصل کی اور کے ۱۹۲۱ء میں دارالعلوم مظہراسلام بریلی شریف میں داخلہ لیا اور ماہرین علم فن سے کتب متداولہ کا درس لیا اور یہیں سندفراغت حاصل کی۔

فراغت کے بعد رضامتجرسوداگران میں امام وخطیب کے فرائض انجام دیتے رہے اور ساتھ ہی فتو کی نویسی کی مشق بھی جاری رکھی پھر ۱۹۸۳ء میں مرکزی دارالا فتاء میں آپ کا تقرر ہوااس دوران آپ حضور تاج الشریعہ سے فقہ وحدیث کا درس کیتے رہے۔

ال وقت آپ امام اہلسنّت اعلیٰ حضرت مجدددین وملت امام احمدرضا خال قادری برکاتی بریلوی قدس سرہ العزیز کے جدامجد مجاہد جنگ آزادی حضرت علامه مفتی رضاعلی خال بریلوی قدس سرہ العزیز کی تعمیر فرمودہ'' املی والی مبحد'' محلّہ ذخیرہ میں امام وخطیب ہیں اور مرکزی دارالافتاء میں مفتی کی حیثیت سے افتاء کی خدمت انجام دے رہے ہیں، آپ کوحضور مفتی اعظم ہندقدس سرہ العزیز سے سلسلہ رضویہ میں بیعت وخلافت کا شرف حاصل ہے۔

(ز: محمة عبدالوحيد رضوى بريلوى امين الفتوى مركزى دارالا فياء بريلي شريف.

## کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

زید کے بھائی کا انقال ہو چکا ہے مرحوم کے بال بچوں کا بوجھ زیداور دیگر دشتے داروں پر ہے مرحوم کی بچی کی شادی میں بغیر کی شادی کرنی ہے۔ لہذا جا ننا ہے ہے کہ زیدا پی زکو ق کا بیبہ مرجوم کی بچی کی شادی میں بغیر اس بچی کو بتائے یا مالک بتائے خود ہے خرج کرسکتا ہے یانہیں؟ اگر خرج کرسکتا ہے تو اس کی شرع میں کیاصورت ہے؟

(۲) زیدا ہے ایک رشتے دار کو بچھر و پی قرض دیا ہے مقروض قرض ادا کرنے کے لائق نہیں وہ خود ابھی زکوۃ کامستحق ہے لہذا زیدا ہے اس رقم کوزکوۃ کی نیت کر کے معاف کردے تو زکوۃ ادا ہوگی یا نہیں بھکم شرع اس کی کیاصورت ہے؟

لمستفتى :محرآ فأب رضوى قادري

حييت دهاري بإزار چھيره بہار

(العوراب: - زائوة کی ادائیگی کیلئے تملیک فقیر مسلم شرط ہے رقم زائوة کسی فقیر مسلم ستی زائوة کو دیگراس کا بالک بنادی بعد قبضہ وہ اپنی جانب ہے رقم زائوۃ دیدے تو اب اس رقم ہے بگی کی شادی کر سکتے ہیں یاز کوۃ کی رقم اس بچی کودیدے جبکہ ستی زکوۃ ہوتو وہ اپنی شادی میں خرچ کر سکتی ہیں ہے ہے ہملیک فقیرز کوۃ ادانہ ہوگی لہذا حیلہ شرقی کر کے اس کی شادی میں صرف کر سکتے ہیں ہے حیلہ وتملیک فقیر خرچ کرنے ہے زکوۃ ادانہ ہوگی اورا گروہ مستی زکوۃ ہوتو اس بچی کورقم زکوۃ ہوتو اس بچی کورقم زکوۃ ادانہ دیدے مالک بنادی اب وہ شادی میں خرچ کر سکتے ہیں اس طرح زکوۃ ہوتو اس دیدے اجازت دیدے کہا سے شادی میں صرف کر سے تو کر سکتے ہیں اس طرح زکوۃ بھی ادا ہوجائے گی اور تو اب بھی ادا ہوجائی اعلم۔

(٢) قرض زكوة كى نيت ہے معاف كردے توزكوة ادانه ہوگى جائز صورت بيہ بے كدريدزكوة كى

رقم زکوۃ کی نیت سے اسے دیدے اور اب وہ بعد قبضہ زید کو قرض کی رقم کو واپس دیدے تو اب قرض ادا ہوجائے گا اور زکوۃ بھی انکی ادا ہوجائے گی۔

کتبه محمد ناظم علی قادری باره بنکوی صح الجواب دالله نقالی اعلم مرکزی دارالافتاء ۱۸ رسوداگران بریلی شریف قاضی محمد عبدالرجیم بستوی غفرله القوی ۱۳۲۲ جمادی الاولی ۱۳۲۲ ه

كيا فرماتے ہيں علمائے وين ومفتيان شرع متين مسائل ذيل ميں كه زیدیهان ایک مسجد میں امامت کرتا ہے اور اینے آپ کوسر کار اعلیمضر ت کاشیدائی کہتا ہے اور حضرت علامہ مولا نامفتی محمد اختر رضا از ہری صاحب قبلہ سے مرید بھی ہوا ہے اس کے باوجودایک ایسے خص کوابنااستاد مانتا ہے جو دیوبندیوں وہابیوں کی تکفیر کا قائل نہیں اور امان اللہ تعجلواروی کامریدوخلیفہ بھی ہے، واضح ہو کہ امان اللہ بھلوار وی وہی شخص ہے جودیو بندیوں کی تکفیر نہیں کرتا تھا بلکہان کومسلمان مانتا تھا اور علی الاعلان دیو بندیوں کے بیچھے نماز پڑھتا تھا اور اپنے مریدوں کوبھی دیوبندیوں کی تکفیر سے روکتا تھا جیبا کہاس کے مریدین اس بات کی گواہی دیتے بين اوراس كى خانقاه ہے جھيى ہوئى كتاب' حيات محى الملة والدين وسوائح امان الله' ہے بھى اس كاعقيده ظاہر ہے جس كى بناپر ۱۳ ارمحرم الحرام ١١٨ اص كو جناب از ہرى صاحب قبلہ و ديگرعلاء اہل سنت نے امان اللہ کھلواروی پر کفر کا فتو کی جاری فر مایا جوفتو کی ماہنامہ 'اعلیمضر ت' بریلی شریف شاره ماه جنوری ۱۹۹۸ء میں شائع ہو چکاہے'

ابھی چند ہی سال قبل یہاں دیوبندیوں کا ایک پیشوا وامیر عبد الرحمٰن گودنوی مرگیا تھا تو مذکورہ زید کامحبوب استاداس کی نماز جنازہ پڑھائی تو زید بھی اپنے اس محبوب استاد کی اقتدامیں اس دیوبندی ناری کی نماز جنازہ پڑھی لہذا اب جاننا ہے ہے کہ زیدشری قانون کے تحت نی ہے کہ نہیں؟

اوراس کواپناامام بنانااوراس کے پیھے نماز پڑھناجائز ہے یانہیں؟

(۲) جولوگ زید کے مذکورہ احوال جانتے ہوئے اس کو اپنا امام بناتے ہیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان لوگوں پرشریعت کا کیا تھم ہے؟

(۳) زیدلاؤڈ اسپیکر پر جمعہ کی نماز پڑھا تا ہے لاؤڈ اسپیکر پرنماز پڑھنا کیسا ہے اور زید پر کیا تھم ہے المستفتی جمد آفاب رضوی قادری

جيمتر دهاري بإزار جيميره بهار

(لجوران :- ديوبندى عقيدے والے بسبب تو بين الله ورسول (جل علاوﷺ) كافرومرتد بے دين بين اوراكيك كمامائة حرمين شريفين نے فرمايا :من شك في كفره و عذابه فقد كفر جوان کے کفریات پرمطلع ہوکران کے کفر وعذاب میں شک کرے وہ بھی انہیں کی طرح ہے،اسکی نماز جنازه پڑھنی پڑھانی حرام قطعی و گناه شدید ہے اللّٰہ عزوجل فرما تا ہے ولا تبصل علی احد منهم مات ابداولاتقم علي قبره انهم كفروابالله و رسوله وما تواوهم فاسقون بھی نماز نہ پڑھان کے سی مردے پرنہاس کی قبر پر کھڑا ہوانہوں نے اللہ ورسول کے ساتھ کفر کیا اور مرتے دم تک بے حکم رہے۔ لہذا زید اور جن لوگوں نے ڈیوبندی جانے ہوئے اس کے جنازے کی نماز پڑھی اور اس کیلئے دعائے مغفرت کی وہ لوگ تو بہواستغفار کریں اور بعد تو بہتجدید ا يمان بيوى والله المون تو تجديد تكاح بهى كرين في الحلية نقلاً عن القرافي واقره الدغاء بالمغفرة للكافر كفر لطلبه تكذيب الله تعالى فيما اخبربه جبال كأحال درست ہوجائے زید جب تک تو ہے بھے نہ کرے اے امام بنانا جائز نہیں اور جونمازیں اس کے پیچھے پڑھیں ان كااعاده كريس بعد توبه صحيحه جب اس كاحال درست بهوجائے تواسے امام بنانا جائز جبكه إوركوئي دجه شرى مائع امامت نه جووالله تعالى اعلم ــ

#### Marfat.com

(۲) زیدکوامام بنانا جائز نہیں ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہ ہوگی اور جولوگ جانتے ہوئے اے امام بنائیں وہ سب سخت گنہگار ہیں تو بہ کریں اور کسی دوسرے نی سے العقیدہ غیر فاست کوامام بنائیں واللہ تعالی اعلم۔

(۳) کسی نماز کیلئے لاؤ ڈائیبیکر کا استعال ہرگز ہرگز نہ چاہئے اور جومقندی محض لاؤ ڈائیبیکر کی آواز سکر رکوع وجود سکر رکوع وجود کریں گے ان کی نماز ہی نہ ہوگی اور جومقندی خاص امام کی آواز سن کررکوع وجود کریں گے ان کی نماز ہوجائیگی یہی ہمارے اکا برعلائے اہلسنت کا فتوی ہے سرکار مفتی اعظم ہند نور اللہ مرقدہ وحضور محدث اعظم ہند حضور مجاہد ملت وغیرہ کا تاحین حیات سی پڑمل بھی رہازید پر لازم کہ لاؤڈ الپیکر کا استعال ترک کرے اور توبہ کرے واللہ تعالی اعلم۔

صح الجواب والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

کتبه محمد ناظم علی قادری باره بنکوی مرکزی درالافتاء ۲۸رسوداگران بریلی شریف

مهمر جمادى الأولى معمماره

کیافرماتے ہیں علمائے کرام ومفتیان عظام اس مسئلہ کے بارے میں کہ مرنے والی روح ایک مہینہ تک اپنے گھر کا چکرلگاتی ہے اور بید دیکھنا چاہتی ہے کہ اسکے وارث کس طرح اس کے مال کا بٹوارہ کرتے ہیں اور اس کا قرض کس ظرح دیکاتے ہیں ایک مہینہ بعد سال بھرتک قبر کے آس پاس گھومتی رہتی ہے کہ دیکھیں کہ کون دعائے مغفرت کیلئے آتا ہے پھر اسکے بعدروحوں کی دنیا میں جاملتی ہے۔

کیابیروایت تیج ہاورایک مہینہ کی قیدلگانا کہ اپنے گھر کا چکرلگاتی ہے اور ایک مہینہ بعد سال بھر کی قید کی قید کے اس پاس گھوتی رہتی ہے جواب مرحمت فرمائیں تا کہ عوام الناس کی اصلاح مواورا سلامی تعلیمات سے واقف ہوں۔

# المستفتى بمحدنظام الدين خلجى خلجيون كابول نا گورراجستھان

(لجو (ل :-موت کے معنی روح کاجسم سے جدا ہوجانا ہیں نہ یہ کہ روح مرجاتی ہوجوروح کوفنا مانے بدند ہب صوریت میں ہے: اذامات الموقمن یخلی سربه یسرح حیث شاء جب مسلمان مرجاتا ہے اس کی راہ کھولدی جاتی ہے جہاں جا ہے جائے اور مرنے کے بعد مسلمان کی ح روحسب مراتب مختلف مقاموں میں رہتی ہے بعض کی قبر پربعض کی جاہ زمزم شریف میں بعض کی آسان وزمین کے درمیان بعض کی پہلے دوسر ہے ساتویں آسان تک اور بعض کی آسانوں ہے بھی بلنداور بعض کی رومیں زبرعرش قندیلوں میں اور بعض کی اعلی علیین میں مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کو علق بدستورر ہتا ہے جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانے اس کی بات سنتے ہیں بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبرہی ہے مخصوص نہیں اس کی مثال حدیث میں بیفر مائی ہے کہ ایک طائر پہلے تفس مين بند تفااوراب آزادكرديا كياائم كرام فرمات بين: إن السنف وس السقد سية اذا تحردت عن العلائق البدنية اتصلت بالملاء الاعلى وترى وتسمع الكل كالمشاهد بيتك بإك جانين جب بدن كعلاقول مصحدا موتى بين عالم بالاسطل جاتى بين اور سب کھے ایسا دیکھی سنتی ہیں جسے یہاں حاضر ہیں شاہ عبد العزیز صاحب لکھتے ہیں :روح را قرب و بعد مكانى كيسال أست امام جلال الدين سيوطى ومشرح الصدور "مين فرمات بين: دجع ابن البران ارواح الشهداء في الجنة وارواح غيرهم على افنية القبور فتسرح حیث شاء ت امام ابوعمرا بن عبدالبرنے فرمایاراج بیے کے شہیدوں کی رومیں جنت میں ہیں اور مسلمانوں کی فنائے تبور پر جہاں جا ہے آتی جاتی ہیں''خزانة الروایات' میں ہے:عن بسعیض العلماء المحققين ان الارواح تتخلص ليلة الجمعة و تنتشرو افجاوا الى

مقابرهم ثم جاؤ افى بيوتهم بعض علماء عقين سے مروى ہے كدروسي شب جمعة بيمنى باتيں اور پھیلتی ہیں پہلے اپنی قبروں پر آتی ہیں پھرانے گھروں میں۔دستور القصاۃ متندصاحب مائة مسائل مين فآوئ امام منى سے ہے: ان ارواح المومنين ياتون في كل ليلة الجمعة ويوم الجمعة فيقومون بفناء بيوتهم ثم ينادي كل و احد منهم بصوت حزين يا اهلي ويااولادي يا اقربائي اعطفواعلينا بالصدقة واذكرونا ولا نسوناوارحمونافي غے بتنا بیتک مسلمانوں کی رومیں ہرروز وشب جمعہ اپنے گھر آتی آور دروازے کے پاس کھڑی ہو کر در د ناک آواز ہے بیکارتی ہیں کہ اے میرے گھر والواے میرے بچو اے میرے عزیز وہم برصدقه مسے مهرکرونمیں یاد کروبھول نہ جاؤ ہماری غربی میں ہم برترس کھاؤ ،ان روایات سے معلوم ہوا کہ رومیں آتی ہیں اور وہ آزاد ہیں جہاں جا ہیں جا تیں اور پیسب اینے اینے مرتبہ کے حساب ہے ہے مگر میرکہنا کہ گھرکے چکراگاتی ہیں پھرسال بھرکے بعدر وحوں کی دنیا میں جاتی ہے غلط ہے اور جوسوال میں ذکر کیا وہ بھی سے خیج نہیں ہاں انہیں حسب مراتب اختیار ضرور ہے کہ جہال جاہیں آئیں خائیں اور کافروں کی رومیں بھی دلیھتی سنتی ہیں مگر وہ تجین میں مقید ہیں اور کسی کی ساتویں ز مین تک بعض کی جاہ بر بوت وغیرہ میں اور وہ بھی کہیں ہوجواس کی قبریا مرگھٹ پر گذر ہے اسے ويهجي بيجيانتي منتي ہيں مركبيں جانے كااختيار نبيس كەقىدىبيں واللەتغالى اعلم -

صح الجواب والثدنعالي اعلم

قاضى محمه عبدالرحيم بستوى غفرله ألقوى

كتبه محمدناظم على قادرى باره بنكوى

مركزى دارالافتاء ٨٨ رسودا كران بريلي شريف

١٩٩ر جمادي الاخرى ١٢٩ ه

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مرکزی دارالا فتاء ہریکی شریف کہ ہاری فرمائے ہوئی شریف کہ ہاری ہیں بیش ہوئے کا مونے ہاری ہیں بیش بیور کی تحیة المسجد میں کئی سالوں سے بی کریم رؤف الرحیم پیٹی کا مونے

مبارک محفوظ ہے جو ہرسال دراز ہوتا ہے جسکا اعتراف گاؤں کے تمام لوگوں و زیارت کرنے والے حضرات کو ہے تمام حضرات اس موئے مبارک کا ادب واحترام کے ساتھ ہرسال رہے الاول شریف کی تاریخ بارہ کوصندوق سے نکال کرمع قرآن خوانی ومولود شریف درودوں کی صداؤں کے ساتھ ہمار سے امام صاحب کی معرفت میں زلف شریف کوصندوق سے نکال کرمجد کے باہر زیارت کرتے ہیں۔

صبح کی نماز ہے کیکرظہر کی نماز تک مردوں کیلئے وفت مقرر کیا گیا ہے۔ پھر بعد نماز ظہر تا مغرب عورتول كوزيارت كاموقع ديية بين \_ پھر بعدمغرب درود وسلام كى صداؤل كے ساتھ پھر اس صندوق میں محفوظ کر دیتے ہیں ، یہ ہرسال کامعمول ہے اس سال ماہ ستمبر بتاریخ -9-28 2000 مور خدر جب المرجب ٩ رتاريخ بروز جمعه بوفت جمعهاى مسجد كے امام صاحب شيخ محملى نستی کے ایک لڑکے کوبطور تواضع نماز جمعہ خطبات کی اجازت مرحمت فرمائی۔ تو وہ صاحب جوآج کی نماز جمعہ پڑھائی وہ کچھشعروشاعری بھی کرتے ہیں عربی خطبہ نے بل اردو میں کچھتقر برفر مائی دوران تقریروہ صاحب آؤ دکھانہ تاؤ دکھانئ کریم ﷺ کےموئے مبارک پر برس پڑے اور کہنے کے کہ نبی کریم کے زلف شریف کی زیارت عورتوں پرمنع و ناجا ئز ہے کون کہتا ہے نبی کے زلف شریف کی زیارت عورتوں پر جائز ہے اسکو میں نہیں جھوڑ دن گااور میں اسکونا جائز کہتا ہوں عورتوں پرزلف شریف کی زیارت منع وحرام ہے جسکی وجہ ہے جاری بستی میں ایک کھل بلی می پائی جاتی ہے برائے مہر ہاتی اسکا جواب عنابیت فرمائیں۔

(۱) اب جواب طلب امریہ ہے کہ کیاعور توں کوئی کریم ﷺ کے ذلف شریف کی زیارت منع ونا جائز ہے؟ (۲) اور ایسا کہنے والے کے متعلق شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟

( m ) كيا ہم اوگ ان كى اقتد اميں نماز پڑھ سكتے ہيں؟

(۳) اور جوبھی نماز اس قول سے بل ان کی اقتدامیں پڑھ بچے ہیں اسکے متعلق شریعت مظہرہ کا کیا فیصلہ ہے؟

> برائے مہر بانی شریعت مطہرہ کی روشنی میں جواب عنایت فرما ئیں کرم ہوگا فقط والسلام المستفتی : شیخ محمطی

> > خطيب دامام تحية المسجد بشن يورضلع بمعدرك الريسه

(لجو (ب: - في الواقع آثار شريفه حضور سيد المرسلين ﷺ ہے تبرک سلفاً وخلفاً زمانهُ اقدس حضور يرنور سندعالم ﷺ وصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے آج تک بلائکیر رائج ومعمول اور باجماع مسلمین مندوب ومحبوب كثرت احاديث صحيحه وسيح بخارى مسلم وغيربها صحاح وسنن وكتب حديث اس برياطق بين وتصحيح بخارى وسلم بين السن صنى الله تعالى عنه على ان النبى على دعما بالحلاق وناول الحالق شقه الايمن فحلقه ثم دعا ابا طلحة الانصاري فاعطاه اياه ثم تاول الشق الايسسر فقال احلق فحلقه فاعطاه ابا طلحة فقال اقسمه بين الناس لين في المنتجيِّ في تجام کو بلا کرسرمبارک کے دائن جانب کے بال مونڈ نے کا حکم فر مایا بھرا بوطلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کروہ سب بال انہیں عطافر ما دیتے، پھر بائیں جانب کے بالوں کو عکم فر مایا اور ابوطلحہ کو دیتے کہ انہیں لوگوں میں تقتیم کردو' سیحے بخاری شریف' کتاب اللباس میں عیسی بن طہمان ہے ۔ فسال إخرج الينا انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه نعلين لهما قبالان فقال البنيان هذا نعل النبي عَلَيْتُ السين ما لكرضي الله تعالى عنه دوتعل مبارك بهاريه ياس لائے كه برايك ميس بندش کے دوشے تھے ان کے شاگر درشید نبیانی نے کہا بیرسول اللہ ﷺ کی تعل مقدس ہے تھے ین میں ابو بردو سے بے: قال اخرجت اینا عائشة رضى الله تعالىٰ عنها كساء ملبد او ازار اغليظا فقالت قبض روح عليتين في هذين ام المونين صديقة رضى التدتعالى عنهان الكرضائي يالمبل

اور ایک موٹا تہبند نکال کرہمیں دکھایا اور فرمایا کہ دفت وصال اقدش حضور برنور ﷺ ئید دو کیڑے تے ویکی مسلم شریف "میں حضرت اسابنت الی بکرصدیق رضی الله تعالی عنماہے ، انھا انحوجت جبة طيا لسة كسردانية لها بنسة ديباج و فرجيها مكفوفين بالديباج وقالت هذه جبة رسول الله عَلَيْكُ كانت عند عائشة فلما قبضت هما وكان النبي عَلَيْكُ بِلسبها نحن نغلسلها للمرضى نستشقى بها لين انهول في الكاوني جبكرواني ساخت تكالااس كى بليث رئيمى هى اور دونول جاكول برريشم كاكام تفااوركها كه بيرسول الله عظي عبه بام المونين صدیقہ کے پاس تھاان کے انقال کے بعد میں نے لیانی ﷺ اسے پہنا کرتے تھے تو ہم اسے دھو وهوكر مريضوں كو بلاتے اور اس سے شفا جائے ہيں " سيح بخارى" ميں عثمان بن عبدالله بن مواہب حدید النبی علی ام سلمه فی اخرجت این اشعر امن شعر النبی علی علی المن شعر النبی علی علی النبی النبی علی النبی النبی علی النبی الن منصصوب مين حضرت ام المونين امسلمه رضى الله تعالى عنها كي خدمت مين حاضر بهواانهول نے حضور ﷺ کے موے مبارک کی زیارت ہمیں کرائی اس پر خضاب کا اثر تھا۔علماءفر ماتے ہیں جس کے بإس نقشهُ متبركه بهوظلم وظالمين وشرشياطين وچيثم زخم حاسدين مصحفوظ رہے عورت در دز ہ کے وقت اينے دہنے ہاتھ ميں لے آسانی ہواور بہت سے فوائد ہيں غرض كه تبركات شريفه كى زيارت مردوعورت سبھی کوکرنا کرانا جائز و باعث برکت ہے اور عورتوں کوزیارت ہے منع کرنا ناجائز کہنا غلط ہے وہ تو بہ كر ب اور بيم فتوى دين والي برزيين وآسان كفرشة لعنت بهيجة بين عن افتى بغير علم لعنته ملئكة السموات والارض البت عورتول كوادب سكها كيس اور يرد عيس ره كرزيارت كرنے كاحكم ديں امام مذكورا ہے اقوال ہے تو بەكرے تاوقنتيكہ وہ تو بەنەكرے اس كے پیجھے نماز مكروہ تحری واجب الاعاده بوگ لین پڑھنی گناه اور پھیرنی واجب' درمخار' میں ہے: کیل صلاۃ ادمت مع كراهة التحريم تجب اعادتها بعدتوبه يحاسك يجهينماز جائز جبكاوركوني وجيترع مالع نه

مواس قول سے بل جونمازیں اس کی اقتدامیں پڑھیں ان کے اعادہ کا حکم نہ ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم۔ كتبه محمد ناظم على قادرى باره بنكوى مستح الجواب والله تعالى اعكم مرکزی دارالافتاء ۸۲ مرسوداگران بریلی شریف قاضی محمه عبدالرحیم بستوی غفرله القوی کیا فرماتے ہیںعلائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے یہاں کی مسجد جوز مانہ قدیم سے سی سی العقیدہ مسلمانوں کی مسجدرہی ہے اور جس میں میکھو چھے شریف، بریکی شریف وغیرہم کے اکثر اکابرعلائے کرام و بزرگان دین رحمۃ الله علیہم اجمعین نے قیام بھی فرمایا کے اور آج بھی ان بزرگوں کے مریدین ومعتقدین کافی تعداد میں اس مسجد کے مقتدی برادران میں شامل ہیں ابھی حال ہی میں کچھ مقتدی بھائیوں نے مسجد کے تین درواز وں برتین بری تصنوریں آویزال کی ہیں درمیان کے دروازے پرحضور نبی کریم صلی اللہ و آلدو علم کے قبرانور کی تصویر ہے اور دائیں بائیں درواز ہے پر کعبہ شریف ،حضور کا جبہ مبارک ،عصا مبارک و دستارمبارک کی تصویریں ہیں اب ہرجمعرات کو بیمقتدی بھائی ان تصویروں پر پھولوں کا ہار ڈالتے ہیں، قبرانور کی تصویر پر اپنا ہاتھ ر کھ کر پھرانیے اینے ہاتھ کو چومتے ہیں ،صلوۃ وسلام پڑھتے ہیں، پھردعاءکرتے ہیں۔ چونکہ پہلے ایسا تبھی ہوانہیں اس لئے اکثر مقتدی بھائیوں کو بے حد حیرت ہے تعجب ہے؟ لہذا دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ شریعت مطہرہ کا کیا علم ہے؟ وضاحت کے ساتھ جواب باصواب سے نواز اجائے ممنون ومشکور ہونگا۔ المستفتى: حاجى انيس الحق اشر في

مغربی بنگال

(لجو (رب: - نبی کریم ﷺ کے آٹار و تبر کات شریفہ کی تعظیم دین مسلمان کا فرض عظیم ہے تا ہوت سکینہ جس کا ذکر قرآن عظیم میں ہے جس کی برکت سے بنی اسرائیل ہمیشہ کا فروں پر فنتے پائے اس مين كياتها بسقية مما تركب آل موسى وال هرو ن حضرت موى وبارون عليهاالصلاة والسلام جھوڑے ہوئے تبرکات سے بچھ بقیہ تھا۔موی علیہ السلام کا عصااوران کی تعلین مبار کمیہ اور ہارون عليه الصلاة والبلام كاعماسه وغير بإوالبذا تواتر سے ثابت كه جس چيز كوكسى طرح حضورا قدس ﷺ ہے کوئی علاقہ بدن اقدس ۔۔۔ جھونے کا ہوتا صحابہ و تابعین وائمہ دین ہمیشہاس کی تعظیم وحرمت اور اس سے طلب برکت فرمائے آئے اور دین حق کے معظم اماموں نے تصریح فرمائی کہ اس کیلئے کسی سند کی بھی حاجت نہیں بلکہ جو چیز حضورا قدس ﷺ کے نام پاک ہے مشہور ہواس کی تعظیم شعائر آ دین ہے ہے 'شفاشریف ومواہب لدنیہ و مدارج شریف' وغیر ہامیں ہے: من اعطامہ صلی ألله تعالى عليه وسلم اعظام جميع اسبابه و ما لمسه اوعرف به صلى الله تعالى عليه وسلم ليني رسول الله رين كعظيم مين سے بان تمام اشيا كى تعظيم جس كوني الله سے يحھ علاقہ ہوا اور جسے نبی ﷺ نے جھوا ہویا جوحضور کے نام پاک سے مشہور ہویہاں تک کہ برابرائمہ دین وعلهائے معتمد نین تعل اقدس کی شبیہ ومثال کی تعظیم فر ماتے رہے اور اس سے صد ہا عجیب مددیں ئیں اور اس کے باب میں مستقل کتابیں تصنیف فرمائیں جب نقتے کی بیر کٹت وعظمت ہے تو خود تعل اقدس کی عظمت و برکت کوخیال شیخئے بھرر دائے اقدس وجبہ مقدمہ وعمامہ مکرمہ برنظر شیخئے پھران تمام آٹاروتبرکات شریفہ ہے ہزاروں در جے اعظم واعلیٰ واکرم واولی حضوراقدی ﷺ کے ناخن پاک کاتراشہ ہے کہ ریسب ملبوسات تنصاور جزبدن والا ہے ادراس اجل واعظم وارفع و ا کرم حضور پرنور ﷺ کی رکیش مبارک کا موئے مظہر ہے مسلمان کا ایمان گواہ ہے کہ ہفت آ سال ز مین ہرگز اس ایک موے ٔ مبارک کی عظمت کوئبیں بہنچتے اور ابھی تصریحات انمہ ہے معلوم ہو گیا كعظيم كيلئے نہ يقين دركار ہے نہ كوئی خاص سند دركار ہے بلكہ صرف نام پاک ہے اس شي كا اشتہار کافی ہے اس جگہ ہے اور اک سند تعظیم سے باز ندر ہے گامگر بیارول برآ زارول جس میں ناعظمت

ا شان محدرسول الله على وجد كافى ندايمان كامل الله عزوجل فرماتا هم: ان يك كاف با فعليه كذبه وأن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم الروه جموالي والسكح جموث و بال اس پر اور اگر سچا ہے تو تمہیں پہنچ جا کیں گے بعض وہ عذاب جن کا وہ تمہیں وعدہ ویتا ہے اور خصوصا جہاں سندبھی موجود ہو پھرتو تعظیم واعز از وتکریم سے بازنہیں روسکنا مگرکوئی کھلا کا فریاچھیا منافق والعیاذ بالله تعالیٰ اور به کهمنا که آج کل اکثر لوگ مصنوعی تبر کانت لئے پھرتے ہیں اگر یوں ہی مجمل بلاتعین شخص ہولیعنی کسی شخص معین براس کی وجہ ہے الزام یا بد کمانی مقصود نہ ہوتو اس میں مجھ کناہ نہیں بلا نبوت شرعی کسی خاص شخص کی نسبت تھم لگا دینا کہ بیانہیں میں سے ہے جومصنوعی تنبرکات لئے پھرتے ہیں ضرور نا جائز وحرام وگناہ ہے کہ اس کا منشاء صرف بد کمانی ہے بڑھ کر کوئی حموتي بات بيس رسول الله ﷺ ماتيجين اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث بركماني ہے بچوبدگمانی سب سے بڑھ کرچھوتی بات ہے ائمہ دین فرماتے ہیں: انسمسیا یسنشوء السطین النحبيث من القلب النحبيث ممان ضبيث ، ضبيث أن السعبيد الموتاب بهر حال علماء ائمه دین کی تصریحات سے ثابت تبرکات آثار شریفه لگانا جائز ہے اور ذر بعد حصول برکت ہے البتدان ے اصل کا سامعاملہ نہ کرنا جاہیئے ہار پھول وغیرہ ان پر نہ چڑھا ئیں واللہ تعالیٰ اعلم۔ صح الجواب والله تعالى اعلم . كتبه محمه ناظم على قادرى باره بنكوى

مرکزی دارالافتاء ۱۸ رسوداگران بریلی شریف قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرله القوی ۱۸ رم جب المرجب ۱۲۳۰ اه

کیافر ماتے ہیں مفتیان کرام ومفتیان عظام اس مسکے کے بارے میں کہ ایک قطعہ آراضی نمبر ۳۹رجس کا رقبہ ۸ربسوہ ہے جو کاغذات پر پرانی آراضی درج ہے اس ہے تصل ایک مزار بھی ہے خسرے میں مزار پورے نمبر میں درج ہے اس نمبر کے آبادی درج

ہونے کی وجہ بیرے کہ اس مزار کے پاس خیر اللہ نام کے ایک مجاور رہتے تھے جو چکبندی کے ۳۵ سال پہلے سے اس جگہ تھے انہیں کے قیام کی وجہ سے ریمبر آبادی درج ہوااور سمے وامیں جب جكبندى ہوئى تو اس آبادى والے نمبر سے متصل كمال الدين نامى ايك شخص كا چك الاث ہوا اور آبادی کی زمین نمبر ۹ سرمزار کے نام سے تھا سم ۸ء تک بیز مین بالکل خالی تھی جب زمین کی قیت سراک کی وبہ سے بڑھنے لگی تو کمال الدین کی نیت بھی خراب ہوگئی اور پڑوی ہونے کی حیثیت جسے وہ زمین بھی ہڑ ہے کی سازش کی حالانکہاس آبادی والے نمبر کے جاروں طرف جک روڈ اورسکڑروڈ ہیں جومزار والےنمبراوران کے جک کے درمیان حائل ہیں جب کمال الدین نے مزار کی زمین پرمکان بنانے کی کوشش کی تو گاؤں کے تمام لوگوں نے منع کیااور پردھان کی طرف ے تحصیل دار کے بیہاں مقدمہ قائم ہوا اور گاؤں کے سارے مسلمانوں نے ان کا ساجی با کا ث بھی کیااور تحصیل دارنے کمال الدین کےخلاف جرمانہ عائد کرکے ان کواس زمین سے بے دخل کیا اوران کا قبضہ وہاں سے ہٹا دیا گیا تحصیلدار کے آڈر کے خلاف کمال الدین نے ضلع ادھیکاری کے بیاں اپل کیا اور وہاں سے بھی ان کی اپل خارج ہوگئی اس کے بعدانہوں نے فیض آباد تمشنری میں ضلع ادھ یکاری کے فیصلے کے خلاف اپیل کیاوہاں بھی ان کی اپیل خارج ہوگئی اور کمال الدین کے مصف کے بہاں دیوانی دائر کی اور کمال الدین کے گاوں کے لوگوں کو جمع کر کے سکے کیا اور کے نامہ میں لکھا گیا کہ اس زمین کو ندہبی کام ہی میں استعال کیا جائے کوئی شخص اینے بھی کام میں استعال نہیں کرسکتا اس بات کی روشنی میں گاؤں کے لوگوں نے طے کیا کہ اس نمبر میں ایک مسجد تعمیر کی جائے جس کی اس وقت بنیاد ڈال دی گئی قم فراہم نہ ہونے کی وجہ سے تعمیری کام اس وقت جاری نہرہ سکا ای درمیان کمال الدین نے لوگوں کومطمئن کرنے کے بعد خاموشی سے گاؤل والول کودھوکہ دے کر S.D.M کے یہاں سے جاربسوہ زمین کا 229 Bاپنے حق میں فیصلہ کرا

لیا جب مسجد کالقمیری کام دوباره شروع ہوا تو کمال الدین نے اپنے کاغذات پیش کئے کہ بیز مین ہارے نام ہے پھر کام کو بند کرکے S.D.M اترولہ کے یہاں دعویٰ مگرانی دائر کیا گیا جس کا انہوں نے معائنہ کرکے اسے خارج کر دیا اور مسجد کوشلیم کر کے اس کی تغییر کی اجازت دے دی کام شروع کیا گیاا سکے بعد کمال الدین اس حکم کےخلاف گونڈہ کمشز ی میں گئے وہاں بھی ان کا دعویٰ خارج ہوگیا پھرانہوں نے دیوانی معین الدین کے نام سے دائر کیا جس میں ان کا اسے خارج ہوگیا کام پھرشروع کیا گیااس وفت مسجد کے دیوار کی اونچائی گیارہ 11 فٹ ہے جس میں محراب، مینار، اورمغربی دیوارشامل ہے شال اور جنوب کی دیوارین کری سے اوپر 9 فٹ ہیں اور پورب کی دیوار 6ف او کی ہے ای دوران انہول نے الد آباد بورڈ آف ریونو سے اسٹے لے لیا کام پھر بند ہو گیاابھی ان کااٹے برقرار ہے ابتحریر کے ذریعہ آپ سے بیمعلوم کیا جارہاہے کہ موجودہ صورت حال ہیں جبکہ زمین مسجد کے لئے گاؤں کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے بھی دی جا چکی ہے اورتمام فیصلے میجد کے فق میں ہیں اور کافی حد تک مسجد کی تعمیر ہو چکی ہے کیا کیا جائے؟ تمام فیصلوں کی فوٹوں کا بی اورمسجد کی تعمیراس کے ساتھ منسلک ہے اب اس مسجد کو بسنوا یہا جائے اس جگہ نماز پڑھا جائے کہنہ پڑھی جائے اور اس آ دمی کے بارے میں کیا کیا جائے جو حکم شرعی تحریر فر ما <sup>ک</sup>یس مع مہر کے ساتھ عین کرم ہوگا۔

المستفتى جقيق الله خال

مقام بيهان بوسك براءمرانوآ باد ضلع بلرام بوريو بي

(لجو (رب: - صورت مسئولہ میں جب وہ زمین مزار کی ہے اور خسرے میں مزار کے لئے درج ہے تواب کی کوا ہے قب میں اور اس پر ناجائز قبضہ کرنا ناجائز ہے اسکی حصولیا لی کے لئے مقدمہ کرنا جائز نہیں کوا ہے قب میں لینا اور اس پر ناجائز قبضہ کرنا ناجائز ہے اسکی حصولیا لی کے لئے مقدمہ کرنا جائز نہیں کچر جب سب جگہ ہے مسلمان مقدمہ جیت گئے تو اب شخص ندکور کا مزید اسکی

حصولیا بی کے لئے سعی کرنار وانہیں ہے اس پر فرض ہے کہ وہ اپنا قبضہ ختم کرے اور مقدمہ والیں لے اور اسے منجد ومزار کے حق میں برقر ارر ہنے دے اور اس پر مجد بنانا جائز ہے منجد بناسکتے ہیں وہ اس میں مخل نہ ہوا ور تو بہ کرے ہاں اگر وہ باز نہ آئے تو اسے ترک کرے اور مسلمان منجد بنائیں مزید قانونی چارہ جوئی کریں اور قبضہ ختم کرائیں اور اگر اس منجد میں نماز باجماعت ہو چکی ہے اگر چہ ایک بی بارتو شرعاً وہ منجد ہوگئی اسکو منجد باتی رکھنالازم ہے واللہ تعالی اعلم۔

صح الجواب والتُدنعالي اعلم

كتبه ناظم على قا درى باره بنكوى

قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

مرکزی دارالا فتاء،۸۲ مرسوداً گران بریلی شریف

همرذى الحجه والمالط

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل میں کہ

سوال ا- ڈاڑھی منڈ ہے کوسلام کرنامنع ہے بیامام صاحب کا کہنا ہے۔

۲-کسی محفل وغیرہ جیسے میلا دقر آن خوانی وغیرہ میں امام صاحب پہنچے امام صاحب سلام نہیں کرتے

لوگوں نے بوجھا آپ سلام کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا میں ڈاڑھی منڈوں کوسلام نہیں کرتا

كيول كه وه فاسق ہيں۔

سو-فاسق کے گھر کا کھا نا اور اجرت لینا امام صاحب کوکیسا ہے؟ مسلمان کم زمین رہمن رکھنا کٹاؤیا پھراؤ کیسا ہے؟

س - عید کی نماز کے لئے نو بجے کا وفت دیاا مام صاحب نے ،نماز عید پڑھائی گئی پونے گیارہ بجے وہ ک میں م

۵- بجلی جلاتے ہیں میٹر بند کر کے ، چکی مشین ، وغیرہ چپلائی جاتی ہے گھر میں لائٹ بھی جلاتے ہیں ہیہ

کیہاہے؟

٧- حيض ونفاس والى عورت كاميت كے قريب جانا كيسا ہے؟

ے-کافر کامسلمان کے جنازے میں شریک ہونا کیسا ہے آیا اس کو قبرستان میں جانے سے اور مٹی ن

وینے ہے روکا جائے یا نہیں؟

۸-مردے کے ساتھ قبرستان میں توشہ، میٹھے جاول میٹھی روٹی، لڈو، اناج وغیرہ کیجانا کیسا ہے؟

9- دیوبندی وہابی کے گھر کا کھانا بینا کیسا ہے؟

۱۰-وہائی، دیوبندی کے گھرشادی کرنا کیساہے؟

اا-لاوُ ڈائیکر میں گاوُل پاشہر میں نماز ہوسکتی ہے یانہیں؟

۱۲-لاؤڈ اسپیکر میں نماز فجر کے بعد سلام پڑھناوہاں گھنی آبادی ہے کیسا ہے؟

(لجو (رب: - دا رضى منذانے والا فاسق معلن اور سخت گنهگار ہے ایسے کے لئے ابتدا بالسلام جائز

نہیں ہے 'غنیة' سی ہے: لوقد موافاسقا یا ثمون ' ورمخار' سی ہے: یکوہ السلام علی

الفاسق لومعلنا والتدتعالى اعلم ـ

۲-آج کل باشرع داڑھی والے بہت کم ہیں اور داڑھی منڈ انے والوں کی تعداد بہت نماز پڑھنے والے کم اور نماز نہ پڑھنے والوں کی تعداد بہت ہے اور حکم شرع یہی ہے کہ جومر تکب حرام ہوتا رک

واسے اور ماریہ پر میں دوں کی میں رہائے۔ در مسلم میں ہے تا ہم کا فعل سے ہے اور لوگول کا نماز ہوا ہے سمجھائے وہ بازنہ آئے تو اس سے ترک تعلق کیا جائے امام کا فعل سے ہے اور لوگول کا

اعتراض غلط ہے جب تک امید ہوکہ دہ لوگ راہ راست پر آجائیں گے سمجھا تارہے طعمتعلق نہ

رے اسکے یہاں کھا سکتا ہے اور اجرت بھی لے سکتا ہے مگر جب اس سے قطع تعلق مسلمان کر

لیں تواسکے یہاں نہ کھائے واللہ تعالی اعلم۔

۳-گروی رکھنا جائز ہے گرشنی مرہونہ ہے نہ رائن فائدہ اٹھا سکتا ہے نہ مرتبن حدیث میں ہے۔ کل قرض جر منفعة فہور بااس شی مرہونہ ہے فائدہ حاصل کرنا حرام وسود ہے واللہ تعالی اعلم - ہ - اس نے تاخیر کیوں کی جووفت مقرر کیا تھا اس پر پڑھا نا جا ہے تھا اگر کسی سب سے تاخیر ہوگئی تو حرج نہیں والٹد تعالیٰ اعلم \_

۵- چوری سے بحل جلانا جائز نہیں ہے اور دیانت داری کے بھی خلاف ہے واللہ تعالیٰ اعلم ۔

٢ - جائز ہے والند تعالیٰ اعلم \_

۷- کفار کو جنازه میں شریک ہونے کی کیاضرورت ؟ مسلمان کفن دفن کریں واللہ تعالیٰ اعلم۔

٨-ميت كى جانب سے صدقہ ايصال ثواب كرنا جاہئے اور قبرستان ميں بيسب ليجانا فضول ہے

٩- وہالی دیوبندی بدند ہب کے گھر کھانا جائز نہیں ہے حدیث میں ہے: ولاتو اکلوهم ولا تشاربوهم والتدتعالي اعلم\_

١٠- ناجائز ٢- است نكاح نه بوگا حديث ميس ٢- و لاتنا كحو هم والله تعالى اعلم ـ

اا – لا وُ ڈاسپیکر کا استعال کسی نماز کے لئے ہرگز نہ جا ہے خواہ وہ جگہ شہر ہویادیہات اور جولوگ محض

لا وُ ڈا سپیکر کی آ وا ذسکررکوع و بجود کریں گےان کی نماز ہی نہ ہو گی اور جولوگ خاص امام کی آ واز سکر

ركوع وجودكرين كے انكى نماز ہوجا ئيگى يا انكى خاص آ واز سيننے والے مقتديوں كود مكھ كرركوع و بجود

كرين كي انكى بهى نماز ہوجا ليكى واللہ تعالیٰ اعلم

١٢- لا وُ دُاتِيبِكِر بِرصلاة وسلام برُ هناجا رُزيبِ خواه بعدنماز فجر بهوياسى اورجگه والتُدتعالى اعلم صح الجواب والندنعالي اعلم

كتبه محمد ناظم على قادري بإره بنكوي

مرکزی دارالا فتا ۴۶۸رسودا گران بریلی شریف

۲۰ رزیقعده ۱۹۱۹ ه

کیا قرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسکلہ میں کہ

قاضى محمة عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

### Marfat.com

قرآن پاک کی جن آیات ہے رسول اللہ کے حدیث سے صحابہ کرام کے قول وعمل سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ سے کہ (۱) جس بستی کی آبادی تقریبا ۱۳۰۰ ہزار کی ہواور جہال چیر مین مسلمان ہواور بوری آبادی مسلم ہی ہواور جہال ساری سہولیات حاصل ہووہاں جمعہ کی نماز ہو گئی انہیں ؟

(۲) جہاں اب سے کافی عرصہ بل حضرت مولا نا حامد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی ہواور جہاں بستی قائم ہونے سے آج تک مسلسل نماز جمعہ ہور ہی ہووہاں جمعہ اب ہوسکتی ہے یا نہیں جبکہ اب بھی یہاں جمعہ کی نماز یا کوئی بھی نماز میں کسی قتم کی کوئی پریشانی نہیں ہے نہ ہی کوئی قانونی البحض یا دشواری الیں حالت میں یہاں نماز جمعہ ہوسکتی یا نہیں ؟

(۳) اس بستی میں جب سے بستی بسی ہے جب سے دوعیدگاہ ہیں اور دونوں میں عید کی نماز ہوتی آ آئی ہے اور جمعہ کی نماز بھی السی حالت میں اس بستی میں نماز جمعہ اور نماز عید ہوگی یا نہیں؟ (۴) اگر اس بستی میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے یا نہیں تو پھر بستی کے لوگوں کو نماز جمعہ اور نماز عید کہاں پڑھنا چاہئے؟

(۵) صدیوں قبل بہاں بعنی اس بہتی میں جمعہ قائم ہو چکا ہے اور جب سے برابر جمعہ ہور ہا ہے کیا اب بہاں جمعہ ہوسکتا یانہیں؟

# المستفتی : بننے خال

(لعوب: - جعد کی فرضیت کے لئے مصر ہونا شرط ہے ''در مختار' میں ہے: لان السم صور شوط الصحة اور معروہ جگہ ہے جہاں متعدد کو ہے اور دائی بازار اور ایک حاکم ایسار ہتا ہو جو ظالم کا بدلہ لے سکے اور وہ جگہ تصیل یا پرگنہ ہے اور جو جگہ ایسی نہیں وہ گاؤں دیبات نے وہاں جعد فرض نہیں ہے حضرت مولاعلی کرم اللہ وجہدالکریم کا تول: لا جمعة ولا تشویق و لاصلوة فطر ولا اضحی

الإ في مصر جامع او مدينة عظيمة اورسيرنا اعلى حضرت رضى الله تعالى عندك "فأوى رضوري" شریف جلدسوم صفحه ۱۷ ایر برارشا دفر ماتے ہیں مگر دربارہ عوام فقیر کا طریق عمل بیہ ہے کہ ابتدا خودانھیں منع نہیں کرتا نہ انہیں نمازے بازر کھنے کی کوشش پیندر کھتا ہے ایک روایت پرصحت ان کے لئے بس ہے وہ جس طرح خدا ورسول کا نام پاک لین غنیمت ہے مشاہدہ ہے کہ اس سے رو کے تو وہ وقتی جھوڑ بيضة بي الله عزوجل فرما تاب: ارأيت الذي ينهى عبداً اذا صلى سيرنا الووروارض الله تعالى عنه فرماتے ہیں: شبئ حیسر من لو شئی کے ہونابالکل نہ ہونے سے بہتر ہے رواہ عنه عبد الرزاق في مصنفه انه رضي الله تعالىٰ عنه مربرجل لايتم ركوعاً ولا سجوداً فقال شن خير من لا شن امير المومنين مولى على كرم الله وجهدالكريم في ايك هخص كو بعد نماز عيد نفل يوضح ويكها حالا نكه بعد عيد نفل مكروه بين كسى نے عرض كيايا امير المومينين آپ منع نہيں كرتے فر مايا احساف ان اد خل تحت الوعيد قال الله تعالىٰ ارأيت الذي ينهي عبداً اذا صلى عمر وعير للل داخل ہونے سے ڈرتا ہوں اللہ تعالی فرما تاہے: کیا تونے اسے دیکھا جومنع کرتا ہے بندہ کو جب وہ نماز ير صے ذكرہ في الدر المختار الى ئے 'بحرالرائق' سے : هاذا للخواص اماالعوام فلا يمنعون عن تكبير ولا تنفل اصلاً لقلة رغبتهم في الخيرات بال جب والكياجائة جواب میں وہی کہا جائے گا جوا پناند ہب ہے لہذا جس گاؤں یادیہات میں جمعہ ہوتا آیا ہے وہاں بندنہ کیا جائے اور بعد جمعہ جا رفرض ظہراوا کرے فرض ظہر نہیں پڑھیں گے کہ فرض ظہر ذمہ ہے ساقط نہ ہوگا اور سخت گنبگار موں کے کما فی الفتاوی الرضویة والله تعالی اعلم -

صح الجواب والمولى تعالى اعلم قاضى محمر عبد الرجيم بستوى غفرله القوى

کتبه محمد ناظم علی قادری باره بنکوی مرکزی دارالا فتا ۱۴ مرسوداگران بریلی شریف کیم ذی الحجه ۱۳۱۰ ه

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع اس مسئلہ میں کہ نواب علی اور شبیراحمہ نے مسجد بنانے کے لئے زمین دی جس کے درمیان ایک غیر مسلم کی ز مین صرف دس فٹ کے قریب حیوڑی تھی ان دونوں کے زمین دینے کے سبب درمیان کی زمین بہت زیادہ مہنگی چونسٹھ ہزار میں خریدی گئی جبکہ اتنے روپے سے اسی آبادی میں اس سے کئی گنا زیمین خریدی جاستی تھی، جب مسجد کی بنیا در کھی جانے لگی توشبیرا حمد نے زمین دینے ہے انکار کر دیا جس ہے میرکوز بردست نقصان پہنچا تو شبیراحمہ کے لئے شریعت کا کیاتھم ہے؟ اور جولوگ اس کا ساتھ دیں ان کے لئے کیا تھم ہے؟ مسلمان ان لوگوں کے ساتھ کیا برتا و کریں؟ بینو اتو جروا۔ المستفتى: بسم الله ليكه بإل جميل احمد، دُا كخانه مهراج شخ صلع بستى (لجو (رب: -صورت مسئولہ میں جب شخص مذکور نے مسجد کے لئے زمین دیدی تھی تو اب اسے والپن لیناالیا ہی ہینے نے کر کے کھالینا حدیث میں ہے: العائد فی هبته کا لعائد فی قیسته وه اب کیوں منع کرتا ہے اگر کوئی شرعی وجہ ہے تو بیان کرے ورنہ مسجد کے لئے زمین دیدے اوراگراس زمین کومسجد کے لئے وقف کر دیا تھا تو اس میں مسجد بنانے ہے منع کرنا جائز نہیں کہ وقف کے بعد شکی موقو فہ واقف کی ملک سے نکل جاتی ہے اور واقف کو بھی اس کی والیسی کاحق نہیں رہتا بے مجد کے بنانے میں بہت تواب ہے حدیث میں ہے: من بنی اللہ مسجد ابنی اللہ بتیافی الجنة جس نے اللہ کے لئے مسجد بنائی اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گااس پرفرض کہ وہ مسجد بنانے میں رکا وہ نہ بیدا کرے اور مسجد بنانے دے واللہ تعالی اعلم۔ صح الجواب والثدنعالي اعلم كتبه محمه ناظم على قادري بإره بنكوي قاضى محمة عبدالرحيم بستوى غفرله القوى مرکزی دارالا فتا ۱۶۴ رسوداگران بریلی شریف بارزيقعده إاماه

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل ہیں کہ
سوال نمبرارزید نے اپنی لاکی کا نکاح دیوبند سے کیا نکاح پڑھانے والے امام کو پہنہیں
بعد میں تحقیق کرنے پر پہ چلا کہ وہ تحض دیوبندی فرقہ سے تعلق رکھتا تھاا یی صورت میں نکاح جائز
ہوایا نہیں براہ کرم قرآن وحدیث کی روثنی میں جواب عطافر ما کیں میں نوازش ہوگی۔
سوال نمبر ۲ رزید نے کہا کہ صلاۃ حضور ﷺ کے زمانے میں ہواکرتی تھی اب کول پڑھی جاتی ہے؟
حضور ﷺ سوجایا کرتے تھے ایکے جاگئے کے لئے صلاۃ پڑھی جاتی تھی اب کیول پڑھی جاتی ہے؟
وضاحت کے ساتھ جواب عنایت فرما کیں آپ کی نوازش ہوگی۔
سوال نمبر ۳ رزید جان ہو جھ کراپنی لڑکی کا نکاح کی دیوبندی کے لائے سے کردیا الی صورت میں
دید سے تعلق رکھا جائے ہے ہیں؟

الراقم بمحد كرامت على خال شيتم كهير يلي شريف شيتم كهير يكي شريف

(لجو (ب: - دیوبندی بد عقیده اور بسب تو بین الله ورسول جل جلاله و الله عقد کفر جوان یبال تک که علائے حرمین شریفین نے فرمایا میں شک فی کفره و عذابه فقد کفو جوان کے کفریات پرمطلع ہو کران کے نفر عذاب بین شک کرے وہ بھی انہیں کی طرح ہاور در بارہ مرتد ومرتدہ علم شرع یہی ہے کہ ان کا نکاح کسی ہے جا ترنہیں ہے '' فقاو کی عالمگیری'' میں ہے: لا یعجو ذ لک مرتدہ تو ہو مرتدہ و لا مسلمہ و لا کافرہ اصلیہ و کذلک لا یعجو ذ نکاح السمرتدان یعزوج مرتدہ و لا مسلمہ و لا کافرہ اصلیہ و کذلک لا یعجو ذ نکاح السمرتدہ مع احد البذا صورت مسئولہ میں ہے زیدگ لاکی کا نکاح نہ ہواوہ فور آئی سے لیحدہ ہو جائے تو بہ کرے اور اگر واقعی امام نے ایا تمی میں نکاح پڑھایا تو اس پر الزام نہیں ہاں جولوگ جانے ہو گائی میں شریک ومعاون ہوئے وہ سبخت گنگار حرام کاری بی ان پر بھی تو بہ ہوئے اس نام کے نکاح میں شریک ومعاون ہوئے وہ سبخت گنگار حرام کاری بی ان پر بھی تو بہ

لازم ہے توبہریں تاوقتیکہ سب لوگ توبہ نہ کریں مسلمان ان سے ترک تعلق کرے قسال السلم تعالى فالاتقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين يعدتوبه صححة تعلقات قائم كراء ورجو لوگ لاعلمی میں شریک ومعاون ہوئے ان پر الزام نہیں ہے لڑکی اس سے علیحدہ ہو جائے البتہ قانونی گرفت ہے بیخے کے لئے مجہری ہے آزادی حاصل کرلے تا کہ بعد میں وہ پریشان نہ كرسكےكماكر چه بچهرى كى آزادى شرعاً بچھ بيس ہے والله تعالى اعلم -٢: - صلاة جائز بفقه ميں اسے تئويب كہتے ہيں جوجائز بي مختصرالوقايہ ميں ہے التثويب حسن في كل صلاة "بورمخار" مي - يتوب في الكل للكل بما تعارفوه الافي المغرب إي من عن التسكيم ألم عد الاذان حدث في ربيع الأخر سنة سبعماة واحدى و ثمانين في عشاء ليلة الاثنين ثم يوم الجمعة ثم بعد عشر سنين حدث في الكل الا المغرب ثم فيها مرتين وهوبدعة حسنة لوكول كاكبناغلط بصلاة بندنه ك جائے تفصیل کے لئے فناوی رضوبیدوم دیکھیں والند تعالی اعلم ۳:-زیدنے غلط کیااس کی لڑکی کا نکاح دیو بندی سے نہ ہوازید سخت گنہگار حرام کارہے اس پرتو بہ فرض ہے تو بہرے اور اپن لڑکی کو اس سے علیحدہ کرنے کی سعی کرے اور وہ علیحدہ ہوجائے تو بہ کرے تا وقت کیکہ وہ تو بہ بیجہ نہ کرے مسلمان اس ہے ترک تعلق کریں بعد تو بہ بیجہ شامل کریں واللہ تعالیٰ اعلم ۔ صح الجواب والتدنعالي اعلم كتبه فحمه ناظم على قادري باره بنكوي قاضى محمد عبدالرجيم بستوى غفرله القوى مرکزی ٔ دارالا فتاء ۲۸ ﴿ مُنودا گران بر ملی شریف شهم جمادي الاولى معهماه کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع مثین مسکلہ ذیل میں کہ سوال نمبرا رابھی چند ماہ قبل دومقام برنکاح خوانی تھی بنس میں عرب کے شاہ مسجد کے خطیب امام کو

# Marfat.com

نكاح يرصانے كے لئے كہا كيا مكرمسجد كے امام فكاح برصانے بيس كنے لڑكي والے ويوبندى مسجدے ا پناتعلق رکھتے ہیں وہیں جا کرنماز پڑھاتے ہیں یہاں تک کہنماز جنازہ وغیرہ مگرلوگ جامع مسجد کے امام وخطیب نے جوئی ہیں دونوں جگہ نکاح پڑھایاتی امام سے بیلوگ اس کئے نکاح پڑھانا جاہ درہے تنے کہ لڑکے والے جہاں سے برات آئی تھی تنے تھے اور اس لئے مجبوراً لڑکی والے تن امام سے نکاح یر هانا جاه رہے تھے لوگ امام کا وہاں جا کرنکاح پڑھانا کیسا ہے؟مفصل جواب عنایت فرما کیں۔ سوال نمبرا رمید کا موذن اذان پنجگانه کے علاوہ بعض وفت نماز بھی پڑھا تا ہے مگرموذن تھے نہیں یر ها تا یہاں تک کہ دونوں کے یاؤں کی حالت ہجدہ میں تین انگلیاں بھی نہیں لگا تا ہے بتانے پر بھی عمل نہیں کرتا ہے آج تک اس حالت میں جتنی نمازیں پڑھایاوہ نمازیں ہوئی یانہیں اور جو لوگوں کا پڑھایا آج بھی پڑھ رہے ہیں ان سب کی بھی نمازیں ہوئیں یا ہیں؟ سوال نمبر ۱۳ رجہ کا شراب بینا ظاہر ہووہ اگر قر آن خوانی میلا دخوانی کھانے کی دعوت کرےاس کے یہاں جانا کیسا ہے؟ جولوگ جانتے ہوئے اس کے یہاں میلا دکریں دعوت کھائیں ان کے لئے شربعت کا کیاتھم ہے؟

(العوران: -صورت مسئولہ میں اگر واقعی اڑی والے دیو بندی عقا کد کے سبب دیو بندی کے پیچھے ان کی مجد میں نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بھی انہیں کی طرح مرتد ہد ین ہیں اورائو کی جب دیو بند یہ ہے تواس کا نکاح پڑھا ناضر ورحرام و گناہ ہے کہ مرتد ومرتدہ کا نکاح بی نہیں ہے وہ اگر چہ ایخ ہم نہ ہب ہے بھی کرے جب بھی نکاح نہ ہوگا بلکہ عالم میں نکاح نہ ہوگا بسوط امام شمل الائمہ سرخی بھر'' قاوی عالمگیری'' میں ہے: لا یہ جوز للمرتدان یتزوج مرتدہ و لامسلمہ و لا کافرہ اصلیہ و کد لک لایہ جوز نکاح المرتدہ مع احد للذا جانے ہوئے جس امام فی پڑھایا وہ ضرور خت گنہگار حرام کار ہے اور جولوگ جانے ہوئے اس نام کے نکاح میں شریک

ومعاون ہوئے وہ سب بھی سخت گنهگار تھہرے سب پرتوبہ لازم ہے توبہ کریں اور امام جب تک توبہ نه کرے اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی لیٹنی پڑھنی گناہ اور پھیرنی واجب ہے بعد توبه میحه اس کے بیچھے نماز جائز ہے جب کہ اور کوئی وجہ شرعی مانع امامت نہ ہواور بیدنکارج نہ ہوا وہ لڑکا اس و بوبند ہیہ ہے علیحدہ ہوجائے ہاں اگر وہ اپنے عقائد کفریہ باطلہ ہے تو بہ سیحے کر کے تجدید ایمان کرے تو بعد تو بہتجدیدا بمان اس لڑکے سے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے والتد تعالی اعلم۔ ع: - جو بھے القراۃ نہ ہووہ لائق امامت نہیں ہے اور سجدہ میں یاؤں کی تین تین انگلیاں لگنا واجب میں اگر نہیں لگیں گی تو نماز واجب الاعادہ ہو گی جتنی نمازیں اس طرح بڑھیں کہ انگلیاں نہیں لگیں تو ان نمازوں کا اعادہ واجب ہے اور ایسے کوامام نہ بنائیں کہ امام کا سیحے القرات ہونا بھی شرط ہے اور اذان دینے والابھی سیح تلفظ ادا کر کے اذان دیے اگر اذان سیح نہ ہوتو دوسرے سیح خوال سے پڑھوائے اور وہ اپنے نخارج سیج کرلے کہ نماز اس کی سیج طور سے ادا ہو واللہ تعالی اعلم۔ س:-اس کے بیہاں کھانانہ کھائے دعوت وغیرہ میں نہ جائے ہاں میلا دیڑھ سکتے ہیں اورز جرأمیلا د ہے منع بھی کر سکتے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم \_

کتبه محمد ناظم علی قادری باره بنکوی صحح الجواب والله تعالی اعلم مرکزی دارالافتاء ۸۲ رسوداگران بریلی شریف قاضی محمد عبدالرجیم بستوی غفرله القوی ۲۲ رجمادی الاولی ۱۳۲۰ه

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ سوال نمبرارہیں لوگوں نے ملکر کمیٹی ڈالی اب جس کوزیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ گھائے میں کمیٹی سے رقم اٹھالیٹنا ہے جو فائدہ ہو نچتا ہے اس کو ہیںوں آ دی تقسیم کر لیتے ہیں اس طرح سے بہلسلہ آخر میں بولی نہیں گئی ہے بلکہ اس اوپر گھاٹہ باندھ دیا جاتا ہے اس کمیٹی والوں میں کسی کو شک چاتا ہے آخر میں بولی نہیں گئی ہے بلکہ اس اوپر گھاٹہ باندھ دیا جاتا ہے اس کمیٹی والوں میں کسی کو

فائدہ زیادہ ہوتا ہے کچھوکم کیا ہے بیٹی ڈالناحرام تونہیں ہے شریعت کے حکم سے آگاہ فرمائیں۔ سوال نمبر ۲ راکٹر دیہا توں میں جمعہ کے دوفرض پڑھا کراسی وقت ظہر کے جارفرض پڑھا جاتا ہے کیا ہیا بیا کرنا درست ہے شریعت کی روسے آگاہ فرمائیں۔

سوال نمبر ۱۳ رکیاسنت میں واجب حجھوٹ جانے پر سجدہ سہولازم ہوتا ہے اگر سجدہ سہونہ کیا تو نماز میں کوئی قباحت تونہیں۔

سوال نمبر امام نمازير هاكرمصلے كاكوندلوث دية بين بيلوثنا كيساہے؟

سوال نمبر ۵ رصاحب ترتیب والے کی نماز عصر قضا ہوگئی مُغرب میں اتناوفت ہے ہیں جونماز عصر کی قضا پڑھے اب نید مغرب کی جماعت میں شریک ہویا پہلے نماز عصر قضا پڑھکر جماعت میں شریک ہویا پہلے نماز عصر قضا پڑھکر جماعت میں شریک ہواس حالت میں زید کیا کرے؟

سوال نمبرا روبابیوں کی مسجد میں نماز برصنے میں کوئی قباحت تو نہیں ہے؟

سوال نمبر کرکا فرکی زمین گروی دوسال کیلئے دس ہزار پر رکھی اب دوسال پورے ہونے پرکا فرے دی ہزار رہوگی اب دوسال پورے ہونے پرکا فرے دی ہزار رہ بیار دوست ہے؟ شریعت کے تھم ہے آگاہ فرما کمیں عین نوازش ہوگی۔ ہزار رو پید لے کراس کی زمین دینا درست ہے؟ شریعت کے تھم ہے آگاہ فرما کمیں عین نوازش ہوگی۔ المستفتی جمد فریدرضوی ،امام وخطیب مسجد جا چیٹ

(البحو (ب: - صورت مسئولہ میں بیطریقہ جائز نہیں ہے اور یہ بھی سود ہی کی طرح ہے اور اسے منافع کہ کر لینا آپس میں تقسیم کر لینا نا جائز و گناہ سود ہے وہ لوگ توبہ کریں واللہ تعالی اعلم - (۲) جمعہ کی فرضیت کیلئے مصر ہونا شرط ہے ' در مختار'' میں ہے: لان المصدو شدو ط الصحة للبذا جو جگہ گاؤں ویہات ہے وہاں ظہر ہی فرض ہے وہاں کیلئے یہی تھم ہے کہ اگر پہلے سے جمعہ ہوتا آیا ہے تو بندنہ کیا جائے اور بعد میں چارفرض با جماعت ادا کریں ظہر نہیں پڑھیں گے تو فرض ظہر ذمہ سے ساقط نہ ہوگا اور بعد میں چارفرض با جماعت ادا کریں ظہر نہیں پڑھیں گے تو فرض ظہر ذمہ سے ساقط نہ ہوگا اور بحد گنہ گار ہوں گے واللہ تعالی اعلم -

(٣) سنت ہویا فرض کسی نماز میں مہوداجب ترک ہوجانے سے سحدہ مہوداجب ہوجاتا ہے اگر سحدہ سہونہ کیا تو نماز کا اعادہ واجب ہے دوبارہ نماز پڑھیں واللہ تعالیٰ اعلم۔

(٣) حضور عظیر ماتے ہیں: الشاطین یستعملون ٹیا بکم فاذا نزع احد کم ثوبه فلیطوه حتى ترجع اليها انفاسها فان الشيطان تمهارے كيڑے اپنے استعال ميں لاتے ہيں تو كيڑاا تار کر نہ کر دیا کرو پھر کہ اس کا دم راست ہو جائے کہ شیطان نہ کئے کیڑے کوئیں پہنتا ابن ابی الدنیانے قيس ابن الى حازم \_روايت كى قال ما من فراش يكون مفرو شالا ينام عليه احد الانام عليه الشيطان جهال كوئى بجهونا بجهابوجس بركوئى سوتانه بهواس برشيطان سوتا بان دونول حديثول ے اسکی اصل نکل سکتی ہے اور بورامصلی لبیٹ دینا بہتر ہے کمافی فناوی الرضوبہ واللہ تعالی اعلم۔

(۵)صاحب ترتیب پہلے قضا پڑھے اس کے بعد مغرب کی نماز میں شریک ہوواللہ تعالی اعلم

(۲) و ہابیوں دیو بندیوں کی بنائی ہوئی مسجد مسجد نہیں اس میں نماز نہ پڑھیں ہاں سنیوں کی بنائی ہوئی مبجد جس براگروہ نا جائز قبضه کرلیں یا کئے ہوں تو وہ مبجد ہی ہے اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں مگر دیوبندیوں کے پیچھے ہرگزنہ پڑھیں کہان کے پیچھے نماز باطل ہے اور پڑھنے کا گناہ سریر ہوگا این

صح الجواب والتدتعالي اعلم

نماز عليحده يرهيس والتدتعالي اعلم ب

(4) روید لیکراس کی زمین واپس کردیں واللہ تعالی اعلم\_ كتبه محمد ناظم على قادري بأره بنكوي قاضى محمة عبرالرحيم بستوى غفرله القوي

مرکزی دارالافتاء ۴۸ مرسوداگران بر بلی شریف

١٨/ ويقعده ١٨٠٠ اله



حضرت علامه مفتی محید مظفر حسین قاوری رضوی صاحب کیبهاری حضرت علامه ومولینا محد مظفر حسین صاحب قاوری رضوی ضلع کیبهار سرز مین سمن بور کے ایک و نیدار گررانے میں ۱۹۲۴ میل کا ۱۹۲۹ و بیدا ہوئے والدین کریمین نے تعلیم و تربیت کا نہایت اچھاا نظام کیا، ابتدائی تعلیم والدگرای سے حاصل کی پھر مدرسہ بہار اسلام بیجل ، مدرسہ فیاض اسلمین کیبہار میں جماعت ثالثہ تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد جد امجد حضرت مولینا محرقر الدین صاحب کے حکم پر ہندوستان کے مشہور و معروف بعد جد امجد حضرت مولینا محرقر الدین صاحب کے حکم پر ہندوستان کے مشہور و معروف علمی گہوارہ '' الجامعۃ الاشر فیہ' مبارک بور حاضر ہوئے اور یہال مسلسل چارسال تک تعلیم و تربیت میں منہ مک رہے۔

مرکز اہلسنّت دارالعلوم منظراسلام بریلی شریف میں داخلہ لیا اور بہیں ہے سندفراغت ماسل کی،اس کے بعد جامعہ نوریہ باقر گئج میں بحثیت مدرس تین سالوں تک اورالجامعہ القادریہ ضلع مالدہ میں بچھ سالوں تک تدریسی خدمات انجام دیں اوردارالعلوم ضیاء المصطفّے باڑھ میر میں شخ الحدیث کے عہدے پرفائز رہے،اسی دوران روضۂ اعلیٰ حضرت پرحاضری کی غرض سے بریلی شریف حاضر ہوئے۔

یہاں جب آپ حضور تاج الشریعہ سے دست بوی کے لئے خدمت میں حاضر ہوئے تو گفت وشنید کے بعد حضور تاج الشریعہ نے آپ کاتقر رمرکزی دارالافقاء میں فر مایا، آپ نے حضور تاج الشریعہ سے فقہ وحدیث کادرس لیا آپ کوحضور تاج الشریعہ سے اجازت وخلافت بھی حاصل ہے۔ اس وقت آپ الشریعہ اور حضرت عمد ق الحققین سے اجازت وخلافت بھی حاصل ہے۔ اس وقت آپ مرکزی دارالافقاء میں بحثیت مفتی اور شہر کی جامع مجد قلعہ میں امام وخطیب ہیں۔

(از: محم عبد الوحید رضوی بریلوی امین الفقوی مرکزی دارالافقاء بریلی شریف۔

کیافر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ویل میں کہ (۱) کیاشمع شبتان رضااعلیٰ حضرت امام احمد رضافتدس سرہ کی کتاب ہے؟

(۲) شمع شبستان رضا حصه دوم ص۹۰/۹ برعهد نامه کی فضیلت کےسلسلے میں بیرحدیثیں درج ہیں آبایہ حدیثیں احادیث کی معتبر کیابوں من عن ثابت ہیں یانہیں: -

(۱) رسول الله ﷺ نے فرمایا جوکوئی اس عہد نامہ کوساری عمر میں ایک بار پڑھے خدا جا ہے تو ساتھ ایمان کے جاوے اور اس کے جنتی ہونے کا میں ضامن ہوں۔

(۲) اور جابر رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ آدمی کے بدن میں تین ہزار بیاریاں ہیں ایک ہزار کو حکیم جانے ہیں اور دو ہزار کی دوا کوئی نہیں جانتا، جو کوئی اس عہد نامہ کوایٹ پاس رکے خدائے تعالی اس کوتین ہزار بیاریوں سے محفوظ رکھے۔

(۳) حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عند کہتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ ہے سنا کہ جوکوئی عہدنامہ کو اپنی رسے وہ سانبوں اور بجوؤں ہے امن رہے اور سحر جادواس پر کارگرنہ ہواور بدگویوں کی زبان بند ہوجائے اور اگر چینی کی پلیٹ پرلکھ کر پانی ہے دھوکر یا کاغذ پرلکھ کر پانی میں گھول کر کسی دردمن کو پلائے تو شفایائے۔

(۳) حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ سنا میں نے رسول اللہ ﷺ ہے کہ جو کوئی عہد نامہ کوشی لائے اور اس کے وسیلہ ہے دعاء کر ہے حاجت اس کی اللہ تعالی پوری کرے اور اگر مشک وزعفر ان سے لکھ کر بارش کے پانی ہے دھو کر جس کو ۱۳ ریا کے مقل وہم زیادہ ہو اور جو بچھ یا دہونہ بھولے یعنی حافظ توی ہو۔

(۵) حضرت امیر المونین مولی علی کرم الله وجهه فرماتے ہیں کہ بیں نے سناسید عالم ﷺ که جوکوئی اس عہدنا مہکواہم بار پڑھ کرمردے کے نام بخشے قبراس کی مغرب سے مشرق تک کشادہ اور پرنورہو

اورا گرمردے کی قبریں رکھے تو اس مردہ کوسات پیغمبرون کا نواب ملے اور سوال مشکر نگیرا سان ہو اور الله تعالیٰ ایک لاکھ گز داہنے ہے اور جالیس ہزار گزبائیں سے اور جالیس ہزار گزیاؤں سے عذاب دور کرے اور قبراس کی ایسی کشادہ ہوکہ آئکھ کام نہ کرسکے بینی اس کا احاطہ نہ کرسکے۔ المستفتى بمحداشرف القادري

سليم يورد بوريايوني

(لجو (ل : - بي كتاب اعلى حضرت امام احمد رضا رضى الله تعالى عنه كي نهيس ہے ہاں اس ميں ليحھ نقوش وعملیات ان کے ہیں اور عملیات میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی کتاب مجموعه اعمال رضا ہے

(۲) عہدنا ملہ کی فضیلت ہے متعلق حدیثیں ہیں ' تفسیر درمنثوراورتفسیرروح المعانی وروح البیان وغيرهم 'سورة مريم مين زيرة يت: لا يملكون الشفعة الا من اتخذ عند الرحمن عهداً ے: قال رسول الله غلام من ادخل على مومن سرور افقد سرنى ومن سرنى فيقد اتبخذ عند الرحمٰن عهداً ومن اتخذ عند الرحمٰن عهدا فلا تمسه النار ان الله لا تنخلف الميعاد عن ابن مسعود انه قرأ الا من اتخذ عند الرحمن عهداً قال ان الله يقوم يوم القيمة من كان له عندى عهد فليقم فلا يقوم الامن قال هذا في الدنيا قولوا اللهم فاطرالسموات والارض عالم الغيب والشهادة اني اعهد اليك في هذه الحياة الدنيا انك ان تكلني الى نفسي تقر بني من الشر و تبا عدني من الخير واني لا اثق الابر حمتك فاجعله لي عندك عهداً توديه الي يوم القيمة انك لاتخلف الميعاد. عن ابي هريرة قال قال رسول الله عليه من جاء بالصلوات الخمس يوم القيمة قد حافظ على وضو نها ومواقتيها وركو عها

#### /larfat.com

و سبجود هالم ينقص منها شيئاً جاء وله عند الله عهد ان لا يعذ به ومن جاء قدا نتقص منهن شيأ فليس له عندالله عهدان شاء رحمه وان شاء عذبه. عن ابي بكر البصديق قال قال رسول الله عَلَيْتُ من قال في دبر صلاة بعد ماسلم هولاء الكلمات كتبه ملك في رق فختم بخاتم ثم دفعها الى يوم القيمة فاذا بعث الله العبيد من قبره جياء ه الملك ومعه الكتاب ينادي اين اهل العهود حتى تدفع اليهم والكلمات ان تقول اللهم فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم اني اعهد اليك في هذه الحياة الدنيا بانك انت الله الذي لا اله الا انت وحدك لا شريك لك ان محمداً عبدك و رسولك فلا تكلني الى نفسى فانك ان تكلني الى نفسي تقر بني من الله و تباعدني من الخير واني لا اثق الا رحمتك ف اجعل رحمتك لي عهداً عندك توديه الي يوم القيمة انك لا تخلف الميعاد. و عن طاؤس انه امر بهذه الكلمات فكتبت في كفنه ( درمنتورص ۲۸۲۸ ج ۲۷) اورمزید تفصیل'' فآوی رضوبهٔ 'جلد چبارم ص ۱۳۷۱ رمیس دیکھیں اور''شمع شبستان رضا'' کی روایت سیح ہوگی اور تلاش جستجو ہے ل جائیگی واللہ تعالیٰ اہلم۔ صح الجواب والتدتعالي اعلم كتبه محمم مظفر حسين قادري رضوي قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرله القوى تمرکزی دارالافتاء ۸ مرسوداگران بریلی شریف الألل المساريج الثاني المهابط

کیافرمائے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسائل ڈیل میں کہ نمبرارعورت ہے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسائل ڈیل میں کہ نمبرارعورت ہے ہیں اردہ کرتی ہے یہاں تک سرکے ساتھ بات چیت یا کسی ضرورت کے وقت کہیں سفر در پیش ہوا تو مسرکے ساتھ سفر کرنے کو گناہ عظیم مجھتی ہے ای طرح عورت اپنے شوہر

کے بڑے بھائی سے یردہ کرتی ہے نہ انکو یانی دیتی ہیں نہ النکے ساتھ بات جیت یہاں تک اگر شوہر کے بڑے بھائی کے کیڑے تک دھوتی نہیں اگر کیڑاکسی جگدلٹک رہا ہوتا ہے تواس کیڑے کو چھونا گناہ جانتی ہیں۔اگرشو ہرنے عورت سے کہدویا کہتم میرے بڑے بھائی کےساتھ مائیکے حلے جانایا میرے بڑے بھائی کے ساتھ سفر کر کے ٹرین سے میرے پاس آ جانا۔ کیاعورتِ اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے ساتھ بردہ کے ساتھ سفر کر سکتی ہے۔ کیاعورت شوہر کے بڑے بھائی کے ساتھ بات چیت کرسکتی ہے کیاعورت پرتو بہلازم آئیگا۔شریعت مطہرہ کا کیاتھم ہے براہ کرم مدل فرما نمیں۔ (۲)عورت کومزارات اولیاءالله برزیارت کیلئے جانا کیسا ہے؟اگرعورت بردہ کے ساتھ آ دمیول کے آمدرفت بند ہونے کے بعد شام کواینے اقربایا شوہر کے ساتھ مزار شریف زیارت کی نبیت سے (٣) کیاعورت محفل میلا د میں حصہ کیکر واعظ بیان کرسکتی ہے؟عورت تعلیم یا فنۃ پر ہیز گاراور بفضل خدا مسئے مسائل ہے واقف ہے کیا وہ محفل میں شرکت کر کے تقریریا نعت شریف سامعین کوسناسکتی ہے؟ ( س ) سکی بہن چیازاد بہن یاممیری بہن سے اگر چہ نکاح نہیں ہوئی مگر بات چیت خلوت میں کرتے بین کیامرد پردین مهرلازم آئے گا؟ کتاب 'عورت اور پرده' میں ایک حدیث پرنظر پڑی کتاب طذا میں بوں ہے کہ اگر مردعورت دونوں کیجا ہوں خلوت میں یہاں تک کے زنا کیانہیں بات چیت کرر ہے

(۳) سگی بہن چپازاد بہن یامیری بہن سے اگر چہ نکاح نہیں ہوئی گربات چیت خلوت میں کرتے ہیں کیا مرد پردین مہرلازم آئے گا؟ کتاب 'عورت اور پردہ' میں ایک حدیث پرنظر پردی کتاب طذا میں یوں ہے کہ اگر مردعورت دونوں یکجا ہوں خلوت میں یہاں تک کے ذنا کیا نہیں بات چیت کررہ ہیں تو مرد پردیں مہرلازم تھم یا گاگر چوعورت اس کی بہن یا چپازاد یامیری بہن ہو ۔ کیا ہے جے ہے؟ ہیں تو مرد پردیں مہرلازم تھم یا گاگر چوعورت اس کی بہن یا چپازاد یامیری بہن ہو ۔ کیا ہے جے ہے؟ میری ہوئی شل میری ہوا جی کتاب کی کردیا ہے کہ میری ہوئی شل میری ہوا جی کتاب کہ میری ہوا نجی کا جہرہ میری منکوحہ کود کھنا ایک میری ہوا نجی کا چہرہ میری منکوحہ کود کھنا ایک میری ہوا نجی کی جو بہاری شکل وصورت میری ہوا نجی ہوتہاری شکل وصورت میں ہوتہاری ہوتھا ہوتہاری شکل وصورت میری ہوا نجی ہوتہاری شکل وصورت میری ہوا نجی ہوتہاری شکل وصورت کیا تھی ہوتہاری شکل وصورت میری ہوتہ نہی ہوتہ ہوتہاری شکل وصورت کو میں کہ کیا عورت کو طلاق ہوگی یا مرد پر کیا تھی ہوتہاری شکل و میری ہوتہ کو کہ کیا تھی کر بھیا تھی ہوتہ ہوتہاری ہوتھا ہ

(۲) شریعت کا کیا تھم ہے کہ نفاس والی کو چالیس دن تک ایک کو تلری میں رکھاجا تا ہے نفاس والی کو ایس دن کا سے کہ اس کا سے کہ اس کا سے کہ اس کے دور سے کمرے جانے کو ناپاک سمجھتی ہیں کیا نفاس والی جس مکان میں چلی جائے وہ مکان ناپاک ہوجائے گا۔ نفاس والی کے ہاتھ کھا ناپینا بھی ناپاکی ہمتی ہیں۔ بعد چالیس دن کے بعد شسل کے وقت پانی پر قبل شریف یا دوسری قرآنی آیت پانی پر پڑھکر بدن پر ڈلواتی ہیں چالیس لوٹا ہے کم ہوتو پاکی حاصل نہ ہوئی۔ چالیس لوٹے بدن پر پانی ڈالکر سرے سے پورے چالیس لوٹا ہے کم ہوتو پاکی حاصل نہ ہوئی۔ چالیس لوٹے بدن پر پانی ڈالکر سرے سے پورے بدن می سے گھسا کر پھر نہلا تے ہیں بیر سم رواج کہاں تک شیخے ہے؟ اوران لوگوں کیلئے کیا تھم ہے؟ بدن می سے معالی می موت کے سامنے ہونا ہو ایک دیور کے سامنے ہونا گویا موت کے سامنے ہونا ہو ایک دیور کے سامنے ہونا گویا موت کے سامنے ہونا کی یا تھم ہے؟ کیا جائی ہٹو ہر سے بڑے ہوں ان لوگوں کے متعلق کیا تھم ہے؟ کیا عمرت نہ کورت نہ کورہ افراد سے بات چیت کر سکتی ہے؟ براہ کرم ان مسکول کا نمبروں کے ساتھ جواب تحریر فرما کرشکر مہکا موقع دیں۔

(۸) ایک امام صاحب کے گھرٹیلی ویزن ہے۔ گھر کے کل افرادٹیلی ویزن پرفلمیں دیکھتے ہیں گر امام صاحب کے کہنے کے مطابق امام صاحب صرف خبریں اور کرکٹ پیجے وکھیل وغیرہ دیکھنے کے عادی ہیں امام صاحب ٹیلی ویزن پرکھیل وخبریں اور چرند پرندوالی چینل دیکھنے کو جائز بتاتے ہیں کیا اس امام صاحب کے بیچھے نماز پڑھنا جائز ہوگا؟

(۹) بعد شادی دو جارسال کے بعد زید کا انتقال ہوگیا۔ بعد عدت عورت شوہر کے بڑے بھائی سے نکاح کرسکتی ہے یانہیں۔ یازید اپنی ہندہ کو طلاق دیدیا بعد عدت عورت زید کے بڑے بھائی سے نکاح کرسکتی ہے یانہیں؟

(۱۰) ایک قصبہ ہے جہاں وہابیوں کی تعداد زیادہ عید بقرعید وہ بخگانہ نماز وہائی امام پڑھاتا ہے کیا حالت مجبوری کہ سس رکلومیٹر تک سی مسجد ہیں اس وہائی امام کے بیجھے نماز جمعہ یا عیدین وہ بخگانہ نماز

بڑھ کتے ہیں جبکہ من مسلمان جاریانے ہوں یا اکیلائن ایک دوہیں باقی سب وہائی اسکے پیچھے اقتدیٰ صحیح ہوگی یانہیں جونماز اس امام کے پیچھے پڑھی گئیں اس کی اعادہ کرنا پڑے گا یانہیں براہ کرم شریعت کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔

(۱۱) زیدا ہے کو نیک صالح بڑا تا ہے دوسروں کو مرید بھی کرتا ہے مگر زید جوان لڑی کے ساتھ اٹھتا ہے جوان لڑی زیدی خدمت کرتی ہیں مرید کرتے وقت جوان لڑی کے ہاتھ اپنے ہاتھ پرد کھ کر بیسے سے ہوان لڑی زیدی خدمت کرتی ہیں مرید کرتے وقت جوان لڑی کے ہاتھ اپنے آپ کو پر سمجھتا ہے کہ میں طریقت کے داستہ پر ہوں میرا ہے ، کی عالم کوٹو کئے پر زید عالم کو گراہ بتا تا ہے زید کا کہنا ہے کہ میں طریقت کے داستہ پر ہوں میرا نفس مردہ ہو چکا ہے اسلئے جوان لڑی سے خدمت لینا کوئی گناہ نہیں جبکہ زید کی شادی نہیں ہوئی عمر تخینا ۳۵/۲۵ کے قریب ہے کیا اس پیر سے مرید ہو سکتے ہیں اور جن لوگوں نے اس پیر سے بیسے کی ہیں ان لوگوں کیا تھم ہے؟

(۱۲) ایک گھر میں ۲ رافراد ہیں ۵ بھائی حلال روزی کما کے لاتے ہیں ایک بھائی حرام کی کمائی سے گھر خرچہ دیتا ہے باید کہ ۵ بھائی حرام کی کمائی اربھائی حلال روزی کما کر گھر دیتا ہے بسب کے روبیدا کھٹے ہونے کے بعد کھانا پکایا جاتا ہے حلال روزی کمانے والا ان پانچ بھائی کے حرام کی خصہ سے کس طرح کھاسکتا ہے۔ اس کے حلال ہونے کی صورت کیا ہے؟

(۱۳) زید بچه بیدا ہونے کے بعد عقیقہ کرنے میں تاخیر کردی یہاں تک کہ ایک سال گزرگیا، ایک سال بعد عقیقہ ہوگا یا نہیں رسم ورواج کے مطابق بچہ کے پانچ چھ سال ہونے کے بعد عقیقہ کراتے ہیں کیا یہ درست ہے؟ اگر عقیقہ کرنے میں تاخیر ہوگئ قریب عید قربانی آگئ تو کیا عقیقہ کے بدل قربانی دے سکتے ہیں جبکہ بچہ کسن ہے؟ جواب سے مرحمت فرمائیں۔ قربانی دیے ہیں جبکہ بچہ کسن ہے؟ جواب سے مرحمت فرمائیں۔ (۱۴) زیدا پی ہوی کو تین طلاق دیا بعدہ تین ماہ دیں دن کے بعد مطلقہ عمرے نکاح کی مگر خلوت سے ح

نہیں ہوئی دوسرے دن عمر نے بھرطلاق دی بعدہ تین ماہ دس دن کے بعد شوہراول اپنے نکاح میں اس عورت کولیا، طلاق اول سے ایک سال بعد میں بچہ ببیدا ہوا آیا اس میں کون سا نکاح میچے ہوا اور ابیا نکاح پڑھانے والے کیلئے کیا تھم ہے؟

(۱۵) کتاب ''ججۃ الاسلام' محمد بن عزالی میں بیتحریر ہے کہ جودعاء قنوت نہیں جانتا اس کی نکاح درست نہیں کیا بیتے ہے؟

نسوف : -مفتیان کرام براه کرم ندکوره بندره مسائیلون کا شریعت مطهره کی روشی میں جواب مرحمت فرما کرخا کسارکوشکر میرکا موقعه دیں فقط والسلام بینوا تو جروا۔

المستفتيان: خاد مان در گاه سيد سين شاه عليه الرحمة والرضوان

سيدمجمه يقين الدين قادري، بمقام ويوسٺ بيدياد هر يوروايابسته

(لعو (ب : - سرے بروہ واجب بہیں ہے ہاں اگرفتنکا اندیشہ ہوتو اس ہے بھی پردہ واجب ہے دیور کے ساتھ سفر جا تزنہیں ہے شوہر کا تھم دینا سے نہیں ہے اور اس کی ناجا تزباتوں کا مانناعورت برلازم نہیں ہے حدیث میں ہے: لا طاعة لاحد فی معصیة الله جانے کی صورت میں عورت برتو بدلازم ہوگی اور شوہر بربھی تو بدلازم ہے۔ پردہ کے ساتھ دیور سے بضر وربت بات کرسکتی ہے والند تعالی اعلم۔

(۲) عورتوں کی مزارات پر حاضری مکروہ ہے جب عورت گھرے قدم باہر کرتی ہے جب تک گھر لوٹ نہیں جاتی ہے فرشتے اس پرلعنت کرتے ہیں سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کارسالہ'' مزارات پرعورتوں کی حاضری'' کا مطالعہ کریں واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۳) عورت کی آ واز بھی عورت ہے اور کل فتنہ بھی ہے لہذا محفل میلا دشریف میں تقریر و نعت شریف کا پڑھنا عورت کیلئے جائز نہیں ہے واللہ تعالی اعلم۔ (٣) بعد ذکاح بی مہر لازم ہوتا ہے غیر عورت کے ساتھ خلوت میں رہنے ہے مہر لازم نہیں ہوتا ہے اگر چہ خلوت کے سبب گنہگار ہیں (عورت پرده) نامی کتاب کی بات سے نہیں ہو واللہ بعالی اعلم ۔
(۵) محارم ہے بیوی کو تثبیہ دینا کہ اس عضو ہے جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے تو ظہار نہیں اور کفارہ لازم ہوگا اور اگر بیدوی کو محارم کے اس عضو سے تثبیہ دی جس کا دیکھنا جائز ہے تو ظہار نہیں اور کفارہ بھی لازم نہ ہوگا '' قاوی عالمگیر'' ہیں ہے: ان شبھا بما یحل المنظر البه کالمشعر والوجه والمراس والیہ والرجل لایکون ظہار اکذا فی فتاوی قاضی خان ظہار میں طلاق واقع نہیں ہوتی ہے صرف قبل کفارہ وطی جائز نہوتا واقع نہیں ہوتی ہے صرف قبل کفارہ وطی جائز نہیں ہے ہاں کفارہ اداکر نے کے بعد وطی جائز ہوتا ہوالتہ تعالیٰ اعلم۔

(۲) نفاس والی عورت دوسرے کمرہ میں جانے سے ناپاک نہ ہوگا ان کا قول غلط و باطل ہے اور کے اللہ سے اللہ کے اللہ کو چالیں اللہ کا اللہ کا اللہ کا خلط ہے اور مٹی گھس کرنہا ناضیح نہیں ہے اور جتنے لوٹے پانی سے پاک ہو جائے اتنا ہی پانی ڈالا جائے گا بلکہ نفاس والی کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے اور بیہ خیال فاسدہ یہودیوں کا ہے اسلام میں چھوت چھات نہیں ہے واللہ تعالی اعلم۔

(2) ہاں دیورکوموت کہا ہے سسرے بات کر سکتی ہے اور ان سے جیٹھ، چیا زاد بھائی سے بلا ضرورت بات کرنا جائز نہیں ہاں ضرورت ہوتو پردہ کے بات کر سکتی ہے سکے بھیتے اور بھانجے سے بات کرنا جائز ہے والقد تعالی اعلم۔

(۸) کھیل جائز نہیں اور اس کو دیکھنا بھی جائز نہیں اور ٹیلیویزن پرتصویریں چینی ہیں ان پر کسی پروگرام کو دیکھنا جائز نہیں ہے اس امام پرتوبہ لازم ہے بعد توبہ چیجہ اس کی اقتداء میں نماز بلا کراہت جائز ہے جبکہ کوئی چیز مانع امامت نہ ہو واللہ تعالی اعلم۔

(٩) بعد عدت عورت زید کے بڑے بھائی ہے نکاح کر سکتی ہے اور شرعاً بینکاح جائز ہے اور مطلقہ

عورت بھی بعد عدت زید کے بڑے بھائی سے نکاح کرسکتی ہے واللہ تعالی اعلم۔ (۱۰) وہانی پر بوجوہ کثیرہ لزوم کفر ہے اور مسلمان مقلدین کومشرک اور تقلید کوشرک کہتا ہے اور اجماع و قیاس جوادلهٔ شرعیه میں ہے ہیں ان کا انکار کرتا ہے اور اللّٰدعز وجل وا نبیاء کرام میہم الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کر کے کا فر ہو گیا اور جانوروں ہے بدتر اوراللّٰہ کی مخلوق میں سب ہے شریراور مستحق جہنم ہیںائکی اقتداء میں کوئی نماز جائز نہیں ہے'' فتح القدیر'' میں ہے: ان البصلاۃ خیلف اهل الإهواء لا تبحوز اوران كى اقتراء ميں پڑھى ہوئى نمازوں كااعاد هفرض ہے واللہ تعالی اعلم۔ (۱۱) جوان عورتوں سے خدمت لینا جائز نہیں ہے اور ان سے خلوت حرام ہے اور اس کے ہاتھ کو ہاتھ پررکھ کرمرید کرنا جائز نہیں زید کا خط کشیدہ قول سے جنہیں ہے شریعت پرممل کرکے طریقت کی منزل تک پہو کے سکتا ہے عالم دین کے سمجھانے پراس کو گمراہ کہنااشد حرام بدانجام ہے اس پرتو ہو استغفارلازم ہےاورابیا آ دمی فاسق معلن ہےاس ہے بیعت جائز نہیں ہے ہاں جو جامع شریعت وطريقت پيرېي ان سے مريد ہوں والند نعالی اعلم \_ (۱۲) ہرمسلمان پررزق حلال طلب کرناواجب ہے حدیث میں ہے: طلب المحلال و اجب

(۱۲) ہر سلمان پررزق حلال طلب کرناواجب ہے حدیث میں ہے طلب المحلال واجب علی کل مسلم ان لوگوں پر توبدلازم ہے کہ صدق دل سے توبدواستغفار کریں اور رزق حلال علاق کریں زرحرام سے فریدی ہوئی شی کیلئے یہ تھم ہے کہ عقد ونقذ مال حرام پر جمع نہ ہوئے تو وہ فریدی ہوئی شی حرام نہیں ہے بلکہ حلال ہے اور اگر عقد ونقذ مال حرام پر جمع ہوئے تو فریدی ہوئی چیز بھی حرام ہے محکذا فی الفتاوی الرضویة واللہ تعالی اعلم۔

(۱۳) ما تواں دن مستحب ہے اگر ساتواں دن عقیقہ نہ کر سکے تو جب جا ہے عقیقہ کر سکتا ہے اور قربانی بھی اس بچہ کی طرف ہے فیل ہوگی اور قربانی کے جانور میں عقیقہ کر سکتا ہے واللہ تعالی اعلم ۔
(۱۳) اگر تین ماہ دس دن میں تین حیض پورے ہو گئے تصفیق نکاح سجیج ہے اور تین حیض پورے نہیں

## Marfat.com

ہوئے تھے تو نکاح سے نہیں ہے اور حلالہ کے نکاح میں وطی شرط ہے ہے وطی حلالہ سے نہیں ہے اور شوہراول کیلئے عورت حلال نہیں ہے حلالہ کا طریقہ یہ ہے کہ عورت عدّت گزار کر کسی سے نکاح سے کم ایک بار وطی کرے بھر شوہر طلاق دیدے یا مرجائے بعد عدت شوہراول عورت کی رضا مندی سے نکاح کرسکتا ہے مطلقہ حالمہ کی عدت وضع جمل ہے اور مطلقہ حاکشہ کی عدت وضع جمل ہے اور مطلقہ حاکشہ کی عدت کامل تین چین ہے اور مطلقہ حاکشہ کی عدت کامل تین حیض ہے اور یہ تین حیض تین ماہ میں پورے ہو سکتے ہیں اور تین سال میں بھی پورے ہو سکتے ہیں اور زید وہندہ پر لازم ہے کہ فوراً ایک دوسرے سے علیحدہ ہوجا کیں اور حلالہ کا نکاح پھر سے کرا کیں اور اس میں وطی بھی کرے جھی ہندہ زید کیلئے حلال ہو سکتی ہے اور جس نے نکاح پڑھایا ہے کہا وگل وگواہ ہے اگر دیدہ دانستہ انہوں نے ایسا کیا ہے تو ان پر تو بہ بھی لازم ہے واللہ تحالی اعلم ۔

(16) اور یہ تر سے جھی نہیں ہے کہ کتابوں میں الحاقات بہت ہیں ہیکی کتاب میں نہیں ہے کہ جس کو دعائے قنوت یا دنہ ہواور نکاح کرے اس کا نکاح نہ ہوگا واللہ تعالی اعلم ۔

صح الجواب والندنعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بسنوى غفرله القوى

کتبه محدمنظفر حسین قادری رضوی مرکزی دارالافتاء ۸۴ رسوداگران بریلی شریف ۲ رربیج الثانی سا۴۴ اه

بخدمت علامه مفتى از ہرى مياں قبله .....السلام عليم

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس بارے میں کہ
امام ظہر عصر اور مغرب کی تیسری رکعت میں اور عشا کی تیسری اور چوتھی رکعت میں شری
قرات کیوں کرتا ہے ان نمازوں میں اللہ کی حکمت کیا ہے بہت سے امام شری قرات خاموثی سے
کرتے ہیں آ ہتہ سے نہیں جبر نمازی ہرکتاب میں آ ہتہ لکھا ہے خاموثی سے نہیں ندکورہ بالانمازوں
میں امام کی قرات کی آ واز ذرای بھی قریب کا مقتدی نہ شیں ایسے تھم خدا وندی کی تفصیل کیا ہے۔

مفتی مجمد اعظم صاحب کے ایک فتو کی میں ہے کہ تری قرات میں اتنی آواز کا ہونا ضروری ہے کہ کم قریب کے دوایک آ دی سنیں جرنہیں بلکہ آ ہتہ ہے آ ہتہ آ واز کوصرف امام سے دوسرا کوئی نہ سے ایک کوئی آ واز ہے کچھ اہل علم اور ان سے متعلقین مفتی مجمد اعظم صاحب قبلہ کے اس فتو کی اور قانون شریعت کے اس مسئلہ کو جو صفی نمبر الارحصہ اوّل پرتج رہے کہ اس طرح پڑھنا کہ قریب کے دوایک آ دمی س سکیں جرنہیں بلکہ آ ہتہ ہے کو مانے سے انکار کرتے ہیں اور مزید رہے ہیں کہ '' قانون شریعت' میں کوئی حدیث کا حوالہ نہیں ہے فتو کی کی نقل (فوٹو کا پی) اور مزید دلائل جو علائے وین کی کہ تابوں سے نقل کی ہیں حضرت کی نظر قانی کے لئے پیش خدمت ہے برائے کرم غور فر ما کر تحریث فر مادیں تا کہ میر سے اونی مطالعہ کی اصلاح ہو سکے اورضح و فلط واضح ہو سکے فقط زیادہ حداد ب۔

المستفتی: خاکسارا فرحسین

حلسنه طویله کا تکم ہوا کہ خوب آرام یا لے اور نبی ﷺ کی یاد واجب ہوئی کہ لطف جمال سے حظ اٹھا

۷۵۲ بہاری بورمعماران بریلی شریف

#### Marfat.com

لے اور پیچلی رکعتوں میں قرات معاف کہ تجلیات بڑھتی جائیں گی شاید دشواری ہواور منفر دیر جہر واجب نہیں کہ یو جہ تنہائی وہشت وہیبت زیادہ ہوتی ہے بجب نہیں کہ تاب نہلائے تواس ہے اسکے حال ووفت پرچھوڑنا مناسب اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لو انولنساھ فدالقر آن علی جبل لرائيته خياشيعيامتصدعا من خشية الله اگرجم بيقرآن كى بېاژيرا تاريخ توضروراي د یکھنا جھکا ہوا یاش باش ہوتا اللہ کے خوف ہے اسلئے ظہر وعصر میں قرات سر ی رکھی گئی ہے اور مغرب کی تیسری رکعت اورعشاء کی بچیلی دونوں رکعت میں تمر کی قرات رکھی گئی ہےنماز کے اکثر افعال واحكام ان اسرار وحكمتوں برمبنی ہیں جو حقیقتٔ صرف اہل اللہ کے لئے ہیں پھرعوام کو بھی انہیں پرشریک کیا گیااور تسری قرات کی کم ہے کم حدیہ ہے کہ پڑھنے والا اتنی آ واز سے پڑھے کہ خودس سکے اور سری قرات کی زیادہ سے زیادہ حدیہ ہے کہ قریب کے دوایک آ دمی س لے '' درمختار''میں ہے: ادنسی السمخافة ان يسمع نفسه و من بقربه اوربر كى قرات كى دوحد بیان ہوئیں اور کم ہے کم جوسر کی قرات کی حد بیان ہوئی اِس ہے بھی نماز ہو جائیگی اورسر ک قرات کی جوزیادہ سے زیادہ حدبیان ہوئی اس ہے بھی نماز ہوجا لیگی اتن آ واز سے قرات نہ کی کہ خود من سکے تو قرات نہ ہوگی اور نماز بھی نہ ہوگی واللہ تعالی اعلم۔ كتبه محمر مظفر حسين قادري رضوي مرکزی دارالا فیا ۲۰ ۸سوداً گران بر یکی شریف ١٨ شوال المكرّم ١٩١٨ ه

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ (۱) زید کا بحر کے ہمراہ زمین کا مقدمہ چل رہا ہے زید کے بھائی کی وختر نیک اختر کا اچا تک صبح صادق آئھ ہے ابتقال ہو گیا جسکا علان اہل بستی میں کردیا گیا شام تقریباً چار ہے ہیرو تَ الله ماري كيا دفعتا اليه افواه بياضي كه لزكي الني موت سينبيل بلكه ماري كن ہے اس ير بكرا سكے ہم خیال ملکر بولس میں جاکرانہوں نے سیمشکوک ربورٹ کی کہاڑ کی کی لاش قبرسے برآ مد کی جائے با قاعدہ پوسٹ مارٹم کرایا جائے اور ضابطہ ۳۰۰ سرکے تحت انگو گرفتار وحکومت کی تحویل میں دیا جائے يوس عمله حركت ميں آ كر بكراورا سكے تمام ہم نواؤں كوليكر قبرستان گياساتھ ميں بكر كے بھينچ كو جبرأوقهرأ لے گئے قبرستان میں مہتروں نے ایکے سامنے مے نوشی کی اور لاش کو قبر سے نکال کر بر ہنہ کر کے متعدد تصویریں مصور کو بلا کر چینجی گئیں لاش کوڈا کٹری کے لئے دوسرے قصبہ لے جایا گیا چھرلاش کو لا كرقبر ميں بڑی بے حرمتی ہے تھونس دیا ڈاکٹری معائنہ میں کوئی وجہضرب کاری یاز دوکو بہیں بتلایا کیا عوام النا س کی بیہ بات فضا میں گونج رہی ہے کہ جن لوگوں نے قبر کھودی ہے ان بر كفرعا كد ہوگيا برائے کرم ازروئے شرع واردات کی بناپران حضرات پر کیا تھم ہوامطلع فر مائیں عین کرم ہوگا۔ (۲) زید سے مہوا حضور خواجہ غریب نواز کی درگاہ شریف کا طغریٰ اور بسم اللّٰہ شریف کے عدد ۲۸ک یا خانہ میں گر گئے بعنی سیٹ ٹینک میں زیداس کو کھدوا کرنکلوا نا جا ہتا ہے ازروئے شرع اس کے لئے كياتكم ہےصا درفر مايا جائے۔ (۳) جنون کی حالت میں کلمئہ کفرعا کد ہونے سے شریعت مطہرہ میں کیا تھم نافذ ہے موت کے بل د ماغی توازن درست ہوگیا تھا تو بہ کیا بھرکلمہ ؑ کفر کالب بر نہ لایاایسے تخص کی نماز جنازہ یا دعائے مغفرت كرنا كيهاب برائے كرم عوام كوخبر داركرنے كى زحمت كوارہ فرمائے (۴) زیدگی منکوحه کاانقال ہو گیاا سکے بعدا یک بیوہ سے عقد ثانی کیا پر دونوں میں ہے کئی کے کوئی اولا دہیں زید کے مرنے کے بعدا سکے حقیقی بھائی کے لڑ کے زید کی بیوہ کاحق تلف کرنا جا ہتے ہیں آ اورعدالت میں بحلف بیان دیا کہ بیزید کی بیوی نہیں ہے بلکہ ایک نوکرانی کی حیثیت سے تھی بلکہ

نکاح کے وقت جو گواہان تھے ایک زندہ ہے زیداور اسکی بیوی ہمیشہ ایک ساتھ رہے حسن وظن کے

ساتھ نباہ ہوا بلکہ کاغذات عقد موجو دنہیں ہیں کیا کاغذات عقد کے بغیر وہ منکوحہ نہیں ہے بلکہ الزام تراشی کرنے والا حاجی بھی ہے اور بدگاہ بگاہ المامت واقامت بھی کرتا ہے کیا درست ہے از روئے شرع مطلع فرمانے کی مہر بانی فرمائیں مضمون طول کی معذرت کی درخواست ہے فقط والسلام۔ شرع مطلع فرمانے کی مہر بانی فرمائیں مضمون طول کی معذرت کی درخواست ہے فقط والسلام۔ المستفتی جمعظیم

خير بإضلع شهدُ ول (ايم بي)

(لجو (ل : - بعد دفن ميت كا قبر ي نكلوانا ناجائز وحرام ي ' درمختار' ميں ہے: لا يسحسر ج منه بعد اهالة التراب جن لوگول نے پولس کے ذریعار کی کونکلوایا ہے وہ لوگ سخت گنہگار سخق عذاب نار ہیں ان لوگوں برفرض ہے کہ صدق دل سے توبہ واستغفار کریں اوران لوگول سے معافی بھی عا بیں اور ریاوگ جب تک حکم ندکور بر ممل نہ کریں ان سے ترک تعلق کا حکم ہے قال الله تعالیٰ فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين بال بعدتوبه يحدثنا ل برادرى كريس والتدتعالى اعلم-(۲) يه تيزيں يا خانہ ميں لے جانا جائز نہين اگر واقعي سہواً گر گيا ہے تو اس پرتو بہلازم ہے اورا گرقصدا میہ چیزیں پاخانے میں ڈال دی ہیں تو اس پرتوبہ فرض ہے بعد توبہ صحیحہ تجدید ایمان کرے بعد تجدید ایمان تجدید نکاح بھی کرے اور ان چیزوں کو نکال لے اور جب تک زید تھم مذکور پڑمل نہ کرے اس ے ترک تعلق کا تھم ہے بعد تو ہے تھے ہتجد بدایمان وغیرہ شامل برا دری کرلیں واللہ تعالی اعلم ۔ (۳) مرتد ہونے کے لئے چند شرطیں ہیں عقل، ناسمجھ بچہاور پاگل سے ایسی بات نکی تو تھم گفرنہیں اگر نشے میں کلمہ کفر بکا تو کا فرینہ ہوا۔اختیار، مجبوری اور اکراہ کی صورت میں تھم کفر ہیں اگر واقعی اس وفت جنون کی حالت تھی تو تھم کفرنہ ہوگا پھرا سنے تو بہ کی ہے تو اسکی نماز جناز ہ پڑھنا جا ئز ہےاور اسكى دعائے مغفرت بھى جائز ہے واللہ تعالى اعلم \_ (۷) بے ثبوت شرعی کسی مسلمان کی طرف گناہ کبیرہ کی نسبت کرنا ناجائز دحرام ہے 'احیاءالعلوم'

ميں ہے: لا يجوزنسبة كبيرة الى مسلم من غير تحقيق اگر عورت اے اپنا شو ہر بتاتی ہے تو کسی کواعتر اض کی ہرگز گنجائش نہیں بلکہ انکا صرف سے باہمی اقر ارہی شوت نکاح کے لئے کافی ہے اگر چہکوئی گواہ گواہی نہ وے 'روامختار' میں ہے:صسر حموا ان النکاح یثبت با لتصادق پھرا نکا باہم زن وشو ہر کی طرح رہنا دوسُرا مثبت نکاح ہے یہاں تک کہ جتنے لوگ اس حال ہے واقف ہیں سب کوائے زوج وزوجہ ہونے پر گوائی دینا جائز ہے 'ہرایہ' میں ہے: حسل لسه ان يشهد اذارأي رجلاً و امرا ة يسكنسان بيتاً و ينبسط كل واحد منهماالي الآخىرانبساط الازواج مسلحصاً بهربيب كدايك كواه موجود بهذاابيا يخص سخت كنهكار ہے!وراسکے پیچھےنمازمکروہ تحریمی واجب الاعاوہ ہوگی یعنی پڑھنی گناہ پھیرنی واجب واللہ تعالیٰ اعلم صحح الجواب والمولى تعالى اعلم كتبه محرم طفرحسين قادري رضوي قاضي محمر عبدالرجيم بستوى غفرله القوى مرکزی دارالا فتاء ۸۴ سوداگران بریلی شریف وسرشعبان المعظم سواساه کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ ایک امام کے پاس ۱۳ ارسالہ لڑکا اپنی غربی مفلسی بتا کررہ رہاتھا جیسا کہ اور مدرسوں ہے معلوم ہوا کہ وہ بدچلن لڑکا تھا چند دنوں رہنے کے بعد اس لڑکے نے امام کے پاس سے ہٹ کر کسی د بوبندی امام کے پاس پناہ کیکر سابقہ امام جہاں پہلے رہتا تھا ،اغلام بازی کا الزام لگایا۔مقتد یوں نے اس اڑے کومبر پر چڑھا کر ہو جھا کہتم قسم کھاؤ گےتو اس نے جواب دیا کہ میں قسم کھاؤں گاحتی كمتم بحى كھاليا امام ہے بھی مقتد يوں نے اس طرح يو جھا تو امام نے بھی اللہ ورسول كوعاضرونا ظر مجھ كركہا كەملى بھى ممبرير موں اور ميں نے اس اوستے كے ساتھ كوئى غلط تركت نبيل كى ہے، کھ امامول نے بھی کہا کہ بیار کا بہت غلط اور بدھیلن ہے اور غلط الزام لگا تا ہے بچھلوگ اس امام کے

یجھے نماز پڑھتے ہیں اور پچھلوگ نہیں پڑھتے ،اب اس سلسلہ میں علم شریعت کیا ہے؟ جبکہ امام می صحیح العقیدہ ہے تولوگ اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں یانہیں؟

(۲) ایک امام دیوبندی می بن کرامامت کرتار ہا آگرہ کے عَلماءاور اماموں نے اسکی چھان بین کی تو پتہ چلا کہ وہ دیوبندی ہے تو جن لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی وہ ہوئی کہ ہیں؟ پچھلوگ اس امام کی خوب تعریف و تائید کرتے ہیں اور اس کی امامت کے بھی خواہاں ہیں۔

اب اس آمام کے بیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں قرآن وحدیث کے روشیٰ میں جواب عنایت فرما ئیں بہت مہر بانی ہوگی

المستفتى: بابو بھائى سلىم بھائى، جمن نبھائى

عالم تنج سه بره چودهری کبیرخال کی مسجدو مانند آگره

(العوال : - بے بوت شرع کی مسلمان کی طرف کی گناہ کمیرہ کی نسب کرنا ناجا کر وحرام ہے ''احیاءالعلوم وشرح فقد اکبر' میں ہے: لا یہ جوز نسبة کبیرة المی مسلم من غیر تحقیق اوراغلام بازی کے بوت کیلئے دومرد لائق شہادت کی شہادت درکار ہے کھن ال لاکے کے کہنے ہوت نہ ہوگا اور نہ ال لاکے کے کہنے کے اس کا بوت نہ ہوگا اور نہ ال لاکے کی قسم کا اعتبار ہے جب وہ لاکا مدی ہے تو بوت شری پیش کر ہاور مدی علی بوتم ہے حدیث میں ہے: المبنیة عملی الممدعی و الیمین علی من انکو جب امام نے شم کھا کر کہدیا ہے تو وہ بری ہو گئے اور اس امام کے بیچھے نماز بلا کر اہت جائز ہوا وہ تری ہو گئے اور اس امام کے بیچھے نماز بلا کر اہت جائز ہوا وہ تری ہو گئے اور اس امام کے بیچھے نماز بلا کر اہت جائز کے اور آئی وہ امام دیو بندی عقیدہ رکھتا ہے اور تقیہ بازی سے کام لیتا ہے تو اس کی اقتد امیں نماز نیا بائز وباطل محض ہے کہ دیو بندی کی نماز نماز نہیں ہے ''فتح القدیر'' وغیرہ میں ہے ۔ ان المصلاۃ خلف ناجائز وباطل محض ہے کہ دیو بندی کی نماز نماز نہیں ہے ''فتح القدیر'' وغیرہ میں ہے ۔ ان المصلاۃ خلف العمل الاھواء لا تجوز اور اس کی اقتد امیں پڑھی نماز وں کا اعادہ فرض ہے اور جولوگ تائید کرنے آ

میں وہ لوگ گندگار ہیں وہ لوگ توبہ کریں اور تائید کرنے سے باز آئیں واللہ تعالیٰ اعلم۔ كتبه محم مظفر حسين قادرى رضوى مسح الجواب والتدتعالى اعلم مركزى دارالافآء ٨٨ رسودا كران بريلي شريف قاضى محد عبدالرجيم بستوى غفرله القوى كارر نيخ الثاني المهراه

کیافر ماتے ہی<u>ں علمائے</u> دین وشرع متین مسکلہ ذیل میں کیہ

(۱) زید کا کہنا ہے کی دین کی باتیں عورتوں تک اجتماع کی صورت میں یہو نیجا یا جاتا ہے جس میں یردہ کا خاص اہتمام ہوتا ہے اور آواز کو کمل طریقے سے سننے کیلئے ما تک کا انتظام ہوتا ہے اور آواز باہر بھی سنائی پڑتی ہے جس سے مرد کو بھی سننے کا موقع ملتا ہے تو الیں صورت میں بہتوں کا اعتراض ہے کہ ناجائز ہے لیکن زید کا کہنا ہے کہ اگر ایسانہ کیا جائے توعورتوں تک دین کی باتیں کیسے پہونے گی ناجائز کی صورت میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ دین کی بات بتانے والے پریا تھم دینے والے پر؟ (۲) زید کا کہنا ہے کی ان عورتوں پر اعتراض کیوں نہیں ہوتا جو بے پردگی کے ساتھ بازار، سنیما،اسکول اورسر کوں پر جایا کرتی ہیں؟

(m) زید کا میجی کہنا ہے کی عورتوں کہ اجتماع ہونے پر گارجین بات کو سمجھ لیتا ہے اور دینی تعلیم دلانے كا جذبہ ہوتا ہے اور دين تعليم دلانے كيلئے مدرسة البنات ميں دا خله كرانے كوتيار ہوئے ہيں۔ (۷) زید کا کہناہے کی ہمارے مذہب اہل سنت والجماعت کو درغلانے کیلئے بد مذہب کی خواتین تبلیغ کی صورت میں گھروں میں جا کراجتماع کرا کرتبلیغ کرتی ہیں اورائلی بات کو سمجھ کران کی اصول میں آ جاتی ہے ای لئے زید کا کہنا ہے کہ عورتوں کو اکٹھا کرا کر مائک لگا کر تبلیغ کراتے ہیں تا کہ ندہب اہل سنت کی خواتین دین کی جانب راغب ہوجائے تاکہ بدند ہب کی فریب کاری ہے نے جائے اور دین کی بات من کرگھروں میں دی ماحول پیدا کرے؟ اور سنیت برقر ارر ہے۔

# المستفتی جمدقاسم علی حاجی نگردیواور نگ آباد

(الجوراب - عورتول كواجماع مين بتركت كرنا مكروه بي ' درمخار' مين بي ويكره حيضور هن البحماعة ولم حمعة وعيد و وعظ مطلقا ولو عجوزاً ليلاعلي المذهب المفتى به لفه ساد المزمان عورتول كودين كى باتين ان كيشوم مان باب بتائين الله تعالى فرماتا ب وأسر اهلك بالصلوة واصطبر عليها اورحضورسيدعالم بيني فرمايا جب يحسات سال کے ہوجا کیں انہیں نماز کا تھم و واقع جب بیجے دس سال کے ہوجا کیں اور نمازنہ پڑھیں تو ہلکی مارلگاؤ''کل زمانے میں متصمعر زموکر ای توار ہوئے تارک قران ہوکر' زید کا قول میجے نہیں ہے وہ اس سے رجوع کرے اور صرفت عور تین ہول اور وہال کوئی مردنہ ہوا ورعور تیں اس میں ایک د وسر ہے کودین کی باتیں بتا سکتی ہیں اور آ واز باہر نہ جائیں واللہ تعالیٰ اعلم۔ (۲) عورتوں پر پردہ قرض ہے آور سنتھا و مکھنا ماجائز ہے اور سر کوں پر بلاوجہ تھوسنا ناجائز ہے ان عورتوں کے والدین شوہروں سے کل قیامت کے ون سوال ہو گاللہ تقالی فرما تاہے: قسسوا انفسكم اهليكم نارا انتال أواس آكسي كاوحديث من ب كلكم راع ومسؤل عن رعتيد تم حاكم سردار بوادراني رعيت كے باب على وال بوگا۔ اليي عور تمل يكل سخت گنہگار سخی عذاب نار ہیں اوران کے گارجین بھی گناہ گار ہیں ان سب پرتوبہ واستغفار لازم ہے اور حکم شرع پڑمل کریں اوران خر افات ہے اجتناب کریں واللہ تعالیٰ اعلم۔ ( m ) عورتوں کے گارجین کودین کی بات بتا ئیں اورانہیں رشد وہدایت کی تلقین کریں جب وہ سدھر جائيں كنوبورا كرسور جائيكانديد كاقول تي بين بين موال سروع كرير والقد تعالى اعلم-( س) عورتوں کا دوسرے کے گھروں میں جانا جائز نہیں ہے اگر کوئی کام گناہ کا کرے تو اس کی

#### Marfat.com

اجازت شرعانه بوگی والله تعالی اعلم -

د بوبندی کی تبلیغی جماعت خواه مردوں کی ہو یاعورتوں کی بہت خطرناک ہے وہ سی مسلمان کو دھوکہ فریب دیکراینے عقائد کا یابند بناتے ہیں ان کی تبلیغ وین نہیں اس میں شرکت حرام اشد حرام ہے اس ہے مسلمانوں کو دور رہنا لازم ہے نہ مرد اجتماع میں جائیں نہ عورتیں ان کے متعلق مزید معلومات كيليِّه "تبليغي جماعت ياتبليغي جماعت كافريب" ويكصين والله تعالَى اعلم \_

كتبه مخدم مظفرحسين قادرى رضوى مستح الجواب والله تعالى اعلم

مركزي دارالا فتاء٨٨ رسودا كران بريلي شريف قاضى محمة عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

۵ارر بیج الثانی اسماه

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع مثین مسئلہ ُ ذیل میں کہ

رسول اکرم محمد ﷺ کے ساتھ' یا 'بولنا جائز ہے کہ بیں؟ جبکہ' یا ''حاضر ہونے کی نبیت سے

بولا جاتا ہےاور بولنے والے کاعقیدہ بھی بھی ہے کہرسول اللہ ﷺ ہرجگہ حاضر و ناظر ہیں۔ کیااس

عقیدہ وخیال سے یا محمر، یا رسول اللہ وغیرہ کہنا درست ہے؟ یا کستان میں بعض جگہ مسجدوں میں

اذان سے بل درود پڑھاجا تاہے جس کے الفاظ اس طرح ہیں 'البصلاۃ و السلام علیک یا

رسول البله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ''ايك صاحب نے اس كودليل كے

طور پر پیش کرتے ہوئے کہا کہ رہے بہت می کتابوں میں آیاہے مگروہ کوئی حوالہ نہ دے سکے ،اس درود

کی کیا حیثیت ہے؟ ایک وہانی نے اس کو پر چہ میں شائع کیا ہے اور اس کو بدعت کہا ہے اور بیدین

زیادتی ہے،رہنمائی فرما کرشکر ریکاموقع عنایت فرمائیں۔

ىمستفتى :امنياز احمد راجه جده

(لبحورات: -حضور ﷺ عاضروناظر بین قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت عالم ﷺ کوشاہداور

شهيدفرماياب: انا ارسلناك شاهدا وبشيراونذيراً المي محبوب بم في كوكواه حاضرو ناظر بناكر خوشخرى ديين والااور ورسنان والابناكر بهيجا ويسكون السوسول عليكم بشهیداً اوررسول تم پرگواه بین اس آیت کے تحت تفسیر ' روح البیان' میں ہے: و مسعنی شهادة الرسول عليهم اطلاعه على رتبة كل متدين بدينه و حقيقته التي هو عليها من دينه و حجابه الذي هوبه محبوب عن كمال دينه فهوالعرف ذنوبهم و حفيقة ايمانهم واعمالهم وحناتهم وسياتهم واخلاصهم ونفاقهم وغير ذلك بنور الحق وامته يعرفون ذلك من سائر الامم بنوره عليه الصلاة والسلام اورحضور ﷺ ان کے گناہ کو جانتے ہیں اور ان کے ایمان کو حقیقت اور ان کے اعمال اور ان کی نیکیاں اور برائیاں اور ان کے اخلاص و نفاق وغیرہ کو جانتے ہیں اور شاہد خاضر کے معنی میں بہت زیادہ مستعمل ہے جودعاءنماز جنازہ پڑھی جاتی ہےاس میں شاہر جمعنی حاضر ہےاور حضور کے حاضرونا ظر کواسلام کی دعوت تو حید کے منافی کہنا اور شرکیہ عقیدہ قرارِ دینا قران وحدیث کے خلاف ہے اور حضور سید عالم ﷺ والب والقاب سے یاد کریں اور ہر گز ہرگز اس میں ہے ادبی کے الفاظ نہ ہوں اور نام پاک کے ساتھ ندا کرنا جائز نہیں ہے بعنی یا محد کہنا جائز نہیں ہے اللہ تعالی فرما تا ہے: لاتب علوا دعاء الرسول بينكم كدعاء ببعضكم بعضار سول كواس طرح نه يكاروجس طرح میں تم ایک دوسرے کو پیارتے ہواس آیت کے تحت ' تفسیر صاوی' میں ہے: ای نسداء ہ بمعنى لاتنادوه باسمه فتقولوايامحمدوبكنيته فتقولوايااباالقاسم بل نادوه وخاطبوه بالتعظيم والتكريم والتوقيربان تقولوايارسول الله ياامام المرسلين يا رسول رب العلمين يا خاتم النبين وغير ذلك واستفيد من الاية انه لا يجوز نداء النبي بغير مايفيد التعظم لافي حياته ولا بعدموته فبهذا يعلم ان من استخف

لجنبابه غليلة فهو كافر ملعون في الدنيا والاخوة اوراذان كختم كے بعداورا قامت کے وقت درود شریف پڑھنے کوعلامہ شامی نے مستخب فرمایا ہے' ردامختار' جلد اول میں ہے: ونبص العلماء على استحبابها في مواقع يوم الجمعة وليلتها وزيد يوم السبت والاحدوالخميس الى ان قال وعقب اجابة الموذن وعند الاقامة اوردرووثريف کی فضیلت بہت ہے اور آیت وحدیث مطلق ہے اور مطلق اینے اطلاق پر جاری ہوگا ان السلسه وملئكته يصلون على النبي يايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بيتك الله اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں (غیب بتانے والے) نبی پراے ایمان والوتم بھی خوب خوب صلاة وسلام بصيح من صلى على واحدة صلى الله عليه عشر صلوات و حطت عنه عشر خطيات ورفع عشر درجات جوتف مجه يرايك باردرود بصحالله تعالى الريوس رحمت نازل فرما تاہے اور اس کے دس گناہ مٹایا جا تاہے اور دس دریے بلند فرما تاہے اور وہ صحص بتا و ہے جس کاغذ میں اس مضمون کو شائع کیا ہے بید دین میں زیادتی اور بدعت ہے یا نہیں یا اس کا شبوت قر آن وصحابہ و تابعین سے دے سکتا ہے ہر گزنہیں دے سکتامعلوم ہوا کہ اس نے نہ بدعت کو ِ سمجھا ہے ندزیادتی کو مجھا ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

> کتبه محدمظفر حسین قادری رضوی مرکزی دارالافتاء ۴۸رسوداگران بریلی شریف ۱۲۵رشعیان المعظم ۱۳۳۱ ه

صح (لجو (رب - دیوبندی جابل اورای ند به سے ناواقف ہیں ، مولوی رشید احمد گنگوہی نے اور لواسکوک میں امیں لکھا ہے ہم مرید مقین داند کہ روح شخ مقید لبک مکان نیست ہر جا کہ مرید باشد قریب یا بعید (الی) وجن تعالی اورامحث حی کندیعنی مرید رہی یقن سے جانے کہ شخ کی روح ایک

عگہ میں قید نہیں ہے مرید جہال بھی ہودور ہویا نزدیک إگرچہ بیر کے جسم سے دور ہے لیکن پیر کی ر و حانیت دورنہیں جب بیہ بات پختہ ہوگئ تو ہر دفاقت پیر کی یا در کھے اور د کی تعلق اس سے ظاہر ہواور ہروفت اس سے فائدہ لیتار ہے مریدوا قعہ جات میں پیر کامختاج ہوتا ہے بیٹنے کوایینے دل میں حاضر كركے زبان حال سے اس سے مائے بیر کی روح اللہ کے تھم سے ضرورالقا كريكی مگر پوراتعلق شرط ہے اور شخ سے ای تعلق کی وجہ ہے اتنی زبان گویا ہو جاتی ہے اور حق تعالیٰ کی طرف راہ کھل جاتی ہے اور حق تعالیٰ اس کوصاحب الہمام کر دیتا ہے اس عبارت سے حسب ذیل باتیں معلوم ہو کیں (۱) ہیرکامریدوں کے پاس حاضرو ناظر ہونا (۲) مرید کا تصورتینخ میں رہنا (۳) ہیر کا حاجت روا ہونا (۴) مریدخدا کوچھوڑ کراہیے ہیرے مانگے (۵) ہیرمریدکواٹھا کرتاہے(۲) ہیرمرید کا دل جاری کر دیتا ہے۔ جب پیر میں بیرطاقتیں ہیں تو حضور ﷺ کیلئے بیہ جھہ صفات ماننا کیوں شرک ہوگا۔اوراگروہ وہایی غیرمقلد ہےکومسلک الختام نواب صدیق حسن خاں بھویالی کی عبارت اسکے کئے جحت ہے وہ کہتا ہے'' کہ التحیات میں السلام علیم سے خطاب اسلئے ہے کہ حضور علیہ السلام عالم کے ذرہ ذرہ میں موجود ہیں للبزانمازی کی ذات میں موجود وحاضر ہیں،اب دیوبندی وہائی اس شرك وبدعت كواين او پردمكر كے مشرك و بدعتى بن جائے صلاۃ ميں الصلاۃ و السلام عليك يا رسول الله كهناجائز باور مستحسن بوالله تعالى اعلم ـ قاضى محمه عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

مرکزی دارلافتا ۲۶ ۸رسوداگران بریلی شریف کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں کہ امام چارر کعات والی نماز پڑھار ہاتھا دور کعت پر جیٹانہیں تکبیر کہتا ہوا تیسری رکعت کیلئے کھڑا ہونے لگا ابھی مکمل کھڑانہ ہویایا تھا کہ مقتری نے لقمہ دیا مگرامام نہلوٹا ایسی حالت ہیں امام کو ایک امام کواس کے مقتری نے سے لقمہ دیا گرامام نے نہ لیا نماز ہوگی یا نہیں؟ جبکہ مقتدی لقہ سے دے رہا ہے ایک امام کواس کے مقتری نے سے لقمہ دیا گرامام نے نہ لیا نماز پڑھنے کے بعدامام نے اس مقتدی ہے کہا کہ تم اپنی نماز دہراؤاسلئے کہ ہم نے لقمہ نہیں لیا تو مقتدی نے کہا امام صاحب فلطی آپ کریں اور نماز ہم دہرائیں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔اس کا کیا جواب ہے یہ کہنا کیسا ہے؟

(۲) امام پہلا قعدہ کرنے کے بعد تیسری رکعت میں پھر قعدہ کیلئے بیٹھ گیا بچھ پڑھ نہ پایا تھا کہ مقتدی نے لقمہ دیا توام دوبارہ تکبیر کہتا ہوا کھڑ اہوگیا تو اس میں مجدہ مہوہ یا نہیں اگر ہے تو کس بنا پر ہے۔

المستفتی جمد اسلام خال نوری

تقهر یا نجابت خال بریلی شریف

(البحوال :- جبسيدها كفرا به وجائيا قيام كقريب به وتوقعده كى طرف نداوئي ارآخريل عبده مهورك اوراك المين الميده مهورك اوراك المين الميده مهورك اوراك المين الميده مهورك اوراك المين ال

ورنه لقمه دینے والے کی فماز فاسد ہوجائے گی اگر مقتدی نے سے لقمہ دیا تھا اور برکل دیا تھا تو ایسے مقتذی کی نماز فاسدنہیں ہوگی اور نماز کے لوٹانے کا تھم دینا تیجے نہیں ہے اور امام کی غلطی کیسی تھی اگر كوئى داجب حيوث ربا تقااورامام لقمة ببين ليااورآ خرمين سجده سهوجهي نبيس كياتواس نماز كےاعادہ كا تحکم ہے اور جس نے غلط لقمہ دیا اور امام نے لقمہ بیس لیا تو وہ مقتدی نماز سے باہر ہو گیا ای وقت بھر ے نیت باندھ لے تواس کو جماعت کا تواب مل جائے گا والٹر تعالی اعلم۔ (۲) جب اینے تیسری رکعت کاسجدہ کرلیا تھا تو اس پرلازم تھا کہ قدموں کے بل چوتھی رکعت کیلئے کھڑے ہوتے اس میں پڑھنے کی شرط نہیں اگر مکمل بیٹھ گیا تھا تو سجدہ سہولازم ہے'' فاوی قاضی عنان وفياوي بزازيه وفياوي عالمگيري 'ميں ہے واله له فيظ له له السهور يتعلق باشياء منها اذا قعدفيما يقام فيه اوقام فيما يجلس فيه وهوامام اومنفرد واللفظ للهندية ويجب اذا قعدفيما يقام اوقام فيما يجلس فيه العمارت سمطلقا قعود پرسجدہ مہوواجب بتارہے ہیں اس میں پڑھنے کی شرط<sup>نہ</sup>یں ہے البتہ قیام کی تفسیر کی ہے جواو پر مذکور ہوا اور فقہ کی کتابوں میں بیہ جزئیہ ندکور ہے کہ جب پہلی رکعت کا سجدہ ٹانیہ کرلے تو دوسری رکعت کیلئے قدموں کے بل پر کھڑا ہوجائے اور نہ بیٹھے اور بلا عذر نہ زمین کا سہارالیں" فاوی عالمكيرى بجع الانهر" وغيرها ميل ب: ثم اذا فرغ من السجدة ينهض على صدور قدميه و لا يقعد و لا يعتمد على الارض بيديه عند قيامه اورابيا بى تلم تيرى ركعت كيك ب بال اً كرمكم نهيس بينه يا يا تهايا وآسكيا ياكس نے لقمه دے ديا توسجده مهولا زم نبيس ہے والله تعالی اعلم -صح الجواب والندنعالي اعلم كتبه محم مظفر حسين قادري رضوي قاضي محمد عبدالرحيم بستوى غفرله القوى مرکزی دارالافتا ۲۶ ۸رسو دا گران بر یکی شریف ٢٩ رصفرالمظفر ٢٢٣ إه.

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ
میں زید نے ماہنامہ بیام والسلام پڑھا جواپریل 1999ء میں نئی دہلی میں شائع ہوا تھا
ماہنامہ بیام والسلام میں لکھا ہے کہ جس وقت حضرت خدیجة الکبریٰ کا انتقال ہوا اس وقت نماز جنازہ نہیں ہوتی تھی اور آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی جبکہ آپ حضور ﷺ کی بیوی ہیں بغیر نماز جنازہ کیول نہیں پڑھی جاتی تھی؟

آپ اس مسئلہ کا جواب حدیث اور قر آن شریف کی روشنی میں عنایت فر مائیں آپ حضرات کی مہر بانی ہوگی۔

لمستفتی: ابرار حسین قادری منیاجیت رام بر ملی شریف منیاجیت رام بر ملی شریف

(الجوارب: - جنازه کی نماز بعد بجرت مدینه منوره میں مشروع بهوئی ہے اور حضرت ام المؤمنین خدیجة الکبری رضی اللہ تعالی عنها بعثت کے دسویں سال میں وفات پائی اور ' ججو ن' میں مدفون ہیں اور اس وقت جنازه کی نماز مشروع نہیں ہوئی تھی اس لئے آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئ' فاوئی رضوی ' جلدوم شخه ۱۳۸۸ میں ہے: واما بعده صلاة الجنازة فکان من لدن سیدنا آدم علیه الصلاة ؛ انسلام الی ان قال ولم تشرع فی الاسلام الافی المدینة المنورة انحرج الامام الواقدی من حدیث حکم بن حزام رضی الله تعالیٰ عنه فی ام السمؤمنین خدیجة رضی الله تعالیٰ عنه المات و دفنت بالحجون و نزل النبی سنة بعد حدوج بنبی ها شم من الشعب و دفنت بالحجون و نزل النبی سنة فی حدوج بنبی هاشم من المسلاة علی الجنائز اه قال الامام ابن حجر العسقلانی حفرتهاولم تکن شرعت الصلاة علی الجنائز اه قال الامام ابن حجر العسقلانی فی الاصابة فی ترجمة اسعد بن زرارة رضی الله تعالیٰ عنه ذکر الواقدی انه

## Marfat.com

مات على راس تسعة اشهر من الهجرة رواه الحاكم في المستدرك وقال الواقدي كان ذلك في شوال قال البغوى بلغني انه اول من مات من الصحابة بعد الهجرة وانه اول ميت صلى عليه النبي عَلَيْكُ الهاور نماز جنازه حضرت ومعليه البلام كزمانه بي عضى والندتعالى الحملة عليه البلام كزمانه بي عضى والندتعالى الحملة المسلام عليه البلام كزمانه بي عضى والندتعالى الحملة المسلام كزمانه بي عليه النبي عليه البلام كزمانه بي المستدن المسلام كرمانه بي المسلام كرمانه بي النبي عليه المسلام كرمانه بي المسلام كرمانه المسلام كرمانه بي المسلام كرمانه بي المسلام كرمانه المسل

کتبه محدمظفر حسین قادری رضوی مرکزی دارالافتاء ۸ مرسوداگران بریلی شریف سمارصفرالمظفر ۲۲۳ اه

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان ترع متین مسکد ذیل میں کہ مسجد میں بعد کرتہ جے ورگر عملیات مسجد میں بعد نماز فجر صلوۃ والسلام پڑھا جاتا ہے کچھلوگ وہیں بیٹھ کرتہ جے ورگر عملیات میں مصروف ہوجاتے ہیں ادھر سلام پڑھنے والے لوگ ان سے سلام پڑھنے کو کہتے ہیں تو بیلوگ ان سے سلام بعد میں ہے پہلے عمل سے ان سے کہتے ہیں کہ یبال سلام پڑھنا ضروری ہے یا عمل پڑھنا سلام بعد میں ہے پہلے عمل ہے اسلیے ہم لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں اور پچھلوگ سلام کے ہی خلاف ہوتے ہیں قرآن وحدیث کی روشی میں واضح فرما ئیں کہ ایسے لوگوں کے قول کے مطابق کیا تھکم شرع ہے؟
میں واضح فرما ئیں کہ ایسے لوگوں کے قول کے مطابق کیا تھکم شرع ہے؟

يبة نورى مسجد سعيد نگريو بي با درغازي آباد

(الجوار : - مبحد میں بعد نماز فجر صلاة وسلام جائز وستحب باللد تعالی فرما تا به: ان السلسه ملئکته يصلون على النبى يا يها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بيتك الله اوراس كفرشة ورود بجيجة بن (غيب بتانے والے) نبي براے ايمان والوتم بھي خوب خوب درود صلاة وسلام بجيجو حديث ميں ہے جو محض حمنور برايك بار درود بحيجتا ہے اللہ تعالی اس بردس

رحتیں نازل فرما تا ہے اور اس کے دس گناہ مٹا تا ہے اور دس در بے بلند فرما تا ہے قال السب عليه عشر صلى على واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر حطيأت ورفع عشر درجات آيت واحاديث درباره درود مطلق بين اور مطلق اين اطلاق بر جارى ربى السمطلق يجرى على اطلاقه (رواكتار) بين ب: اجسمع العلماء سلفا و خلفا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها الاان يشوش جهرهم على نائم او مصل او قارى النع جولوگ وقت درود (صلاة وسلام) وبال موتى بين وه لوگ صلاة وسلام میں شریک ہوں بعدہ وظیفہ وغیرہ پڑھتے رہیں جولوگ وہا بی دیو بندی فکر کے لوگ ہیں ان کوتو حضور کی تعظیم و تکریم کی ہر بات سے چڑھ ہوتی ہے اور اس زمانہ میں درود نہ پڑھنا وہانی د بو بندی کی علامت ہے اور اور او وظائف بھی مسنون ومستحب صلاۃ وسلام برھنا بھی عمل ہے اور بہت تواب کا کام ہےا ہے کل نہ جاننا جہالت ہے واللہ تعالی اعلم كتبه محم مظفر حسين قادري رضوى صحح الجواب والتدتعالي اعلم مركزى دارالا فهاه ۸۳ رسودا كران بريلي شريف قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرله القوى سارجادي الاخرى سهماله كيافرمات بين علائے وين ومفتيان شرع متين اس مسكه ميں كه حضور المارز في الميل المبين عنديد كبتاب كه حضور المين المرز في بيل الله الله تعالى قاسم رزق ہے قرآن وحدیث کی روشی میں مقصل ومدلل جواب عنایت فرما ئیں نیین نوازش ہوگی۔ المستفتى: عاطف على خال ۱۳۳ رقلعه انگلش شخیر ملی شریف (لجوراب: -حضورا قدى را الله عن وجل كود خليقة اعظم بين كدالله عن وجل في السيخ كرم ك

خزانے ہے این نعمتوں کے خوان سب ان کے ہاتھوں میں مطبع اور ان کے ارادے کے زیر فرمان كردية بين جيه على عطافر مات بين الله تعالى فرما تاب: مَااتَاكُم الرَّسُولَ فَنُحذُوهُ وَمَا نَهَا كُمُ فَانْتَهُوا جورسول مهيس عطافر ما كيس السي الله اورجن سيروكيس رك جاور مخارى شريف 'جلداول ميں ہے: اَللَّهُ مُعُطِى ' اَنَا قَاسِم الله عطافر ما تا ہے اور رسول بائتے ہيں آيت وحدیث مطلق وعام ہے اللّٰہ تعالیٰ ہر چیز حضور کوعطافر ما تا ہے اور حضور ہی اس کے قتیم کرنے والے بين المطلق يجرى على اطلاقه مطلق ايناطلاق يرجاري رب گااور حضوراقدس على قاسم رزق ہیں اور حضورا قدس ﷺ ماذون ومختار و قاسم ومتصرف ہیں زید کا قول غلط و باطل ہے اس پرتو بہ واستغفارلازم ہے حدیث شریف میں ہے جو یے علم مسکلہ بتائے اس پرزمین وآسان کے فرشتے لعنت كرتي بين: من افتى بغير علم لعنته ملائكة السموات والارض اورامام اجل احمد بن حجر مكى رحمة الله تعالى عليه كتاب "مستطاب جوبر منظم" مين فرماتي بين : هنو غلامية حليفة الله الاعظم الذي جعل خزائن كرمه و موائد نعمه طوع يديه وارادته يعطى من يشاء اور اس کی مزید تفصیل علیحضریت فاصل بریلوی قدس سرہ العزیز کے رساکہ مبارکہ''سلطنت المصطفیٰ فی ملکوت کل الوری' میں دیکھیں اور سیدنا الکیضر ت فرماتے ہیں:'' جس کوجوملا ان سے ملا بمتى ہے كونين ميں نعمت رسول الله كئ 'والله تعالی اعلم - ' كتبه محم مظفر حسين قادرى رضوى

کتبه محمد منظفر مسین قادری رضوی مرکزی دارالا فرای ۸ رسوداگران بر بلی شریف مرکزی دارالا فرای ۸ رسوداگران بر بلی شریف

۱۲۸ رجب المرجب ۲۲۳ اله کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل میں کہ

(۱) حالت نماز میں دائے بیر کا بی جگہ شار بنا کیا شرط صلوق ہے ہے اگر ہم تو کسی کتاب میں اس کا

تذکرہ آیا ہے جبکہ بحالت سجدہ دونوں پیرکی تین تین انگلیوں کے پیٹ کا زمین سے لگناوا جب ہے تو اگر کسی نے یوں کیا کہ بحالت سجدہ ایک یا دونوں پیرکوتھوڑ ااٹھا کر پھر دونوں پیرکی سب انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگادیا تو آیا اس کی نماز ہوئی یانہ ہوئی ؟

(۲) جس جانماز پرگنبدخصری یا کعبہ شریف کانقشہ منقش ہواس پرنماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

(m) بعد نماز فرض سلام پھیرنے کے بعد اور دعا ما نگنے سے پہلے کون کون می دعایا آیات واذ کار کا

یر ٔ هناحضور صلی الله تعالی علیه واله وصحبه وسلم ہے منقول ہے اور کتنی دیر کے بعد دعا مانگنی جاہیئے ۔

(۷) ربِ سلّم کہنے والے غمز وہ کا ساتھ ہو،اس مصرعہ میں غمز دہ کے زکوز بر کے ساتھ پڑھا جائے یا

پین کے ساتھ پڑھا جائے اور زبر کے ساتھ پڑھا جائے یا پیش کے ساتھ پڑھا جائے تو دونوں کا

الگ الگ کیامعنی ہوگا؟معترض کا کہناہے کہ سیداحسن العلماء بیش کے ساتھ پڑھتے تھے،جبکہ بیش

کے ساتھ پڑھنے میں غمز دہ کالفظ کسی طرح بھی تھے ہو تمجھ میں نہیں آرہا ہے۔

(۵) تقدیر کے ساتھ تیرہ شی کی نسبت کرنا کیسا ہے جبکہ و القد د حیرہ و شرہ میں شرکا بھی لفظ آیا ہے اور قدر خیروشر پر بھی ایمان لا ناضروری ہے اور اسکا استعال اپنے نعتیہ شعر میں کرنا درست ہے یانہیں جیسے کہ اگر یوں کہا جائے شعر مری تقدیر کی تیرہ شی اے رحمت عالم بدلطف خوشی اس کودن بناجائے تو کیا ہوتا اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مصرع یا شمس نظرت الی لیلی چوں بہ طیب رسی عرضے بکن میں لیل کی نسبت شب ہجرکی طرف ہے یا کہ نقدیر کی تیرہ شی کی طرف جوں بہ طیب رسی عرضے بکن میں لیل کی نسبت شب ہجرکی طرف ہے یا کہ نقدیر کی تیرہ شی کی طرف ہے ؟

(٢) جج وعمرہ میں کیا فرق ہے؟

(2) حمام کے کہتے ہیں اور حمام میں عور توں کا جانا کیوں ممنوع ہے؟

جواب جلد دسينے كى زحمت فرما كيں انتظار معترضين كا خاتمه فرما كيں اورممنون فرما كيں۔

### المستفتى: احقر العبادعبدالمصطفىٰ قيصرمصباحی اشر فی غفرله خطيب وامام مسجد قليان كانپوريو پي

(العوراب: - حالت نماز میں بیرکا اپنی جگه شار بهنا شرط نماز نہیں ہے بلکہ بیرا یک ہی جگه رہے" فادی عالمگیری" میں ہے اگر کوئی حالت نماز میں ایک صف کے مقدار چلے تو اس کی نماز فاسر نہیں ہوگی و لومشی فی صلات مقدار صف و احد لم تفسد صلاته و لو کان مقدار صفید ان مشی دفعة و احدة فسدت صلاته و ان مشی الی صف و وقف شم الی صف لا تفسد اور البت بحدہ میں بھی دونوں بیرکی تین تین انگیوں کا بیٹ زمین سے لگا ناواجب ہے اور دسوں کالگا نا اور قبلہ رو ہونا سنت ہے اور ایک انگی لگا نا فرض و شرط ہے اور اگر حالت بحدہ میں پیرکو تھوڑ ااٹھا کر پھرلگانے سے نماز مکروہ نہ ہوگی واللہ تعالی اعلم ۔

(۲)اس مصلی برنماز جائز ہے کہاں کا تھم اصل سانہیں ہے البتہ گنبدخصریٰ و کعبہ کی جگہ یاؤں نہ رکھے کہاں کی بھی تعظیم کا تھم ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

(٣) فصل طويل مروه تزيبي وخلاف اولى باور فصل قليل مين اصلاح جنين "ورختار" فصل صفة المصلاة من بيكره تاتخير السنة الابقدر اللهم انت السلام النح قال الحلواني لابا سبا لفصل بالا ور أدواختيار الكمال قال الحلبي ان اريد بالكراهة التنزيهة ارتفع النحلاف قلت وفي خفطي حمله على القليلة "فتح القدير" مين بي قول الحواني لاباس المشهور في هذه العبارة كون خلافه اولى فكان معنا ها ان الاولى ان لا يقرأ (اى الاوراد) قبل السنة ولو فعل لا بأس صحح صديث مين بي حبر حمد عالم المنظمة المن المن الله بن المنظمة الله بن الله المنظمة الله المنظمة الله الله المنظمة الله الله المنظمة الله الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله الله الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله الله الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله الله المنظمة الله الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة المنظمة الله المنظمة المنظمة المنظمة الله المنظمة المنظم

بصوته الاعلىٰ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شئ قدير ولا حول ولا قوة الا بالله ولا نعبد الااياه له النعمة وله الفضل وله الشناء الحسن لا اله الا اله مخلصين له الدبن وكره الكافرون لان المقدار الممذكور من حيث التقريب دون التحديد قديستع كل واحد من هده الا ذكار لعندم التفاوت الكثير بينهماالخ" اشعة اللمعات شرح مشكوه 'باب الذكر بعدالصلاة بين ہے: باید دانست کہ نقزیم روایت منافی نسبت بعدرا کدر باب بعض ادعیہ واذ کار در حدیث واقع شدہ است كه بخواند بعدازنماز فجرومغرب دهبار لا الله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير يهال سے ظاہر ہوا كہ آية الكرى يا فرض مغرب كے بعد وں بار کلمہ تو حید پڑھنا فصل فلیل ہے نماز فرض کے بعد امام مخضر دعا پڑھے پھر بعد سنت جو دعا کیں حدیث میں وارد ہیں وہ پڑھے بہارشر بعت وغیرہ میں ان کاذکر ہے واللہ تعالیٰ اعلم ۔ ( ٢٧) غمز دا سيح بالضم زاُصاف كرنے والا ، ياك كرنے والا اور امر ميں بھى بمعنى ياك (لغات کشوری) غمز دہ تھے نہیں ہے جس کامعنی ہوگاغم کا مارا ہوا، چوٹ کھایا ہوا،ثم کا ستایا ہوا اور اخر میں ہ تنبيل ہوگا بلكهالف اور حضرت احسن العلماء عليه الرحمه في يرجة تتے يہلے بيالفظ يوں لكھا جاتا تھا غمز دہ اسکے معنی ہیں غم دور کرنے والے ،اب لوگ بھی لکھتے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔ (۵) تقتریر پرایمان رکھنا لازم ہے اور اور تقتریر میں بھلی بری پربھی ایمان رکھے مگر اچھا کام اللہ عزوجل کی طرف منسوب کرے اور برُ ہے کام کواینے نفس یا شیطان کی طرف نسبت کرے تیرہ شی کامعنی تاریکی رات ہے اس سے مراد بڑی بقتریر لیتے ہیں اور شعر میں جو شاعر نے لکھا ہے وہ سے (٢) عمره كااحرام بانده كرجائے اور طواف كعبہ وسعى كركے حلق بالتقصير كرے عمره ہوجائے گا۔ جج

تین طرح کا ہوتا ہے ایک بید کہ زرائج کریں اسے افراد کہتے ہیں اور حاجی کومفر ددوسرا ہید کہ یہاں سے زید عمرے کی نیت کرے مکہ معظمہ میں حج کا احرام باند ھے اسے ترقع کہتے ہیں اور حاجی کو متمتع کہتے ہیں اور حاجی کو متمتع کہتے ہیں تیسرا ہید کچے وعمرہ دونوں کی یہیں سے نیت کرے اور یہیں سے احرام باند ھے اور یہ سب سے اضل ہے اے قرآن کہتے اور حاجی کو قارن اور ان کے احکام بہار شریعت و فقاو کی رضوبیمیں دیکھیں واللہ تعالی اعلم۔

(۷) جمام نہانے کی جگہ جوگرم ہوتی ہے اور پردہ کے ساتھ جمام میں عورت بھی جا سکتی ہے یا وہ خمام عورتوں کے لئے خاص ہے تو اس میں بھی جا سکتی ہے اور مخلوط جمام سے منع کیا جائے گا'' فقاویٰ عالمگیری'' میں ہے: ولا یاس بان تد خول النساء الحمام اذا کانت النساء خاصة عالمگیری' میں ہے: ولا یاس بان تد خول النساء الحمام اذا کانت النساء خاصة لعموم البلوی وید خلن وبدون المئز در حوام حدیث میں ممانعت وارد ہے واللہ تعالیٰ اعلم ۔ کتی محم مظفر حسین قادری رضوی

مركزى دارالا فمآء ٨٨ رسودا كران بريلي شريف

مرجمادي الأولى معمراه

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل میں کہ جوشخص قرآن وحدیث کی باتوں کو نہ مانے بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقدس قرآن اور آقائے مدینہ بیٹے تھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس قرآن وحدیث کی مدینہ بیٹے تھا تھا کہ اس پرشریعت کا کون ساتھ م نافذ کیا جائے گا قرآن وحدیث کی مدینہ بیٹے تھا تھا ہوا ہونا یہ تاریخ اور مفصل جواب عنایت فرما کیں نوازش ہوگی۔

المستفتی جی ناکر علمی

محلّه باژه نانیاره بهرانج یو بی

العبو (رم: - جو محض قرآن وحدیث کی باتوں کو نہ مانے اور قرآن وحدیث کو فتنہ بتائے وہ محض

دائر باسلام سے خارج ہوکر کا فرومر تد ہوگیا اور اس کے سارے اعمال اکارت وبرباد ہو گئے اس کی بیوی اس کے نکاح سے باہر ہوگئی بعد عدت جس سے جا ہے نکاح کر علی ہے اور جوکوئی کلمہ کفر كے اس كے اعمال دنياوا خرت ميں برباد موجاتے ہيں اللہ تعالی فرما تا ہے : و من يسر تدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعما لهم في الدنيا والاخرة واولئک اصحاب النارهم فیها خلدون اورتم میں جوکوئی اینے دین ہے پھرے پھر کا فرہو كرمرے تو ان لوگوں كا كيا ا كارت گيا د نيا ميں اور آخرت ميں اور وہ دوزخ والے ہيں انہيں اس میں ہمیشہ رہناای آیت ہے معلوم ہوا کہ ارتد ادیسے تمام اعمال باطل ہوجاتے ہیں آخر نت میں تو اس طرح کہان پرکوئی اجروثو ابنہیں اور دنیا میں اس طرح کہ شریعت مرید کے آن کا حکم دیتی ہے اس کی عورت اس پرحلال تہیں رہی وہ اپنے اقارب کا در نتہ یانے کامستحق نہیں رہتا اس کا مال معصوم تنہیں رہتااس کی مدح وثناامداد جا ئرنہیں شخص مذکور پرتو بہفرض ہےاور بعدتو ہے تیجے تجدیدایمان فرض ہےاور بیوی رکھتا ہےتو تحبد بدنکاح بھی فرض ہےاور جب تک شخص مذکور تھم نہ کور پڑمل نہ کر ہے ہر واقف حال مسلمان پرلازم ہے ترک تعلق کرے اوراگروہ بے تو بہ چھے وتجدید ایمان مرجائے تو اس کی نماز جنازہ ہیں پڑھی جائے گی اورمسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفن کیا جائے گا ہاں تھم مذکور پر عمل کرے تو تعلقات جائز ہوئے اراس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اورمسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا واللہ تعالیٰ اعلم ۔

> کتبہ محمر مظفر حسین قادری رضوی مرکزی دارالا فتا ۲۴ مرسوداگران بریلی شریف ۲ رشعبان المعظم س۳۳ اص کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

(۱) شوہر کے گمشدہ ہوجا نے پر کمیابیوی دوسرانکاح کرسکتی ہے؟ اگر ہاں تو کب تک انتظار کرنے کے بعدیا کن حالات میں اگر نہیں تو کن وجوہات کے تحت؟

(۲) اڑی چو کہ حاملہ ہے اور حمل کا ساتو ال مہینہ شروع ہونے جارہا ہے۔ الی صورت میں وہ اپنی سرال میں رہے یا میکے میں ہی رہے گی۔ میکے میں رہنے کی شکل میں زندگی کے جملہ اخر اجات کسرال میں رہنے گے۔ جبکہ میری اور اہلیہ کی خواہش ہے کہ بہو ہمارے پاس رہتا کہ ہم مناسب د کمیے بھال اور ڈاکٹری چیکپ کراواتے رہیں۔

(س) لڑی جب تک میکے میں ہے کیا اسکے ضروری اخر اجات (لڑکے کی غیر موجودگی میں) میرے ذمہ ہونے گئے اگر ہاں تو اسکی ادائیگی کی کیاصورت ہوگی اور کتنی ادائیگی کرنا ہوگی؟ا گرنہیں تو اس کی وجو ہات تحریر فرمائیں۔

(س) اگر بہوا ہے میکے میں ہی رہتی ہے اور وہاں ہی نیجے کی پیدائش بھی چاہتی ہے تو بیجے کی سلامتی مناسب دیمیے بھال وعلاج کی ذمہدواری کون لے گاکہیں ایسا نہ ہو کہ بہو کے گھروالوں کی لا پرواہی سے ذیجہ بچوکوکوئی نقصان پنچے (بہوکی والدہ حیات نہیں ضعیف دادی سوتیلی ماں اور چجی ہے)

(۵) منظم طریقے ہے اور پوری میٹنگ بنا کرتمام زیورات اپ قبضے میں لے لینا اور پھرائر کی کے گھروالوں کی طرف ہے یہ کہد دینا کہ لڑکی اپنی سسرال جانے کو کسی صورت میں تیار نہیں کیا اسلای و افلاقی طور پر مناسب ہے دین محمدی کے بیروکار جب ایسے ہتھکنڈ ہے استعال کریں تو ان کیلئے کوئی مناسب ہدایت موجود ہے یا نہیں تا کہ دوسرے ایسے غیرا خلاقی وغیرہ اسلامی فعل کے مرتکب نہ ہوں۔ مناسب ہدایت موجود ہے یا نہیں تا کہ دوسرے ایسے غیرا خلاقی وغیرہ اسلامی فعل کے مرتکب نہ ہوں۔ (۲) بیچ کی پرورش کی کیا صورت ہوگی ؟ کیا یہ محصوم دادا ، دادی کی سپردگی میں دیا جا سکتا ہے یا نہیں مفصل شرع فرما تیں۔

(۷) الرکی کے دالدین و چیا بچی کا میہ کہہ دینا کہ از کی اب سسرال کسی عالت میں جانے کو تیار نہیں

خواہ شوہر پردلیں جائے یانہ آئے ہاڑی کی غیر موجودگی میں کہاں تک درست ہے تشریح فرمائیں اوکی پڑھی کھی اور مجھدار ہے۔

(۸) بچری بیدائش کے بعد اگر بچہ ہماری تحویل میں نہیں دیا جاتا اور بہوا ہے میکے میں رہتے ہوئے اپنی پیس رکھے تو ایسی صورت میں بچے کے جملہ اخر اجات کون ادا کرے گا اور کب تک اگر یہ افر اجات مجھ پرلازم ہوتے ہیں تو ان کی مقد ارکیا ہوگی اور بچہ کب ہماری تحویل میں دیا جائے گا؟

(۹) خدانخوا ستہ اگر غیر شرعی طریقہ اپنا کر بہو کے میکے والے اس کا دوسرا نکاح کردیں یا کرنے کی کوشش کریں تو ایسی صورت میں انہیں اس فعل سے بازر کھنے کی شرعی صورت کیا ہے اور بچ کی حفاظت کی کیا صورت کیا ہے اور بچ کی حفاظت کی کیا صورت ہوگی اور لے جائے گئے زیورات پر کس کاحق ہے؟

(۱۰) مہر کی پیچاس ہزار قم میں سے اڑت ہزار کے زیورات کی ادائیگی مہر میں نکاح نام پردر ج ہے ہوگئی کیا بہوگھر سے درج کی گئی تفصیل کے مطابق تمام زیورات پیپن ہزار کے زیورات میکے لیکے چلی گئی کیا ان حالات میں لڑکی مہر کی حقدار ہے جبکہ اسکا شوہر لا پتہ ہے کیا چیکے سے لیے جائے گئے تمام زیورات کی حقدار بن حتی ہے ؟

آپ ہے مود بانہ گزارش ہے کہ اس مسئلہ پر تفصیل ہے روشنی ڈال کرجلد ہے جلداحقر کو مطلع فرما کیں تاخیرا کی معصوم جان کیلئے نقصان دہ ہوسکتی ہے جوابھی اس دنیا میں سانس بھی نہیں پایا ہے والسلام۔

لمستفتی: احقر جمیل احمد چشتی محله محمد زنی شاه جهانیوریویی

(لجو (رب: - وہ لڑکی اس لڑکے کی بیوی ہے اور بیوی رہے گی جب تک اس لڑکے کی موت یا طلاق کی خبر ندآ جائے حدیث میں ہے: امر أق السم فقود امر اته حتی یاتیها البیان اور ہمارے ندہب حنی میں اے دوسرانکاح اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کی عمر میں اس انظار میں گزار ہے اگر اس جائے مثلاً جائے ہو بعد عدت دوسرے نکاح جائز ہے اور اگر میں اس کی موت یا طلاق کی خبر آ جائے تو بعد عدت دوسرے نکاح جائز ہے اور اگر (ضرورت ملتی ) ہو کہ بے نکاح کوئی چار کار نہیں ہے تو سیدنا امام مالک کے فد جب پڑمل کی اجازت ہاں کا فد جب نکاح کوئی چار کار نہیں ہے حضور استخافہ پیش کرے پھر حاکم اسلام چار سال کی مدت مقرر فر مائیگا اس مدت میں اس کو طاقت بھر تلاش کرے جب پچھ پت نہ چلے کہ زندہ ہے یا مرگیا تو بعد چار سال کے عورت دوبارہ حاکم شرع کے یہاں استخافہ کر ہے اب حاکم اسلام اس کی موت کا تکم دیگا پھر بعد عدت موت دوسری جگہ نکاح کر سکے گی ،اعلم علائے بلدی صحیح اسلام اس کی موت کا تکم دیگا پھر بعد عدت موت دوسری جگہ نکاح کر سکے گی ،اعلم علائے بلدی صحیح العقیدہ حاکم شرع کے تائم مقام ہے''حدیقت ندین' میں ہے اذ خولی الزمان من سلطان ذی کفایدہ فالا مور مو کلہ الی العلماء ویصرون و لاۃ لھم النے واللہ تعالی اعلم۔

(۲) جب اس کا شو ہرمنقو دیے تو اس کو اختیار ہے میکہ رہے یا سسرال رہے زیجنگ کے سارے اخر اجات سسرکو دینا جا جینے اور بچہ کا نان ونقتہ دا دا پر واجب ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۳) شرعاً آپ برواجب نبیں ہے اخلاقا دے سکتے ہیں ہاں اگر آپ کے گھر رہتی تو دینا ہوگا واللہ ر تعالیٰ اعلم۔

(۳) بچہ کے علاج ومعالجہ کاخر جی دادا کو دینا ہوگا کہ دادا ہی اس کے قیل ہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔ (۵) جہیز کی مالک عورت ہے اس میں کسی کاحق نہیں ہے 'ردامختار' میں ہے: ان السجھ ہے۔ ا

ملك المرأة لاحق لاحدفيه اذا طلقها تاخذ كله وان ماتت يورث اوراركا والولك

طرف سے جوزیورات و نیمرہ چرز صائے جاتے ہیں اگرعورت کو مالک بنادیا تھا خواہ صراحة یا دلالۃ تو

ان كى بھى عورت مالك ہے اس كوخفيہ طور ئے بيس ليجانا جا بينے تھا بلكہ طلع كرديتي والتد تعالی اعلم -

(۲) پیری پرورش کاحق ماں کو ہے جبکہ غیر محارم سے نکاح نہ کرے اور نہ مرتدہ ہوا ور نہ بددین ہوا ور رہ اس کی تفصیل بہار شریعت میں ہے ور نہ دادی پرورش کرے اور لڑکا سات سال تک ماں کے پاس رہے گا اور لڑکا نوسال تک ماں کے پاس رہے گا اور لڑکی نوسال تک ماں کے پاس رہے گا بعدہ دادا کی کفالت میں رہیں گے واللہ تعالی اعلم ۔ واللہ تعالی اعلم ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

(۸) تان بلوغ آپ برنفقہ واجب رہے گا، مال اگر مفت میں پرورش نہ کرے تو بچہاں سے لے لیاجائیگا واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۹)اسے دوسرا نکاح جائز نہیں ہے اور اس کی تفصیل جواب نمبرایک میں ہے واللہ تعالی اعلم۔

(۱۰) مبر مجل تھا یا غیر معجل مہر کی ادائیگی لڑکا پر واجب ہے آپ پر واجب ہیں ہے ہاں البتہ اس

لڑکے کے رویئے وغیرہ ہیں تو پھراس سے مہرادا کیا جائے گا واللہ تعالیٰ اعلم۔

صح الجواب والندتعالى اعلم قاضى محمة عبد الرحيم بستوى غفرله القوى

كتبه محرمظفرحسين قادري رضوي

مرکزی دارالا فتا ۲۶ مرسودا گران بریلی شریف

لارربيع الثانى المهاط

كيافرمات بين علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميں كه

ا کیک کتاب ہے جس کا نام' مملیات اشرفی'' ہے جس میں بیلکھا ہواہے: قسال النسبی

ملينه لا تبجامعوا ولا تسافروا ولاتناكحوا هئ اذا كانت القمر في بروج

العقرب كيابيعديث شريف بالربيعديث شريف بإواس كراوى كون باورعديث ك

كون ي كتاب مين ميحديث بيه جواب عنايت فرما كرشكر ميكاموقع دي فقط والسلام

المستفتى :محربدرالاسلام المستفتى :محربدرالاسلام

#### Marfat.com

### · چھاونی اشرف خال بریلی شریف

الهوال : - قمر درعقرب لعني جاند جب برج عقرب ميں ہوتا ہے توسفر کرنے کو برا جانتے ہیں اورنجومی ایے منجوس بتاتے ہیں اور جب برج اسد میں ہوتا ہے تو کیڑ اقطع کرانے اورسلوانے کو برا جانتے ہیں ایسی باتوں کو ہرگزنہ مانا جائے یہ باتنیں خلاف شرع ہیں اور نجومیوں کے ڈھکو سلے ہیں (بہارشریعت)'' فتاویٰ عالمکیری''میں ہے کہ ماہ صفر میں سفرنہ کرےاور کوئی کام شروع نہ کرے اور نکاح اور دخول وغیرہ نہ کرے گھران چیزوں کوحضور ﷺ کی طرف منسوب کرتے ہیں سے چیزیں محض جهوث بين:سالته فسي جماعة لا يسافرون في صفر ولا يبدؤن بالاعمال فيه من النكاح والدخول ويتمسكون بما روى عن النبي عَلَيْكُ من بشرني بخروج صفر بشرته بالجنة هل يصح هذا الخبر وهل فيه نحوسة ونهي عن العمل وكذا لا يسا فرون اذا كان القمر في برج العقرب وكذا لا يخيطون الثياب ولأ يقطعونها اذا كان القمر في برج الاسدهل الامركما زعموا قال اما مايقولون في حق صفرف ذلك شئ كانت العرب يقولونه واما ما يقولون في القمر في العقرب اوفى الاسد فانه شئ يذكره اهل النجوم لتنفيذ مقالتهم ينسبون الى النبي عَلَيْتُ وهو كذب محض كذا في جواهر الفتاوي للبذا "ممليات اشرفي" مي الكص ہوئی تحر سی جہے نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم ۔

کتبه محمد مظفر حسین قادری رضوی صحح الجواب والله تعالی اعلم مرکزی دارالا فتا ۲۶ ۸رسودا گران بریلی شریف قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرله القوی

١٦٥ ربيع الأول المهاه

كىيافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

زیدنے اپنی نابالغ لڑی کا فکاح بکر کے ساتھ کیا اس وقت بکر شرابی ہیں تھا مگر اب جبکہ لڑی بلوغیت کی منزل کو پہونج چکی ہے اور بکرلڑی کو اپنے گھر لے جانا چاہتا ہے لیکن بکر اب شراب وغیرہ پینے لگا ہے اور اس کے گھر کا ماحول بھی بچھڑ اب ہو چکا ہے جس کی بنا پرلڑ کی بکر کے گھر جانے ہے گریز کر رہی ہے اور زید بھی اپنی لڑکی کی شادی دوسری جگہ کرنا چاہتا ہے اور لڑکی بکر سے جانے ہے گریز کر رہی ہے اور زید بھی اپنی لڑکی کی شادی دوسری جگہ کرنا چاہتا ہے اور لڑکی بکر سے ابت کا ایک بار بھی نہیں ملی ہے لہذا بکر سے طلاق لینے کی کیا صورت ہوگی ؟ اگر بکر طلاق دید ہے تو اس صورت میں زید کو کیا کرنا ہوگا ؟

کیا لڑکی عدت گزارے گی یا نہیں ؟ اور اگر طلاق نے دیتو اس صورت میں زید کو کیا کرنا ہوگا ؟

لہذا قرآن وحدیث کی روثنی میں پوری وضاحت کے ساتھ جواب عنایت فرما کیں نوازش

ہوگی۔

## المستفتى محمد طبيب على مقام و يوست بيلسنڈ صلع سيتنا مڑھى بہار

(الجوارب: - باپ داداکاکیا ہوا نکاح لازم ومنعقد ہوجا تا ہے صغیر وصغیرہ بعد بلوغ اس نکاح کوئے نہیں کرسکتا ہے ' درمخار' کیں ہے: لزم النکاح و لمو بغین فاحش او بغیر الکفو ان کان الولی المووج بنفسه ابا اوجداً لم یعرف منهما سوء الاختیار وان عرف لایصح السکاح اتنقاقا و کذا لو کان سکران فزوجها من فاسق او شریر او فقیر او ذی حرفة دنیئة لظهور سوء اختیارہ فلا تعارضه شفقة النظر النح باپ جوائے نابالغ بچکا نکاح کردے و مطلقالانم ہوتا ہا گرچنکاح غیر کفوے یا مہر میں غین فاحش کردے مثلا وخرکوک دولی قوم یا کی ذلیل پشے والے یا غلام یا فاحق کے نکاح میں دے یاس کا مہرشل ہزار رو پے ہویا پائے سویا سورو پے پر نکاح کردے یا پسرکا نکاح کی کنیز یا ذلیل قوم یا فاحقہ فاجرہ ہے کرے یا پہر کا مرمشل ہزار رو پیے ہویا کی جو سے دو ہزار باندھ دے ان سب وجوہ میں باپ کا کیا

ہوا نکاح لازم ونا قابل فنے ہے مگر دوصورتوں میں ایک ہے کہ ایسا نکاح خلاف شفقت پدری کرتے وقت باپ نشے میں ہودوسری ہے کہ اس سے پہلے بھی کی اپنے بیچے کے نکاح میں ایسی ہی ہے شفقتی برت چکا ہوتو البتہ بیدنکاح نا جائز ہوگا اگر واقعی بکر شراب نوشی کرتا ہے تو لڑی کا مطالبہ طلاق جائز ہوگا بر سے طلاق ماصل کرے اگر چہ مال دیکر یا مہر معاف کر کے بعد طلاق دوسری جگہ نکاح جائز ہوگا اگر لڑی اورلڑ کا میں خلوت صحیحتہیں ہوئی ہے تو عدت بھی لازم نہیں ہے واللہ تعالی اعلم۔

اگر لڑی اورلڑ کا میں خلوت صحیحتہیں ہوئی ہے تو عدت بھی لازم نہیں ہے واللہ تعالی اعلم۔

کتبہ محمد مظفر حسین قادری رضوی میں مرکزی دارالا فاء ۸۲ مرسودا گران ہر میلی شریف قاضی محمد عبدالرجیم بستوی غفر لہ القوی مرکزی دارالا فاء ۸۲ مرسودا گران ہر میلی شریف قاضی محمد عبدالرجیم بستوی غفر لہ القوی

عرذى الحجه المهراط

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

اگر کی شخص کی عمر میں کئی سال کی نمازیں قضا ہوگئی ہیں اور وہ پڑھنا چاہے جلد سے جلد تو وہ

کس طرح سے قضا اداکر ہے اس کیلئے اعلیٰ حضرت نے آسان طریقہ کیا فرمایا ہے۔ اور ان

نماز وں کا اداکر نے کا وقت کیا ہے بعض لوگ عصر فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع وغروب ہونے

ہے پہلے پڑھنے کو مناکرتے ہیں اس بارے میں کیا تھم ہے؟

المستفتى: محمد اسلام خال عرف كالے خال من

تفريانجابت خال بريكى شريف

(العوراب: - تضاہرروزی نمازی فقط بیس رکعتوں کی ہوتی ہے، دوفرض فجر کے چارظہر چارعمر، نمن مغرب، چارعشر، نمن مغرب، چارعشا کے تین وتر اور قضا میں یوں نیت کرنی ضرور ہے کہ نیت کی میں نے بہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اسی طرح ہمیشہ ہرنماز میں کیا کرے اور جس پر قضا نمازیں میت کثرت ہے ہیں وہ آسانی کیلئے اگر یوں بھی اداکر ہے قو جائز ہے کہ ہردکوع اور ہر بجدہ میں تین

تين بار سبحن ربى العظيم، سبحان ربى الاعلى كى جگهرف ايك باركم مكر بميشه برطرت كى نماز ميں يا در كھنا جائے كہ جب آ دمى ركوع ميں پورا بہنچ جائے اس وقت ''سبخن''كاسين شروع کرے اور جب عظیم کامیم ختم کرے اس وفت رکوع سے سراٹھائے ای طرح جب سجدوں میں بورا بہنچ لے اس وقت تبیع شروع کرے اور جب پوری تبیع ختم کرے اس وقت تحدہ سے سراٹھائے ، بہت ے لوگ جورکوع سجدہ میں آتے جاتے میہ بیچ پڑھتے ہیں بہت منٹنی کرتے ہیں ایک تخفیف کثرت قضا والوں کی میہ ہوسکتی ہے، دوسری تخفیف میہ کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط سبخن الله سبخن الله سبخن الله تنين بارے كهدرركوع ميں طلے جاكير مكروسى خيال يهال بھی ضروری ہے کہ سیدھے کھڑے ہوکر سبیٹن اللہ شروع کریں سبیٹن اللہ بیورا کھڑے کہہ کر رکوع کیلئے سر جھکا ئیں میخفیف فقط فرضوں کی تیسری چوتھی رکعت میں ہے وتر وں کی تینوں رکعتوں میں الحمداور سورت دونوں ضرور بڑھی جائیں تیسری تخفیف یجھلی التحیات کے بعد درود و دعاء کی جگہ صرف اللهم صلى على محمد واله كههلام يهيردي، چوهی تخفيف وترول كی تيسر کی رکعت ميں دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط ایک بارتین بارر نی اغفر لی کہے اور ان نمازوں کے ادا کیلئے کوئی وفت متعین نہیں ہے جلد سے جلدا دا کرنے کا حکم ہے البیتہ اوقات مکروہ میں قضا نماز وں کا پڑھنا جائز نہیں ہے بعدعصرغروب آفاب ہے ۲۰ رمنٹ قبل پڑھنا جائز ہے ہاں جب غروب میں ہیں منٹ رہ جائيں تواب قضانماز جائز نبيں البته اس دن كاعصر جائز ہے اور بعد نماز فجر قبل طلوع آفاب جائز ہے اور پھرطلوع آفاب کے بیں منٹ بعد جائز ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

کتبه محدمظفر حسین قادری رضوی مرکزی دارالافتاء ۴ مرسوداگران بریلی شریف ۵رزی الحیه ۱۲۴۱ ه

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں کہ زید چند یارہ کا حافظ ہے لیکن یادہیں ہے اور خش خشی داڑھی بھی رکھتا ہے اور اسکی آئکھ میں کھلی پڑی ہوئی ہے اورنسبندی بھی کرائے ہوئے ہے اور زید کے گھر میں ٹی وی بھی لگا ہوا ہے روز انہ خود بھی و یکھتا ہے اورلوگ بھی دیکھتے ہیں لہذا ایسے مخص کے پیچھے نماز پڑھنایا اس کے نماز وغیرہ ير هوا نا درست ہے يانہيں؟ جوشر بعت كاتكم ہوتحر برفر مائيں مدل و مفصل مع حوالہ كے تحرير فر مائيں۔ (٢) بكرايا بكرى يا بجهوايا بجهيا يا بهينس يا بهينسادونيه ياميندُها، نهزمعلوم بونه ماده ايسے جانور كى قربانی یا عقیقه یا صدقه کرنا کیسا ہے اور جس جانور کی خصیہ نکال دیا جاتا ہے لیعنی برحی کردی جاتی ہے کیااس کی قربانی وغیرہ درست ہے یانہیں جوشر بعت کا تھم ہوتحر برفر مائیں۔ (۳) ہندہ کی شادی زید کے ساتھ ہو چکی اور زید کے نطفے سے ایک لڑ کا اور ایک لڑ کی ہے اب دونوں میاں بیوی آپس کی لڑائی جھٹڑا ہونے کی وجہ سے زیدنے ہندہ کوطلاق دے دیااور طلاق دیئے ہوئے عرصەنو، دى سال كم وبيش ہو چكےاب زيد ہندہ كو جا ہتا ہے اور ہندہ زيد كو جا ہتى ہے كەميرى شادى زيد کے ساتھ میں ہوئی تھی اور اس کے ساتھ رہونگی لہٰذا جوشیر بعت کا حکم ہوتحر برفر مائیں عین کرم ہوگا۔ المستفتى بمحدمظهرر باني رضوي (لجو (رب: - بقدر بمشت دار هي ركهنا سنت خيرالانام عليه الصلاة والسلام بي ورمختار علي بي بي السنة فيها القبضة اوراس مرانانا جائزورام باي ميس بن يحرم على الرجل قه طبع لحيته اورنسبندي كرانا ناجائز وحرام باورني وي بربروكرامول كاد يكيناجائز نبيل كه في وي

میں تصویریں ہوتی ہیں اور زید کے بیٹھیے نماز مکروہ تحریمیٰ واجب الاعادہ لینی پڑھنی گناہ اور پھیرنی

واجب اورا سے امام بنانا گناہ ہے 'غنینة 'میں ہے: لوقدموا فاسقاً یا ثمون زیر برفرش ہے کہ

صدق دل ہے تو بہ واستغفار کرے بعد تو بہ میجنداس کے پیچھے تماز بلا کراہت جانز ہے جب کہ وہ

Marfat.com

` لائق امامت بهوواللد تعالی اعلم -

(۲) خنتی که نرو ماده دونوں کی علامتیں رکھتا ہودونوں سے یکسال پیشاب آتا ہوکوئی وجہ ترجیح نہ رکھتا ہوا سے جانور کی قربانی جائز نہیں کہ اس کا گوشت کی طرح بکا نے نہیں بکتا و سے ذرئے سے حلال ہوجائیگا''درمختار'' میں ہے: و لا بالخنشیٰ لان لحمها لا ینضج شرح و ہبانی فاوئی عالمگیری میں ہے: لا تہ جوز التضحیة بالشاة الخنشیٰ لان لحمها لاینضج کذا فی القنیة اور خصی جانور کی قربانی فل ( نے صی شده ) سے افضل ہے''فناوئی عالمگیری'' میں ہے: المخصی افضل من الفحل لانه اطیب لحماً واللہ تعالی اعلم ۔

(۳) پیروال تفصیل طلب ہے کہ زید نے اپنی بیوی کو کتنی طلاقیں دی تھیں اگر زید نے تین طلاقیں دی تھیں تو وہ عورت زید کے لئے بے طالہ حلال نہیں قال اللہ تعالی: فان طلقها فلا تبحل لله من بعد حتی تنہ کسے زوجاً غیرہ حلالہ کا طریقہ یہ ہے کہ عورت کی سے نکاح صحیح کرے اور وہ کم سے کم ایک باروطی کر سے بھروہ شو ہر طلاق دید ہے یا مرجائے بعد عدت شو ہراق لی عورت کی رضامندی سے نکاح کرسکتا ہے مطلقہ جا تف کی عدت کا مل تین چیش ہے اور مطلقہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے اور اگر کرسکتا ہے مطلقہ جا تف کی عدت والا قری ترجہ بید سے دوگو اہ شرعی کی موجودگی میں نکاح کر سے واللہ تعالی اعلم ایک یا دوطلاق دی تھیں تو اب مہرجد ید سے دوگو اہ شرعی کی موجودگی میں نکاح کر سے واللہ تعالی اعلم مرکزی دار الافتاء ۲۵ مرسوداگر ان بریلی شریف صحی الجو اب ولمولی تعالی اعلم مرکزی دار الافتاء ۲۵ مرسوداگر ان بریلی شریف قاضی محمد عبد الرحیم بستوی غفر لہ القوی

١٥٥ رزيقعده الماح

لك الحمد ما الله والصلوعة والسلام عليك ما دسول الله والصلوعة والسلام عليك ما دسول الله مخدوم ومرم قبل مرامي جناب علامه ومفتى اعظم صاحب السلام عليم ورحمة الله وبركاته بنظمه دليش سايك ما بنامه بنام البينات "فكاتا بهاس مين زوروشور سي لكها به كمهجمعه بنگله دليش سايك ما بنامه بنام البينات "فكاتا بهاس مين زوروشور سي لكها به كمهجمعه

کی اذان ٹانی ادرونی مسجد منبر کے قریب ہوگی خارج مسجد درواز ہیرا جماع کے خلاف ہے اور دلیل اس طرح بیش کرتے ہیں کہ حضور یاک ﷺ خضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے مین ا ذان ثانی منبر کے سامنے در داز ہ پر ہوتی تھی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ز مانہ آیا تو لوگوں کی کنڑت کی وجہ ہے ایک اور اذ ان کا اضا فہ فر مایا اس وفت پہلی اذ ان ہے بیہ مقام زور ایر دين كاحكم ديا جبكه بي ﷺ كے زمانه ميں اذان خطبه سے مقصد اعلان عام تھا اسلئے دروازہ پر ہوتی تھی اب وہ مقصد پہلی اذان ہے حاصل ہو جاتا ہے اسلئے عثمان غنی نے دروازہ ہے منتقل کر کے اندرون مسجد دینے کا حکم دیا اسلئے حضوریاک اور ابو بکراور عمر کے زمانے کی اذان کے بارے میں علی باب المسجدایا ہےاورعثان غنی کے زمانہ کی اذان کیلئے صرف بین پدید آیا جس کامعنی ظاہر کرنے کیلئے كى كتاب مين عند المنبركي مين تحت المنبركي مين داخل المسجدكي مين في المسجد ندكور ب جيما كتفير" احكام القرآن اللقرطبي مين ب السم ذاد عثمان رضى الله تعالى عنه اذاناً ثانيا يؤذنون لمدينة السلام وبعداذان المناربين يدى الامام تحست المنبر فتح القدر ومراقى الفلاح مس بنالا ذان الثانبي عند المنبر بين يدى الخطيب تفير" مراج المنر" جلد چهارم صفحه ٢٨٥ ميس أي: وكان عمر رضى الله تعالى النحطيب عنه امران يؤذن في السوق ليقوم الناس عند سوقهم فاذا اجتمعوا اذن في المسجداور "فيض البارئ" جلد دوم صفحه ٣٥٥ رير ہے: وكسان الا ذان فسى عهد النبى غلبته وصاحبيه واحدا ولعله كان خارج المسجد فاذا كثر الناس زاد عثمان رضي الله تعالىٰ عنه اذانا اخر على الزورأ خارج المسجد اليمتنع الناس عن البيع والشراع والظاهر ان الاذان الثاني هوالإول انتقل الى داخل المسجد اور "العرف الشذى" جلداول صفحه ١١١ يرب المشهود ان الاذان فسى عهد النبي المسهود

كان واحد وخارج المسجد عند الشروع في الخطبة وكذلك في عهد الشيخين ثم قرر عثمان اذا نا اخر قبله الشروع في الخطبة خارج المسجد على الزورا حين كثر المسلمون وهذا الاذان كان قبل الاذان بين يدى الخطيب بعد الزوال فانتقل الاذان الذي في عهده عليه السلام الى داخل المسجد هذاوهوالصحيح اورجيےاردوكتاب ميں ہے 'اذان خطبہ جمعه سامنے منبر كے منجد كے اندرجيسا ب کہ جملہ بلاداسلام حرمین شریفین میں ہوتی ہے بلا کراہت درست ہے اور مراقی الفلاح اور طحاوی میں قید عند المنبوم صرحاً ندکور ہے جس سے میل بخو بی ثابت ہے کہ ہمارے فقتہاء کا مطلب بین ید ہیے ہی ہے کہ مجد میں منبر کے قریب بیاذان ہونامسنون ہے اس کو بدعت کہنا سخت جراُت اور مخالِفت فقبهاء حنفیہ کی ہے''عزیز الفتاویٰ''جلداول صفحہ ۲۹؍اور جیسے''احسن الفتاویٰ''جلد دوم صفحهٔ ۲۹ ریر ہے' چنانچہ جمعہ کی اذان ٹانی اندرون مسجد تعامل ہے کیونکہ اس کوضرف حاضرین تک پہنچانامنقصود ہے' بیتھاان کی دلیل کا خلاصہ میہ بات بھی کہددیا کہ فناوی رضوبیہ' '' احکام شریعت' " عمدة الرعابية " شرح البقابية " مواهب رحمان " وغيره كتاب جس مين بيلكها كه اذان ثاني خارج مسجد ذروازه برہوگی میہ جب کہ صحابہ کرام کے اجماع کا خلاف لہذا قابل قبول نہیں ،اب حضور والاسے درخواست ہے کہ ریر' البینات' ماہنامہ عوام کے ہاتھوں ہاتھ ہوگیا جب بھی اذان کے بارے میں آواز اٹھتی ہے تواس ماہنامہ کو پیش کرتے ہیں جس میں صاف لفظوں میں عند المنبر تحت المنبر، داخل المسجد، في المسجد باوراردوكي عبارت توصراحة بما ألى ہے کہ اذان اندرون مسجد ہوگی ،الہذااس کو کیا جواب دیا جائے کیا یہ جوعبارت پیش کیا ہے بیان تمام كتابول مين موجود ہے؟ جو بھی جواب ہوتح رفر مادیں عین نوازش ہو گی فقط والسلام۔

# تجفكوان بوراسا زياده مرشدآ بادبزگال

(البحو (لب : - بياذان ثانى حضورا قدس ﷺ كے مقدس زمانه ميں مسجد كے درواز بے برہوتی تھی اور اليابى خلفائ راشدين رضى الله تعالى عنهم كمقدس دور مين: يهايها اللذين امنوا اذا نودى للصلواة من يوم الجمعة كتحت "تفيركير" بيل ب: اذن بـلال عـلى باب المسجد اور ہوئمی 'تفسیرصاوی' میں ہے: یو ذن بلال علی باب المسجد لینی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنه موذن رسول ﷺ مجد کے دروازے پراذان دیتے تھے اور تفبیر خازن میں ہے کہ حضبور على جنب منبر يرتشريف فرما هوتے تو حضرت بلال رضى الله تعالى عنداذان دينے اور حضرت سائب بن یز بدر ضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے میاذ ان حضور اور حضرت ابو بکر وعمر کے زمانہ میں مسجد کے وروازے پرخطیب کے سامنے ہوتی تھی: اذا جالس عَلَيْتِ علی السنبر اذن بالال عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة اوله اذجلس الامام على المنبر على عهدرسول الله عُلَيْكُ وابى بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زادالنداء الثاني على الزوراء زادفي رواية فثبت الامر على ذلك ولا بي دائود قال كان يوذن بين يدى النبي عُلَيْكُ اذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب السمسجد فأولى قاضى خان وفأولى عالمكيرى وفأولى خلاصه مين بي الايوذن فسى المسجد مسجد میں اذان نہیں دی جائے 'طحطاوی علی مرافی الفلاح'' میں ہے: یسکسرہ الا ذان فسسی السمسسجيد فقهاءكرام فيمتجد كاندراذان دين كوممنوع ومكروه فرمايا باورسنت بديهكه اذان ٹائی بھی خارج مسجدخطیب کے سامنے دی جائے اذان ٹائی مسجد کے اندر دلوانا خلاف سنت اور مكروه اورمحدث بمضمون نگارنے كتابول كاحواله الفاظ كوظع وبريدكركے ديا ہے احكام القرآن للقرطبي كاحواله ديا ہے تحت المنبر كونقل كيا ہے اور اس سے آ كے كى عبارت كوجھوڑ دى ہے وہال

پورئ عبارت يون ب وراتهم يوذنون بمدينة السلام بعد اذان المنار بين يدى الامام تحت المنبر في جماعة كما كانوا يفعلون عندنا في الدول المياضية وكتل ذلك محدث صاحب قرطبى كنزوكي بهى تحت المنبر محدث اورائكيزويك وبى روایت مختار و پیندیدہ ہے بینی حضرت سائب بن پزیدوالی روایت اور صاحب قرطبی کے بیان بھی مسنون خارج مسجد ہی ہے اور حضرت سائب بن پزیدوالی روایت کوفل فر مایا ہے اور نحوی حضرات نے امام ویدی وخلف کومفعولِ فیدمیں بیان کیا ہے اور امام کامنعنی سامنے خلف کامعنی بیچھے ہے اور اس میں تحدید مقصود نہیں ہے جوامام کے قریب میں ہے وہ بھی سامنے ہی کہلائے گا اور جواخیر صف میں ہےوہ بھی سامنے ہی کہلائے گاجہاں تک امام دیکھتا ہےوہ اس کے سامنے ہی ہے خارج مسجد خطیب کے سامنے اذان دی جائے تو بھی سامنے ہی کہلائے گا تو لفظ امام ویدی وغیرہ الفاظ سے استدلال كرنا كهاذان ثانى مسجد كے اندر دى جائے غلط ہے اور خلاف تصریح فقہاء كرام ہے اور وروازہ والی اذ ان کومسجد کے اندر حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے بیغلط و باطل ہے جو عبارتیں''البینات''میں نقل کیا ہے اس ہے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ زوراُ پراذان دینے کا حکم فرمایا اور اذ ان ثانی کوای مقام پر باقی رکھاز وراُ ہے اذ ان منتقل کرنے والا ہشام ہے نہ کہ حضرت عثمان غنی رضی الله نتعالی عنه اور فیض الباری اور العرف الشدی میں جو کہا ہے وہ غلط و باطل ہے اور مراج منیر کی جانب جوعبارت منسوب کی ہے وہ بھی سیجے نہیں ہے''سراج المنیر'' میں یوں ہے: المزاد بهذا النداء الاذان عند قعودالخطيب على المنبر لانه لم يكن في عهد رسول عُلَيْتُ نذاء سواه فكان له موذن واجد اذا جلس على المنبر اذن على باب المسجد فأذا نزل اقام الصلاة ثم كان ابو بكر و عمر و على بالكوفة على ذلك حتى كان عثمان وكثر الناس وتياعدت المنازل زاذانا اخرفامر بالتاذين

العلى واره التبي تسمى اتزوراء فاذاسمعوا اقبلواحتي اذا جلس على المنبر اذن الموذن ثانياولم يخالفه احد في ذلك الوقت لقوله عَلَيْكُم بسنتي وسنة التعذياء الم الشدين من بعدى اله خطيب وفيض البارى العرف الشذى ويوبندى مولويول کی کتاب ہے اور انہوں نے غلط لکھا ہے اور ' فنح القدیر' کا حوالہ بھی سیح نہیں صاحب ' فنح القدیر' ' كرامت ك قائل بين ' فتح القدر' علداول صفح الهرميس ب : هوذكر الله في المسجد ای فسی حدوده لسکواهته الاذان فی داخله اذان شل خطبه ذکرالهی ہے محبر میں یعنی اسکے حدود میں کہ سجد کے اندراذ ان مکروہ ہےتو جن عبارتوں میں فی المسجد ہےاں سے مرادیمی ہے کہ حدودمسجد اسلئے مسجد کے اندر اذ ان مکروہ ہے، مضمون نگار نے '' فیض الباری، العرف الشذی'' کا حوالہ دیا ہے جس کی عبارت میں داخل المسجد ہے میں آپ سے بوجھتا ہوں۔مسجد ،اذان ایک ہی جنس کے ہیں ہرگزنہیں ہے تو ان عبارت ہے اذ ان ثانی کومسجد کے اندر دینایا سمجھنا غلط و باطل نہیں ہے بلکہان عبارت کا ماحصل اتنا ہے زوراء سے اذان منتقل کر کے مسجد کے قریب کردیا گیااور میکام بنی امیہ کے دور میں ہوا ہے اور سد کام اور مزید تفصیل'' فناوی رضوبی' جلد دوم وسوم وغیرہ میں ويكصيس واللدتعالي اعلم \_

> کتبه محمد منظفر حسین قادری رضوی مرکزی دارالافتاء ۸ مرسوداگران بریلی شریف

> > سرذى قعده بالمهاه

صح (لحورْر): - في الواقع اذ ان مسجد كے اندر مكر وہ وخلاف سنت ہے اور'' البينات' ميں جو بجھ لكھا گيا ہے وہ خلاف تحقیق ہے اور اس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللّٰد تعالیٰ عنه پر بہتان لگایا گیا ہے كہ آپ نے اذ ان خطبہ كواندرون مسجد كيا تھا۔ والعياذ باللّٰد تعالیٰ ، حضرت عثمان غنی رضی اللّٰہ تعالیٰ

عنه نے اس اذان کوای جگه باقی رکھا جہال عہدرسالت علیہ التحیہ والسلام وعہد سیخین کریمین رضی الله تعالی عنما میں ہوتی تھی بعض لوگوں نے ہشام کو کہا ہے مگر علامہ زرقانی قدس سرہ کی تحقیق ہے ہے كه بهشام زوراء والى اذ ان كومناره پر لے آیا اس اذ ان كواس جگه دروازه مسجد پر باقی رکھا میرا ایک فتوی اس بارے میں مفصل ہےاہے دیکھیں'' زرقانی'' جلد کے صفحہ ۴۴ مرملاحظہ کریں ،اذان شرع مطهر کی اصطلاح میں ایک خاص فتم کا اعلان ہے جسکے لئے الفاظ مقرر ہیں بیاعلان غائبین کومطلع كرنے كيلئے ہے "عمرة القارى شرح بخارى" كيں ہے: الإذان اعلام الغائبين والاقامة اعلام للحاضرين اذان غائبين كاعلام كيلئ باورا قامت حاضرين كى اطلاع كوب بيه خیال غلط ہے کہ اذان خطبہ غائبین کی اطلاع کیلئے ہیں ہے اور بے بنیاد اور لاعلمی پر بنی ہے اذان خطبه بھی اعلام غائبین کیلئے ہے' ہدایہ و کافی وتبین وعنایہ و بحرود رمختار' وغیر ہامیں ہے: و السلسفيط للبحر تكراره مشروع كمافي اذان الجمعة لانه اعلام الغائبين فتكريره مفيد لاحتمال عدم سماع النبى ليني جمعه كى اذان ثانى بھى غائبين كى اطلاع كيلئے ہے لہذا خطبہ كے وقت دوبارہ اذان کہنامفید ہے شایر بہلی اذان بچھ غائبین نے ندی ہواب س لیں گے اور من ید بیہ ہے۔

بین بدی سمت مقابل میں منجا ہے جہت تک صادق ہے جو تحفی طلوع آفاب کے وقت مواجہ مشرق میں ہو یا غروب آفاب کے وقت مغرب کی طرف منھ کرکے کھڑ اہوا سکا یہ کہنا ضرور سے کے آفاب میرے سامنے ہے المشمس بین یدید حالانکہ آفاب تین ہزار برس کی راہ سے زیادہ دور ہے اللہ عز وجل کا ارشاد ہے: یعلم ما بین یدید م و ما خلفهم اللہ بحانہ تعالی جانتا ہے جو کھان کے سامنے ہے یعنی آگے آنے والا ہے اور جو کچھانے بیچے یعنی گزرگیا ، یہ ہرگز ماضی و مستقبل سے خصوص نہیں بلکہ ازل تا ابدسہ اس میں داخل ہے لئذا بیس یدی کاعموم ثابت ہوں

خاص قرب کیلئے نہیں ہے اور عند کو قرب کیلئے بتاتا بھی غلط ہے ہمارے ائمہ کرام نے کتب اصول میں نقر کے فرمائی ہے کہ عند حضور کیلئے یعن شی حاضر ہوغا ئب نہ ہوتو عند الممنبر کا حاصل وہی ہے جو بین یدی کا ہے کہ عند منبر کے سامنے ہوآ ڈنہ ہوواللہ تعالی اعلم جو بین یدی کا ہے کی منبر کے سامنے ہوآ ڈنہ ہوواللہ تعالی اعلم

قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرله القوی مرکزی دارالا فتا ۱۶ ۸رسوداگران بریلی شریف

سرزى قعده سام الم

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں کہ

کیا حدیث قدی ہے کہ'' اے محبوب اگر میں تم کو پیدا نہ فرما تا تو دنیا کو پیدا نہ فرما تا'' بیر حدیث کی کیا حدیث کی کے اس کا انکار کرتے ہیں برائے کرم مع حوالہ کوئی کتاب میں ہے عربی عبارت کیا ہے؟ کچھلوگ اس کا انکار کرتے ہیں برائے کرم مع حوالہ کتاب وباب جواب مرحمت فرما کیں۔

سائل:صغیرالدین پرانهشهر بریلی

(الجورب: - يه مرضوعات كيرص ٥٩ مرس به: لو لاك ل ما خلقت الافلاک قال الصغاني انه موضوع كذا في الخلاصة لكن معناه صحيح فقد روى الله يعلمي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعا اتاني جبرئيل فقال يا محمد لو لاک ما خلقت البحنة ولو لاک ماخلقت النار وفي رواية ابن عسا كر لو لاک ما خلقت الدنيا سيرنااعلي حضرت فاضل بريلوي رضى الله تعالى عندلو لاک لما خلقت الافلاک کي بار سيرن فرمات بين يرضرور حج مه كدالله عن وجل نهام جهال حضور اقدى خلقت الافلاک کي بار سيرن فرمات بين يرضرور حج مه كدالله عن وجل نهام جهال حضور اقدى خليل بنايا اگر حضور نه بوت يكي نه بوتايم ضمون احاديث كثيره سي خابت مي جن كابيان ما مار سيراله تدال لو الافلاک بهلال احاديث لو لاک بين مياه ورانيي لفظول كرماتي

#### Marfat.com

شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے اپنی بعض تصانیف میں لکھی مگر سندا ریافظ ہیں : حسل قست المحلق لاعرفهم كرامتك ومنزلتك عندى ولولاك ماحلقت الدنيا ليخىالله عزوجل اینے محبوب اکرم ﷺ ہے فرما تا ہے کہ میں نے تمام مخلوق اسلئے بنائی کہتمہاری عزت اور تمہارا مرتبہ جومیری بارگاہ میں ہےان پر ظاہر کروں اگرتم نہ ہوتے میں دنیا کونہ بنا تا اسمیں تو فقط افلاک کا لفظ تھااس میں ساری دنیا کوفر مایا جس میں افلاک وز مین اور جو پچھان کے درمیان ہے سب داخل ہیں اس کوحدیث قدی کہتے ہیں کہ وہ کلام الہی جوحدیث میں فرمایا گیا الیمی جگہ نقطی بحث بیش کر کے عوام کے دلوں میں شک ڈالنا اور ان کے قلوب کومتزلزل ہرگزمسلمانوں کی خیر خوابی نبیں اور برسول الله ﷺ ماتے ہیں:آلدین النصح لکل مسلم اور دیلی کی روایت کو مرفوع فرمایا ہے: موسوعة اطراف الحديث النبوى الشريف جلد ٢٠٥١ المرمين ہے: لولاك لمها خلقت الافلاك بيعديث تذكره "ص١٨ مرخفا جلدام مساسم الوائدس ٣٢٣ رضعيفة ٢٨٢ رمين ہے ای کے صفحہ ١٨١ پر بيرحديث بھی ہے: لـ و لاک لـ مـا خـلـقـت الكذنيا اسرارص ٢٩٥رميس هيدوالله تعالى اعلم-

کتبه محدمظفر حسین قادری رضوی مرکزی دارالافتاء ۸ مرسوداگران بریلی شریف

۱۹۲۸ میافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ حائفہ عورت کے ناف یا گھنے میں جماع کر سکتے ہیں یانہیں؟ امام محمد کا کیا قول ہے اور امام عظم کا ندہب کیا ہے؟ جواب تفصیل ہے قرآن وحدیث کی روشی میں عنایت فرما نمیں اور غیر مسبیل میں منی خارج کرنا کیسا ہے؟

## المستفتی :محدکونرعلی رضوی محلّه شهامت شیخ بر یلی شریف

(لجو (رب: - بيك پر جائز ہے اور ران پر ناجائز ، قاعدہ گلیہ بیہ ہے كہ حالت حيض ونفاس ميں زير ناف سے زانو تک عورت کے بدن سے بے کسی ایسے حاکل کہ جس کے سبب جسم عورت کی گرمی اسکےجسم کو نہ پہو نے تمتع جائز نہیں یہاں تک کہ اتنے مکڑے بدن پرشہوت سے نظر بھی جائز نہیں ہے اور اتنے نکڑے کا جھونا بلاشہوت بھی جائز نہیں اور اس سے اوپرینچے کے بدن سے مطلقا مرضم كالمتع جائز ہے يہاں تك كەئ ذكركر كے انزال كرنا اور إمام محمة عليه الرحمه كے نزد يك ضرف جماع حرام ہے باقی چیزیں مثلا جھونا یا نظر کرنا حرام ہیں ہے ' درمختار' میں ہے : یسمسنے حل قربان ماتحت ازار يعني مابين سرة وركبة ولوبلا شهوة وحل ماعداه مطلقا اه وفي ردالمحتار نقل في المحقائق عن التحفة والخانية يجتنب الرجل من الحائيض ما تبحت الازار عند الامام وقال محمد الجماع فقط ثم اختلفوا في تفسيس قول الامام قيل لايباح الاستمتاع من النظر وغيره بمادون السرة الى الركبة ويباح ماور أه و قيل يباح مع الازار اه ولا يخفى ان الاول صريح في عدم حل النظر الى ماتحت الازار والثاني قريب منه و ليس بعد النقل الا الرجوع اليه اه والله تعالى اعلم \_

کتہ محمد مظفر حسین قادری رضوی صح الجواب واللہ تعالی اعلم مرکزی دارالا فتاء ۸۲ مرسودا گران بریلی شریف قاضی محمد عبدالرجیم بستوی غفرلہ القوی سرجمادی الآخر ۱۲۳ اے کرجمادی الآخر ۱۳۳ اے کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل ہیں کہ

زیدوہابی عقیدہ اور اذان خطبہ داخل مسجد ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہی دلاتا ہے، اس پرعوام ئے سنیوں کوآ گاہ کیا کہ داخل مسجداذ ان خطبہ خلاف سنت ہے اذ ان خطبہ خارج مسجد دی جائے اور وہائی کوتقر سرکرنے نہ دی جائے جو درود پاک کے الفاظ سیحے نہیں ادا کرناہے۔ (۲) دوسری جمعہ کے دن زید نے تقر بریشروع کی اور بیالفاظ نکالے لوگ کہتے ہیں کہ بیغلط تقریر کرتا ہے میں کیا غلط کہتا ہوں آج برسوں کے بعد ریہ نیا معاملہ اٹھتا ہے کہ اذان خطبہ خارج مسجد ہواور میں دعویٰ ہے کہتا ہوں کہ حضور نے ہمیشہ اذان خطبہ اندر ہی دلاتے رہے صرف ایک بار باہر دلایا اس پر اصرارکیاجا تاہے کہیں باہر ہی اذان دی جائے خطیب کے سامنے ،حضور نے ایک بار کھڑے ہوکر یبیثاب کیاتو کیامیں بھی کھڑے ہوکر پیثاب کرتار ہول۔ (۲) بعد نمازعمرونے عوام کوروکا اور اسے ثبوت مانگا دلیل دکھاؤ تو حصٹ بول پڑا کہ دلیل تو نہیں مفتی صاحب کانپور گئے ہیں اس پرعمرو نے عوام کو' فناوی مصطفوریہ' دکھایا کہ حضور مفتی اعظم کامکمل بہت ہے اور دعویٰ بھی حضور کا ہے کہ کوئی بھی اندر کی اذان کا دعویٰ ہیں پیش کرسکتا۔ (۳)اس پرعمز ونے اس وہا بی کو بھرے مجمع میں تو بہ کیلئے تھم دیا کہ تو نے ضرور ضرور حضور اقد س ﷺ کی تنقیص کی ہے جب اس نے تو بہ سے انکار کیا تو عمر و نے اسے اور انٹر علی تھا نو کی ،رشید احمد گنگوہی وغیرہ کو کا فرومر تد کہہ کے ذکیل کیا اور تین جمعہ کے بعد سنت کےموافق ا ذان خطبہ خارج مسجد ہوااور سنیوں کو بہکانے کیلئے ابھی تک دیو بندیوں کا سلسلہ جاری ہے مگر فقیر کی کوشش بھی جاری ہے کہ وہابیوں کا مکروہ چبرہ سی عوام کو دکھایا جائے خدا اور اس کے رسول کے سہارے بفیض سیدنا سركاراعلى حضرت احمدرضا قادري بفيض حضورمفتي اعظم حضرت علامه الشاه محممصطفيٰ رضا قادري

غتی : فقیرمحمرمهندی حسن از هری القادری

Marfat.com

(لجو (ب : - وہابیوں پر بوجوہ کثیرہ لزوم کفر ہے بیرمارا فرقہ تقلید کوشرک اورمسلمان مقلدین کو مشرک کہتا ہے اور بیکلمہ کفر ہے اجماع وقیاس جوادلہ شرعیہ میں سے ہیں ان کامنکر ہے توسل کو شرک کہتا ہے اور اپنے آپ کومسلمان کہتا ہے اور جوان کے عقا کد کامخالف ہے انہیں مشرک کہتا ہے اورومابيول كى اقتدامين نماز باطل محض ہے كه الكى نماز نماز نہين فتح القدريميں ہے: ان المصلاة خلف اهل الاهواء لا تجوز اوراس كى اقتداء ميں پڑھى ہوئى نمازوں كا پھرسے پڑھنافرض ہے اور زید کا قول غلط باطل ہے اس نے جھوٹ بولا ہے اذان ٹانی حضور اقدی ﷺ وخلفائے راشدين كے مقدس زمانه ميں خارج مسجد دروازے پر ہوتی تھی: یا یہا الذین امنوا اذا نو دی لـلنصهلونة من يوم الجمعة كے تحت 'تفسيرصاوي تفسير كبير' ميں ہے كه حضرت بلال رضي اللہ َ تعالی عنه موذن رسول الله ﷺ دروازے پراذان دیتے تھے:یسو ذن بسلال عسلسی بساب المسجد فأوى قاضى خال وفأوى عالمكيرى اورفآوى خلاصه ميس في الايسوذن في المسجد مسجد میں اذان نہ دی جائے اور مسجد کے اندراذان دینے کوفقہاء کرام مکروہ وممنوع فرماتے ہیں: يكره الإذان فسى المسجد اورزيدكا خطكشيره جملي خت نازيبااور كفرى بين است حضوركي تو ہین مترتے ہےاورحضور کی تو ہین کفر ہے زید برفرض ہے کہ صدق دل سے تو بہواستغفار کرے بعد توبه صحیحة تجدیدا بمان کرے اور اگر بیوی رکھتا ہے تو تجدید نکاح بھی کرے اور جب تک زید تھم مذکور يكل نه كرے ہرواقف حال مسلمان يرلازم ہے كه اس ہے ترك تعلق كرے الله تعالى فرما تا ہے: فلاتقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين بالجب تكم مذكور يمل كر اور ومابيت ترک کرے اور اس سے بیزاری کا اظہار کرے تو تعاقبات جائز ہوئے والند تعالیٰ اعلم۔ (۲) و دہرگز ہرگز تھے دلیل قابل قبول پیش نہیں کرسکتا ہے کہاذان ٹانی خارج مسجدامام کے سامنے دینا سنت ہےاوراس کا خلاف مکروہ ہے مزید تفصیل '' فناوی رضوبی' جلدد دم میں دیکھیں واللہ تعالیٰ اعلم

(۳) وہابی تقیہ باز ہوتا ہے اس کے مکر وفریب میں نہ آئیں بعد توبہ تجدید ایمان وغیرہ حسام الحرمین میں تصدیق کرائیں واللہ تعالی اعلم۔

(سم) وہابی توسل کوشرک کہتا ہے اولیاء اللہ وانبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے مدد ما نگنا جائز ہے جبکہ اس کاعقیدہ بیہ ہو کہ حقیقی امداد تو رب تعالیٰ کی ہی ہے بید حضرات اس کے مظہر ہیں اور مسلمان کا یمی عقیدہ ہوتا ہے کوئی جاہل کسی ولی کو خدانہیں سمجھتا اور غیر اللہ سے مانگنا شرک نہیں ہے ورنہ کوئی بھی شرک سے نہیں بیچے گا کوئی ماں اور بیوی سے کھانا مانگتا ہے ،کوئی دو کاندار سے کیڑا مانگتا ہے ، امام وموذن مسجد متولی ہے اپناوظیفہ مانگتا ہے مدرسین اپنی تنخواہ کا مطالبہ کرتے ہیں ،حضرت رہیہ ابن کعب نے حضورا قدس ﷺ سے جنت میں مرافقت ما نگاد یھومشکو ۃ شریف حضرت امام اعظم ابو صنيف رضى الله تعالى عندنے حضوراقدس على الكے الكوم الشقلين يا كنو الورى، بدالي بجودك و ارضني برضاك ،وإنا طامع بالجودمنك لم يكن لابي حنيفة في الانام سواك المصوجودات ساكرم اورنعمت اللي كخزان جوالله في الانام ہے مجھے بھی دیجئے اور اللہ نے آپ کوراضی کیا ہے مجھے راضی فرمائے میں آپ کی سخاوت کا اميدوار ہوں آپ كے سوا ابوحنيف كا خلقت ميں كوئى نہيں اس ميں حضور يے صرح مدد لى كئى ہے اور حضرت امام شافعی حضرت ابوحنیفه کی قبرقبولیت دعا کیلئے تریاق ماننے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔

کتبه محمد مظفر حسین قادری رضوی مرکزی دارالا فتاع ۸ مرسوداگران بریلی شریف

ارمحرم الحرام ۳۲۳ اله کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ زید نے عمر و کے خلاف محکمہ بولس میں جھوٹی رپورٹ درج کروائی جس کی بناء پر محکمہ پولس نے ملکی قانون کے تحت عدالت میں عمرو کے خلاف مقد مددائر کیا۔ زید نے اس رپورٹ کی گواہی دی، طرہ گواہی خابی کے بیاس جھوٹی گواہی دی، طرہ سے کہ بقول عمرور دونوں گواہان اس سانحہ کے وفت موجود ہی نہیں تھے، جس سانحہ کوزید نے ہتھیار بنا کر جھوٹی رپورٹ محکمہ بولس میں درج کروائی۔ زید، حاجی حمدواور جملو کے لئے تھم شری سے مطلع فرمائیں، مزید آئد جھوٹی گواہی کورڈ کروانے کا شری تھم بھی مطلع فرمائیں فقط والسلام المستفتی بحلیم الدین

(لجو (رب : - جھوٹی بات کہنا یا جھوٹی گواہی دینا ناجا ئز وحرام ہے اور جھوٹی گواہی دینے کو بت بو بنے کے برابر کہا اور قرآن و حدیث میں جھوٹی گواہی دینے پر سخت وعید دارد ہے اللہ تعالی فرماتا ہے : فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به جمولًى شہادت اکبر کبائر ہے اللہ ورسول کے نزویک بت پوجنے کے برابر ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: عدلت شهادة الزور الاشراك بالله عدلت شهادة الزور الاشراك بالله عدلت شهادة الزور الاشراك بالله جھوٹی گوائی خدا كے ساتھ شريك كرنے كے برابر كی گئی جھوٹی گوائی خدا کیلئے شریک بتانے کے ہمسر تھہرائی گئی جھوٹی گوائی خدا کا شریک ماننے کے ساتھ کی گئی' بخاری و سلم" كى روايت ميں حضرت انس رضى الله تعالى عنه عنه مروى ہے رسول الله ﷺ في فرمايا: الاانسنكم باكسرالكبائر قول الزور اوقال شهادة الزور كيامين تهمين نه بتادول كمسب كبيروں ہے براكبير دكونسا ہے بناوٹ كى بات يا فرمايا جھوٹى گوائى، نيز حديث ميں ہے: لسن تسزول قدما شاهدالزور حتى يوجب الله له النار حموني كوابى ويغوالااين بأول مثاني أياتا کہ اللّٰہ عز وجل اس کیلئے جہنم واجب کر دیتا ہے اگر واقعی انہوں نے جھوٹی گوا ہی دی ہے وہ لوگ سخت گنهگار سخق عذاب نار ہیں ان اوگوں برلازم ہے کہ جھوٹی گوائی دینے سے بازآ کیں اور صدق دل ہے

توبه واستغفار کریں اور ان لوگوں ہے معافی جا ہیں اور حتی المقدور ان کوراضی کرنے کی کوشش کریں اور نام در ساور نام در سوال نہ کریں واللہ تعالیٰ اعلم ۔ نام زوسوال نہ کریں واللہ تعالیٰ اعلم ۔ کتبہ محدم مظفر حسین قادری رضوی

مرکزی دارالا فتاء۸۴ رسوداگران بریلی شریف

٢٩رذى الحجه المهاه

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل میں کہ

(الف) كيارحمت عالم ﷺ في بدوعا كتي كيس بين؟

(ب) كياسركاردوعالم 縣上غيرائيال كى بين؟

(ج) کیاحضور انور ﷺنے خانۂ کعبہ میں خون کروائیں ہیں؟ یا تھم رنی سے خون بہائے گئے ،

تفصيلي جواب جلداز جلدعنايت فرمائيس عين كرام ہوگا۔

لمستفتى: خاكسار محسليم خان

نیابازار،ملہاڑگڑ صلع مندسورایم یی

(الجوار): - حضور رحمت عالم على في نيان اور مطلقا كفار كيام كير بددعا كين فرما كين جيابولهب كيان كالرك عتبه وشيبه كيلئ بددعا كين فرما كين اور مطلقا كفار كيلئ بهى بددعا كين فرما كين و بخارى شريف و جلداول ١٩٣٧م مين عن اور كفار ومشركين كيلئ بدايت كى دعاء فرما كى قال النبى على الله الله بيوتهم و قبور هم نارا كما مغلو ناعن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس اورقر آن مجيد بين جابجا كفار ومشركين مغلو ناعن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس اورقر آن مجيد بين جابجا كفار ومشركين ليغلب كيلئ دعا كين ارشاد موكين وانصر نا على القوم الكافرين والله تعالى المام لين كانيت كافر (برائي) كي فعل حرام كي نبيت كرناحرام جاورتو بين كى نيت كافر (برائي) كي فعل حرام كي نبيت كرناحرام جاورتو بين كى نيت كافر (برائي) كي فعل حرام كي نبيت كرناحرام جاورتو بين كى نيت كوفر

#### Marfat.com

ہے کیونکہ انبیاء علیم الصلاق والسلام معصوم ہیں اور برائی سے مراد کہ حضور اقدی ﷺ نے کفار و مشرکین کی برائیاں بیان کیں تو میچے حق ہے کہتے حدیثوں میں ہے کہ سجد نبوی میں حضرت حسان رضی الله تعالی عنه کیلئے منبر بچھائے جاتے اور وہ کفار ومشرکین کی ہجو بیان کرتے اور ولید بن مغیرہ نے اپنے بیٹے اور رشتہ داروں کواسلام سے رو کتا تھااور کہتا تھا کہ جواسلام میں داخل ہوگا اس کو پچھ نہیں دونگاتو اللہ نے سور ہ<sup>ود</sup>ن' میں اس کے دس عیوب بیان فر مائے اور نوعیوب وہ خود جانتا تھا مگر دسواں نہیں جانتا تھااس کی مان نے بتایا کہ تو حرامی بھی ہے دیکھوسور ہُ''ن' واللہ تعالیٰ اعلم (ج) کعبہ میں حضور نے کسی کا فریا منافق کول کا حکم دیا تھا جس نے بیان کیاہے اس نے سیح بیان کیا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب حضور اقدس ﷺ مکہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے تو صحابه نے عرض کی: یا رسول الله الیوم یوم الجزاء آجکادن بدله کادن ہے کیکن سرکار رحمت عالم على اسكے جواب ميں فرمايا اليوم يوم الوحمة آجكادن رحمت كادن بيء آج كادن احسان كادن ہے اور بے شك حضور رحمت عالم ﷺ دونوں جہان كيلئے رحمت ہیں اور كافر ومرتد كيلئے بھی رحمت ہیں کہ انہیں یہاں رہنا نصیب ہوا اگلے نبیوں کی امتوں پر نبی کی مخالفت سے فورا عذاب الهي كانزول بهوتا تقابقوم لوط ،قوم عاد وقوم نوح عليهم الصلاة والسلام كاذ كرتفسير وسيركى كتابون میں دیکھیں والٹد تعالیٰ اعلم \_

> کته محمد مظفر حسین قادری رضوی غفرله مرکزی دارالافتاء ۸۲ مرسوداگران بر یلی شریف مرکزی دارالافتاء ۱۸ مرسوداگران بر یلی شریف مرر جب المرجب ۲۲۳ ایص



حضرت موللينامفتي محمرعبدالرحيم المعروف ببنشتر فاروقي صاحب حضرت موللينامفتي محمرعبدالرحيم المعروف بهنشتر فاروقي صاحب موضع ومدمه، بهرولي مشر کھ شلع سارن چھیرہ کے ایک ندہبی گھرانے میں کیم ئی کے 192ء میں بیدا ہوئے ،ابتدائی تعلیم حضرت موللينا عبدالغفورصا حب امام جامع مسجد ببهرولي اور مداية النحو تك كي تعليم موللينا محمدا بوالحسن صاحب ہے حاصل کی ، پھر دارالعلوم شمسیہ تیغیہ بڑہریاضلع سیوان میں جماعت ثالثہ مین پڑھنے کے بعد دارالعلوم تیغیہ مظفر پور میں رابعہ تا خامسہ تک کی تعلیم حاصل کی ۔ اس کے بعداعلی تعلیم کے حصول کی غرض سے بریلی شریف کارخ کیا اور مرکز اہلسنت الجامعة الرضوبيمنظراسلام ميں داخله ليا دور هُ حديث تك يہاں تعليم حاصل كرنے كے بعد ١٩٩٤ء میں سندفراغت سے نواز ہے گئے ، دوران تعلیم آب حضور تاج الشریعہ کے یہاں نشریاتی شعبہ سے منسلک رہے،منظراسلام سے فراغت کے بعد ۱۹۹۸ء میں مرکزی دارالا فتاء کے شعبۂ تربیت ا فتاء میں داخله لیااوریہاں حضورتاح الشریعہاور حضرت عمدۃ الحققین کے زیرسایپرہ کرتر بیت ا فتاء حاصل کی ہتر بیت افتاء کے دوران آپ نے حضور تاج الشریعہ ہے''رسم المفتی ، اجلی الاعلام ، بخاری شریف وغیرہ' سبقاً سبقاً پڑھی اور قاضی صاحب ہے ''سراجی وغیرہ' کا درس لیا اور المعتلاء میں عرس رضوی کے پر کیف موقع پر آپ کوحضور تاج الشر بعیہ نے دستار بندی اور سند افباء سے نواز انیزای موقع پرآپ کوسلسلهٔ عالیه قادر به برکا تبینور به رضویهٔ میں اجازت وخلافت مجمی عطا فر مائی ،موصوف کوحضرت عمد ۃ الحققین ہے بھی اجازت وخلافت حاصل ہے ، فی الوقت آ سیمرکزی دارالافتاء میں ہی فتاوی نولی کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ (ز جمرعبدالوحيد بربلوي امين الفتوي مركزي دارالا فتاء بربلي شريف

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

(۱) تصور کھینچایا تھینچوانا کن کن مواقع پر جائز ہے اور کب کب ناجائز وحرام؟

(الف) امتحان ، حج، پاسپورٹ ، ویزا، لائیسنس، شناختی کارڈ،امیگریشن کی ضرورت کیلئے تصویر میں جبری بھر ہے،

(ب) جلسه جلوس،میلا دالنبی ﷺ وغیرہ کےمواقع پر پرسل ریکارڈ کیلئے یا گورنمنٹی کاغذات کی خانبہ

یوری یا اخباری رپورٹ کیلئے تصویر بنوانا کیساہے؟

(ج) جس جلسه بیں تصویر کشی ہوا کرتی ہواس میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ امریکہ کے تو اکثر جلسوں

میں تصویر میں بنتی ہیں تو بیچنے کی کیاصورت ہوگی؟

(٢) صلوٰ ة البيح كى نماز جماعت بيرُ هناجا بِحُ يا تنها تنها؟

(۳) آغاخانیوں کے عقائد کیا ہیں؟ ان ہے میل میلا پ کے احکام دیو بندیوں کی طرح ہیں یا کچھ نہ نہ ہے ہ

( ۷ ) غیرمسلم کوقر آن مقدس بااس کاانگلش ترجمه دینا کیسا ہے؟

(۵) دارالحرب میں لقطه کا کیاتھم ہے؟ مثلاً امریکہ میں ایک مسلمان نے راستہ جلتے پیجاس ڈالر پڑا

ہوااٹھالیااب وہ اے کیا کرے وہیں لے جا کر پھرر کھ دے یاغریب کودیدے یاوہ خود مالک ہوگیا

جوجا ہے کرے؟

(۲) ماں اور بیوی دونوں نے بیٹے کے سلسلہ میں ایک ایک رائے دی اس سلسلہ میں شوہرا پی مال

کی بات مانے یا پی بیوی کی جو بیٹے کی مال ہے؟

(۷) یارسول الله یا بی الله کی جواز اوران سے استمد اوکر ناتو سمجھ میں آتا ہے مگران سے جوعشرة

مبشر وبحی نہیں اور جن کا قطعی جنتی ہونا قرآن و حدیث ہے متعین طور پر ثابت بھی نہیں ہوتا بعد

وفات ان اولیاء کرام ہے استمد او وتوسل کیوں کر جائز ہوگا؟ اور ریہ کیسے کہہ سکتے ہیں' یا فلال المدد 'جبكه بمين ان كاجنتي ياجهنمي موناقطعي طور برمعلوم بين ؟ (۸) میاں بیوی اگرلواطت کریں تو کیا ایسا کرنا حرام ہے؟ دونوں کہتے ہیں کہ بیہ جائز ہے کہ ہم نے نکاح کیا ہے لہذامیاں بیوی کولواطت کرنا حلال ہے اور کہتے ہیں کہ مباشرت فاحشہ میال بیوی کے درمیان زیادہ سے زیادہ اچھانہیں ہے لیکن حرام تو نہیں اس طرح وہ oral sex جس کی لعنت ہے ج کل امریکہ اور بورپ میں عام ہے کو بھی جائز بھھتے ہیں۔ کہتے ہیں جس طرح شرع نے ران اور پیپ پرانزال کرنا جائز رکھا کہا گربیوی کو Period ہو یا کوئی ایسی مجہ ہوجس ہے شوہرا پی بیوی ہے جماع نہیں کرسکتا ہے تو شوہر بیوی کے پیٹ پریاران پر انزال کرسکتا ہے لیکن آجکل لوگ یہ کہتے ہیں کہ شوہر پر بیوی حلال ہے لہذاا گریہ شرط mensess period کی نہ بھی ہوتو ہر طرح سے بیوی کے ساتھ (icking-Kissing (oral sex) البتان کا چوسنا، بیتان کا جماع ،منھ کا جماع ، پیٹ کا جماع ،ران کا جماع ،مباشرت غیر سبیلین سب جائز ہے لیکن ہیسب زیادہ سے زیادہ اجھانہیں بینی خلاف اولی مکروہ تنزیبی وغیرہ ہوگی مگرحرام ہیں شرع مطہر کا اسکے بارے میں کیا تھم ہے؟ اور اس متم کے جوڑے کے بارے میں جواس متم کے افعال کے قائل ہوں یا کرتے ہوں توانے بارے میں شرع مطہر کا کیا تھم ہے؟ مستفتى: ۋاكىرمحمە خالدرىنيارضوى شكا گوامريكە

الرجوار بعوى (لملكن (لوهار : - (ا:الف) جاندار كي تصوير كينيجا اور كينيجوانا بالأجماع حرام كما في ددالمحتاد : عن امام النووى الاجماع على تحريم تصوير الحيوان (جلد اول ص ٢٥٠) حضرت على مه ما على قارى عليه رخمة البارك "مرقاة شرح مشكوة" جلد خامن اول ص ٢٥٠) حضرت على مه ما على قارى عليه رخمة البارك "مرقاة شرح مشكوة" جلد خامن

ص ۲۲۲۸ ریزفر ماتے ہیں قال اصحابنا وغیر هم من العلماء تصویر صورة الحیوان حرام شدید التحریم و هو من الکبائر لانه متوعد علیه بهذاالوعید الشدید السمذکور فی الاحادیث سوأ ثوب اوبساط او در هم او دینا ر اوغیر ذلک کین المسذکور فی الاحادیث سوأ ثوب اوبساط او در هم او دینا ر اوغیر ذلک کین المسخور ات تبیح المحظور ات 'کتحت صرف ان صورتوں میں تصویر کھینچوانے کی رفصت ہوگتی ہے جن میں واقعی مجوری ہوجس کے بغیرکوئی چارہ کارنہ ہواوروہ کام الشخص کیلئے ضروری ہوتو وہ اسکے لئے مضطر ہوشلا بے تصویر چارہ نہ ہو، حاکم کا دباؤ ہو، امتحان ولائیسنس کے لئے تصویر کالگانا شرط ہواور اس سے اجتناب کی کوئی صورت بھی نہ ہویا تبلیغ و تحصیل معاش کیلئے صویر کالگانا شرط ہواور اس سے اجتراز معتدر و معتمر ہوتو اجازت ہے گر تبلیغ میں سے شرط بھی ہے کہ ہدایت ای پر موتو ف ہواور وہی متعین برائے تبلیغ ہو ۔ جج کیلئے تصویر کھینچوانے کی اجازت نہیں واللہ تعالی اعلم ۔

(ب) ان امور میں تصویر کھنچا کھینچوانا ہر گر جائز نہیں علاء کرام نے ایسی صورت میں تصویر شی کی رفصت وی ہے کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تو اس وقت اسی قدر رفصت ہے جتنے سے بیکام ہو جائے ''شرح اشاہ والظائر'' جلداول می اپر ہے'، ما ابیح للضرود قی یتقدر بقدر ہا'' تو محض ریکا ڈ کیلئے تصویر کشی کیوں کر جائز ہو سکتی ہے جبکہ ریکا رڈ کے لئے رپورٹ کے ساتھ تصویر کوئی لازم وضروری نہیں جلہ وجلوس کی محض رپورٹ ہی کافی واللہ تعالی اعلم ۔

(ج) جن جگہوں پر نصور کشی و ویڈیو گرافی جیسے دیگر مشکرات شرعیہ کا ارتکاب کیا جاتا ہو وہاں مسلمانوں کی شرکت ناجائز وحرام خواہ وہ مجلس ساسی ہو یا فدہبی ،ایسے بانیان جلسہ کو ان حرام کاریوں سے بازر کھنے کی کوشش کی جائے اگروہ احکام شرعیہ پڑمل کریں تو فیما ورنہ بصورت دیگر وہاں شرکت جائز نہیں وائند تعالی اعلم -

(۲) تراوی اور کسوف و استنقاء کے سواتمام نفل نمازی فرداً فرداً پڑھنے کا حکم ہے، جماعت بھی جائز ہے جبکہ بلا تدائی ہوورن مکر وہ لیکن جماعت کی کثر ت وقلت میں مشائخ کرام کا اختلاف ہے تاہم مُدہب مختار ہے کہ امام کے سوادو تین مقتری ہوں تو بالا تفاق جائز اور چار میں اختلاف لیکن اصح یہی ہے کہ کروہ '' فقاوی خلاص' جلداول ص• اار پر ہے: اصل هذا ان التطوع بالجماعة اذا کان علی سبیل التداعی یکرہ فی الاصل للصدر الشهیداما اذا صلی بجماعة بغیر اذان و اقامة فی ناحیة المسجد لا یکرہ وقال شمس الائمة الحلوانی رحمه الله تعالیٰ ان کان سوی الامام ثلثة لایکرہ بالاتفاق وفی الاربع احتلف المشائخ والاصح یکرہ واللہ تعالیٰ ان کان سوی الامام ثلثة لایکرہ بالاتفاق وفی الاربع احتلف المشائخ

(m) آغا خانیوں کے وہی عقا ئد ہیں جو فی زماننارافضیوں کے ہیں بلکہ بیانہیں کی ایک فشم ہیں اوران کے احکام وہی ہیں جو رافضیوں ، وہابیوں ، دیو بندیوں ، قادیا نیوں تبلیغیوں ،غیر مقلدوں اور دیگر بدند ہبوں کے ہیں لیعنی ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا کوئی بھی سلوک ناجائز وحرام واللہ تعالیٰ اعلم۔ (٣) قرآن پاک جھونے یا پڑھنے کیلئے خودمسلم کوبھی پاک وصاف اور باوضو ہونا شرط ہے جبکہ غیر مسلم عدم طبهارت واجتناب نجاست کی وجہ ہے نا پاک لہذا اگر و عسل اور طبهارت کا ملہ کا النز ام رکھتا ہویا کم از کم قرآن مقدس پڑھتے اور چھوتے وفت طہارت کا اہتمام رکھ سکےتو دینا جائز ہے در نہیں " عالمكيري ' جلا يجم ص٣٢٣/ يرب : قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى أعلَّم النصراني الفقه والقرآن لعله يهتدي ولايمس المصبحف وان اغتسل ثم مس لا بأس كذا في الملتقط البيته أس كااردويا الكشرجمه يول بهي دين مين كوئي حرج نبيس والله تعالى اعلم \_ (۵) اگریظن غالب ہوکہ وہ ڈاکرسی مسلم کا ہے تو بعد تحقیق وتعریف اس کے مالک تک پہونچائے بصورت ديم خودر كه ك نيز بحالت متاجى بهي ملتقط لقطه البيخ صرف مين لاسكتاب جبيها كه "فأولى

مندية ولد تانى ص ٢٦١ ربر ب : ان كان السملتقط محتاجا فله ان يصوف اللقطة الى نفسه بعد التعريف والله تعالى اعلم .

(۲) ماں کی رائے مانے جبکہ خلاف شرع نہ ہوا وراگر دونوں کی رائے شرع کے موافق ہے تو مال کی رائے کوتر جیح دے واللہ تعالیٰ اعلم۔

(2) بيتك اولياء كرام جنتي بي اوران كاجنتي بوناقر آن وحديث عدثابت (١) كهماقال الله تعالى وبشر الذين امنوا وعملوالصلخت ان لهم جنت تجري من تحتها الانهار (ب اسورة البقره آیت ۲۵) اورخوشخری دے انہیں جوایمان لائے اورا چھے کام کئے کہان كيلة باغ بين جن كے ينجے نہريں روال بين (٢) قسال السلسه تسعالى والدين آمسوا وعملواالصلحت اولئك اصحب الجنة هم فيها خلدون (باسورة البقرة آيت ۸۲)اور جوایمان لائے اور اجھے کام کئے وہ جنت والے ہیں انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے (٣)قال الله تعالى والذين آمنو او عملواالصلحت سند خلهم جنت تجري من ته حتها الانهار خلدين فيها ابدأ (ب٥ سورة النساء آيت ١٢٢) اورجوا يمان لائه کام کئے کچھ دریرجاتی ہے کہ ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے بیچے نہریں بہیں ہمیشہ بميشدان ميں رميں (سم) قبال البله تعالىٰ ان الذين امنوا و عملوالصلحت كانت لهم جنات الفردومن نزلا (ب٢١ سورة الكيف آيت ١٠٠) بيتك جوايمان لائے اورا يھے كام كئے فردوس كياغ ان كي مهماني بهر ٥) قال الله تعالى فالذين امنوا و عملوا الصلحت فی جنت النعیم (ب کاسورة الح آیت ۵۷) توجوایمان لائے اوراجھے کام کئے وہ چین کے باغوں میں ہیں(۱)و قبال رسنول الله علیہ من مات وهو یعلم انه لا آله الا لله دخل البعنة (مسلم شريف جلداول ص ام) يعنى جواس حالت ميس مراكدوه جانتا تفاكه بيتك الله كيسوا

كولى معبود بيس وه جنت ميس واظل بوا (٢) قال رسول الله عليه من قال اشهد ان لا اله الا الله وحده وان محمداً عبده و رسوله وان عيسي عبد الله وابن امته وكلمته القاها الى مريم و روح منه وان الجنة حق وان النار حق ادخله الله من اي ابواب البهنة الثمانية شاء (مسلم شريف جلداول ص ١٣٧) حضرت عباده ابن صامت يمروى ب فرمایارسول الله علیے نے جو گوائی دے اس بات کی کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور گواہی دے کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے ورسول ہیں اور گواہی دے کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام الله کے بندے اور رسول میں اور اللہ کی اس بات سے بے جوحصرت مریم کی طرف ڈالی گئی (بینی صرف حکم خدا ہے ہے ان کا کوئی باپ نہیں) اور عیسیٰ اللہ کی بنائی ہوئی روح ہیں اور گواہی دے کہ جنت و دوزخ حق ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا آٹھوں دروازوں میں ہے جس ے جائے (۳) قبال رسول البلية عليسية اشهيد ان لا البه الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنة (مسلم شريف جلداول ١٦٣٠) يس محوا بی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں نہیں ملے گا اللہ ہے کوئی بندہ اس حالت میں جو ان دونوں کلموں میں شک نہ کرنے والا ہو مگر ریہ کہ وہ جنت میں داخل ہوگا (٣)قال رسول الله عليه عليه عليه به به به به به واعطاني نعليه اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهدان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة (مسلم شریف جلداول ص۵۴) یعنی فر ما یارسول التعلیقی که اے ابو ہریرہ میرے ان دونوں جوتوں کو لے جاتو تو جس ہے ملے اس باغ کے بیچھے کی طرف اگروہ گواہی دیتا ہو کہ سوائے اللہ کے كونى بندكى كالأق نبيس تواس كوجنت كى بثارت دو (۵) قال رسول الله مانسك من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله حرم الله عليه النار (مسلم شريف جلداول صهم)

#### Marfat.com

حضرت عباده ابن صاحب سے مروی ہے فرمایار سول الله بھانے بنس نے گواہی وی اس بات کی كەلىند كے سواكوئى معبود نېيى اور محمد على الله كے رسول بين توالله نے اس يردوز خرام كردى ـ ان جیسی اور جیثار آیات واحادیث ہیں جن میں اللہ تعالی اور اسے رسول نے مونین صالحين كوجنتي قرار ديا ہے بہتو ان مونين كامعاملہ ہے جو محض اللہ اور اسكے رسول پر ايمان لائے اور ا چھے کمل کئے پھر جو دوسروں کے ایمان لانے اورا چھے کمل کرنے کے باعث سے جنہوں نے بلتے وارشاد کے ذریعہ ہزاروں کم کشتگان راہ کو ہدایت کی روشی عطا کی اور جن کی تعلیمات آج بھی اہل حق کیلئے شمع ہدایت ہیں ایکے جنتی ہونے میں کیا شک وتر در ہوسکتا ہے بیٹک وہ جنتی ہیں اور اس طور یر کہ رضی اللّٰہ عنہم ورضوا عنداور ایکے لئے کئی کی امدا دواعا نت کواللّٰہ ہی کی رضا ہی بس ہے کہ جب الله ان سے راضی ہو گیا تو ان کی دعا ئیں مقبول اور جب وہ مستجاب الدعوات ہو گئے تو ان سے استمداد واستفاده وتوسل كيول كرجائز نهيس ان اولياء كرام كى فضيلت وعظمت اوران كے اہليان جنت ہونے کے ثبوت میں ندکورہ آیات واحادیث ہی کافی وشافی ہیں لیکن ذیل میں ہم مزید چند آیات واحادیث نقل کرتے ہیں جن میں اللّٰدرب العزت اور اسکے محبوب والاعظمت نے صرت کے الفاظ میں انکی دوز خے ہے برواہی کا ذکر کیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ اولیاء اللہ کی تشمنی ہماری تشمنی ے (٢) قال الله تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون (پااسورة يوس آيت ٢٢) من لوبيتك الله كوليول كونه يجه خوف بينه بجهم (٢) قال الله تعالى أن اولياؤه الا المتقون (ب٩مورة الانفال آيت٣٣) ال (الله) كاولياء توري ميزگار بين (٨)قال الله تعالى فيما يزويه عنه النبي غَلَيْكِ من عادى لي وليا فقد اذنته بسالحرب(اخرجه البخسارى عن ابى هريرة عن النبى غُلَبُهُ عن وبه عية وجيل (بحواله فآوي رضوبه جلد سوم ص ٢٩٩) الله جل شانه فرما تا ہے جس نے مير ہے مي وال

معداوت كى ميس نے اس سے اعلان جنگ كيا (٢) وقال رسول الله عَلَيْسَتْم و اذااحب الله عبدالم ينضره ذنب احرجه الديلمي (بحواله فآوى رضوبه جلدسوم ٢٨٣) جب التدكس بندے سے محبت فرما تا ہے تواسے کوئی گناہ تکلیف وضرر نہیں دیتا (۷)قال رسول الله عَلَيْتُ ان الله تعالى قال من عادي لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشئ احب الي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احببته فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصره به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سألني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه واماترددت عن شئي انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساء ته و لابد له منه رواه البخاري (مشكوة شريف ص ١٩٧) فرمايار سول الله على الله الله الله الله الله الله تعالی فرما تا ہے جومیرے سے ولی ہے عداوت رکھے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں اور میں زیادہ پسندہیں کرتا کہ میراکوئی بندہ فرائض کے دوسرے ذریعہ سے میرا قرب حاصل کرے اور میرا بندہ نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس ہے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور میں اس کی آ تکھ بن جا تا ہوں جس ہے وہ دیکھتا ہے اور میں اس کا ہاتھ بن جا تا ہوں جس ہے وہ بکڑتا ہے اور میں اس کا بیر بن جاتا ہوں جس ہے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو اسے عطا کرتا ہوں اور ا کروہ میری پناہ جا ہتا ہے تو اسے پناہ دیتا ہوں اور جو مجھے کرنا ہوتا ہے میں اس میں تر دد نہیں كرتا جيسے كه ميں اس مؤمن كى جان نكالنے ميں تو قف كرتا ہوں جوموت ہے كھبرا تا ہے اور ميں اسے ناخوش کرنا بہند نہیں کرتا جبکہ موت اس کے لئے ضروری ہے(۸) قبال رسول الله علام من عادى اولياء الله فقد بارزالله بالمحاربة اخرجه ابن ماجة ( بحواله فأوى رضوي

#### Marfat.com

جلدسوم ص ۲۹۹) جس نے اولیاءاللہ سے عداوت کی کویا وہ سرمیدان اللہ سے لڑائی کونکل آیا۔ مسلمانو ذراطبع سليم يسيسو چوكه اللدورسول جس كے لئے اعلان جنگ كريس كياوہ اسے ووزخ میں ڈال دیں گے؟ حاش للد ہر کرنہیں ۔امام اہلسبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال قادری بریلوی قدس سره العزیز'' فآوی رضوبیه' جلدتهم ص۱۵۷ پرفر ماتے ہیں'' اولیاء کرام مصوفیہ صدق، ارباب معرفت قدست اسرارهم ونفعنا الله ببركاتهم في الدنيا والآخرة كه بنص قرآنى روز قيامت برخوف وتم مصحفوظ وسلامت بين قسال الله تعالى الا ان اولياء الله لاحوف عليهم ولاهم يحزنون تزاكران ميل يعض عدراه تقاضائ بشريت بعض حقوق الهيه مين اينه مقام كے لحاظ سے حسنات الا برارسيئات المقر بين كوئى تقصيرواقع ہوتو مولى عز وجل اس وقوع سے پہلے معاف فرماچکا قد اعطیت کے ان تسسألونی وقد اجبتکم من قبل ان تدعونی وقد غفرت لکم من قبل ان تعضونی یوبیس اگربایم کی طرح کی شکردجی یاکس بنده کے ق میں کچھ کی ہوجیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کیم اجمعین کے مشاجرات کہ سے کون لاصحابيزلة يغفرها الله لهم لسابقتهم معى تؤمولى تعالى وه حقوق اسيخ ذمه كرم بركر ارباب حقوق کو حکم تجاوز فرمائے گا اور باہم صفائی کرا کرآ منے سامنے جنت کے عالیشان تختوں پر بنهائكاك ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقبلين. لهذا تابت موا كداولياءكرام جنتي بي اوران بي استمد ادجائز۔

اب ہم ذیل میں چندایی حدیثیں نقل کرتے ہیں جن میں اللہ رب العزت اور اسکے رسول بھی کے بندوں کو بیتھم دیا گیا ہے کہ وہ اولیاء کرام سے استمد ادکریں کہ اللہ نے انھیں قاضی الحاجات اور ستجاب الدعوت بنادیا ہے انھیں کی رحمت میں اللہ کی رحمت ہے (۹) قبال رسول اللہ مالیہ مالیہ عبادا احتصابهم بحو انبح الناس یفزع الناس الیہم فی

حوائجهم أولئك آمنون من عذاب الله (جامع الصغير جلد ثاني ص ٢٢٧) الله تعالى كے سجھا بیے بندے ہیں جھیں اس نے خلق کی حاجت روائی کے لئے خاص فرمادیا ہے لوگ گھبرائے موئے اپنی حاجتیں اسکے پاس لاتے ہیں میر بندے عذاب الہی سے محفوظ ہیں (۱۰)قسال رسول الله عَلَيْكُمْ اطلبوا الحوائج الى ذوى الرحمة من امتى ترزقواوتنجحوا فان الله تعسالسيٰ يسقول رحمتى في ذوى الرحمة من عبدادى (جامع الصغيرجلداول ص ۵۳۹) فرمایارسول الله عظظ نے کہ اللہ رب العزت فرما تا ہے میر در مردل امتوں سے اپنی عاجتیں مانگورزق اور فلاح یا و کے اللہ تعالی فرما تا ہے میری رحمت میرے رحم دل بندول میں ہے'' تفيربيضاوي وللناني ص٧٢٣ برزرآيت والسنسازعسات غرقسا والنساهسطسات نشطاو السابحات سبحا فالسبقات سبقا الخ باو صفات النفوس الفاضلة حال المفارقة فانها تنزع عن الابدان غرقا اى نزعا شديدا من اغراق النازع في القوس وتنشط اليعالم الملكوت وتسبح فيها فتسبق الي حظائر القدس فتصيس لشرفها وقوتهامن المدبرات ليني ان آيات كريمه مين التدعز وجل ارواح اولياء کرام کا ذکر فرما تاہے جب وہ پاک بدنوں ہے انتقال فرماتی ہیں کہ جسم سے بقوت تمام جدا ہو کر عالم بالا کی طرف سبک خرامی اور دریائے ملکوت میں شناوری کرتی حظیر ہائے حضرت قدس تک جلد رسائی پاتی بس بی بزرگی وطافت کے باعث کاروبارعالم کے تدبیر کرنے والوں سے ہوجاتی ہیں امام ابلسنت الملحضر ت امام احمد رضا خال قادری بریلوی فرماتے ہیں 'علامداحمد ابن محمد شہاب خفاجي عناميدالقاضي وكفاية الراضي ميس امام حجة الاسلام محمه غزالي قدس سره العالى وامام رازي رحمة الشعليه عاسم عنى كى تائيد مين تقل كرك فرمات بين ولمذاقيل اذا تسحيس تم في الامور فاستعينوا من اصحاب القبور الا انه ليس بحديث كما توهم ولذااتفق الناس

على زيارة مشاهد السلف والتوسل بهم الى الله تعالى وان انكره بعض الملاحدة في عصرنا والمشتكي اليه هوالله ليني الله ليني الكراكيا كرجبتم كامول مين متحیر ہوتو مزارات اولیاء ہے مدد مانگو ، یہ حدیث نہیں ہے جبیبا کہ بعض کو وہم ہوا اور ای لئے مزارات سلف صالحين كى زيارت اورائهيں الله عزوجل كى طرف وسيله بنانے يرمسلمانوں كا اتفاق ہے اگر چہ ہمارے زمانے کے بعض ملحدین لوگ اس کے منکر ہوئے اور خداہی کی طرف ان کے فساد کی فریاد ہے' (الامن والعلیٰ ص ۴/۴۱) ندکورہ بالا دلائل وبراہین سے بیامراظہر من الشمس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو دنیا میں تصرفات وتدبیرات کا حق تفویض فرما کرمخلوقات کی حاجت روائی کی ذمہ داری سونب دی ہے اور بندوں کو میکم فرمایا کہ وہ اٹھیں سے اپنی حاجت روائی ومشكل كشائي كے طلب گار ہوں اس كئے كہ النے وسلے سے انكی مشكلیں حل كر دی جائیں گی ، اس ي مرموا ختلاف وانكارنه كريه گامگركوراجابل وگروه باطل والنداعلم ورسولهالاعظم \_ (۸) شوہرا گربیوی کے دبر میں جماع کر ہے تو بیوطی نہیں بلکہ لواطت ہے اور بیوی سے بھی لواطت حرام اگراہی صورت میں بیوی شوہر کی زیاد تیوں سے تنگ آ کراہے لی کردے تو اس پر کوئی الزام نہیں یونہی حالت حیض میں 'تفسیرات احمدیہ' ص٨٢ پر ہے :الاتیان فسی دبرا موأته حوام ويسمسي هذه اللواطة ايمضاً ولهذا قال الفقهاء ان ارادرجل اللواطة من امرأته اووطيها فسي حبالة الحيض فتقتله لايجب عليها شئ حضرت ابن عمرضي اللدتعالى عنه قرماتين ان رجىلااتمي امرأتمه فمي دبرها فوجد في نفسه من ذلك فانزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فاتواحر ثكم انى شئتم (احكام القرآن جلداول ص٣٥٣) ليني ايك شخص نے اپني بيوى ميے لواطت كي تو اسكم تعلق النكے دل ميں خيال كررايها ا تك كەاللەتغالى نے بيآيت نازل فرمائى "تىمارى عورتىن تىمارى كھيتياں بين تو آۋا يى كھيتيول

لى حلال فقال بالكع انما قوله اني شئتم قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في اقبالهن لا تعد ذلك الى غيره (تفيرورمنثورجلداول ٢٢٢٣) حضرت عكرمة مرمات بي کہ ایک محض حضرت ابن عباس کے پاس آیا تو اس نے کہا میں اپنی بیوی کی دہر میں جماع کرتا ہوں اور میں نے اللہ کا بیتول سنا ' و تمہاری عور تیں تمہاری تھیتیاں ہیں تو آؤاپی کھیتیوں میں جس طرح جاہو' تو میں نے گمان کیا کہ بیمیرے لئے حلال ہے تو حضرت ابن عباس نے فرمایا اے بیوتوف بیتک اللہ کے اس قول''تم جس طرح جا ہو'' کا مطلب میبیں بلکہ میہ ہے کہ کھڑا کر کے یا جھکا کریا آگے ہے یا پیچھے سے فرج ہی میں جس طرح جا ہو جماع کرواوراس کے غیر (لینی دبر) كى طرف تجاوزندكرو (٣) عن ابسى هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْسَا الله عَلَيْسَا الله عَلَيْسَا الله عَلَيْسَا امرأته في دبرهالاينظرالله اليه يوم القيامة (الضّاّ جلداول صفي ٢٦٣) حفرت الوجريرة ــــــ مروی ہے فرمایار سول اللہ ﷺنے جو تحض اپنی بیوی کے دبر میں جماع کرے قیامت کے روز اللہ اس كي طرف نظرالتفات بين فرما يركا (٥) عن ابن مسعود قبال قال النبي مَلْنَظِيمُ محاش النساء عليكم حوام (الضاّ جلداول صفحه ٢٦٥) حضرت ابن مسعود من مروى بي فرماياني كريم. ے عورتوں کے دبرتم پرحرام ہیں۔ بھے نے عورتوں کے دبرتم پرحرام ہیں۔

لبذا ثابت بواكرا بن بيوى سے بھى لواطت حرام خت حرام اشد حرام اور جو جوڑے ال فعل حرام كار تكاب كرتے ہيں خت گنبگار سخق قبر قبہار وعذاب نار ہيں ان پراپى اس حرام كارى سے قو بدواست فقار لازم اوراس حرام كوطل جان كركرنے والے جوڑے احتياطا تو بتجديدايمان وتجديد نكاح بھى كريں كدا يك روايت پروطى فى الد بركوطل جاننا كفر ہے محال محامل محروہ ہے اس سے مياں بيوى دونوں كواحر از لازم ہے "عالمكيرية" جلد خامس س اسلام برے " اذا اد خسل الرجل ذكرہ فى فم امر أنه قد قبل يكرہ وقد قبل بخلافه كذا فى الذخيرہ" اوراگر

منه میں انزال کرے قبلا شبر حرام بدکام بدانجام واللہ تعالی اعلم ورسولہ الکرام۔
صح الجواب واللہ تعالی اعلم
فقیر محمد اختر رضا قادری از ہری غفرلہ کے مسلم میں کہ میں کہ وقت کے الجواب واللہ تعالی اعلم
صح الجواب واللہ تعالی اعلم
مرکزی دارالا فقاء ۱۸ سوداگر ان ہری شریف
قاضی محمد عبد الرجیم بستوی غفرلہ القوی
کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

ا) ناتخ ومنسوخ آیتوں کی نشاندی الگ الگ رنگوں میں کر کے قرآن مقدس چھاپنا کیساہے؟
(۱) پلاسٹک کی سرجری اگر کسی نے کرائی ہوں کہ ہاتھ یا کسی اعضاء پر زخم کو چھیانے کے لئے پلاسٹک یا سرجری اگر کسی نے کرائی ہوں کہ ہاتھ یا کسی اعضاء پر زخم کو چھیانے کے لئے پلاسٹک یا اس جیسی کوئی چیز اپنے بدن کے رنگ کی لگوائی تو اس کے اوپر سے پانی بہنے کی صورت میں وضویا غسل ہوگایا نہیں؟ جبکہ اسکا نکالنا معتذر ہو۔

(۳) کلون بنانا کیا ہے؟ اس کی قدر نے تفصیل ہے کہ پھی کری یا بھیڑوغیرہ جانور کے پھا جزا آ
آپریشن کے ذریعہ لکا لتے ہیں پھر آنھیں جدید نکنالوجی کے ذریعہ پرورش کرتے ہیں پھر ایک بڑی
بھاری رقم اور محنت صرف کر کے اس بکری یا بھیڑی شکل کا دوسر اہم شکل جانور تیار کردیتے ہیں ابھی
بیٹکنالوجی جانوروں پر تجربہ کر کے کامیا بی حاصل کررہی ہے جو بعد میں چل کرآ دمیوں پر بھی تجربہ کیا
جاسکتا ہے اورا کیک آدی کے بدن سے پھھا جزا لکال کراس کا ہم شکل دوسراآ دی تیار کرسکتے ہیں۔
جاسکتا ہے اورا کیک آدی کے بدن سے پھھا جزا لکال کراس کا ہم شکل دوسراآ دی تیار کرسکتے ہیں۔
(۳) اعضا وی پیوند کاری کرانا کیسا ہے؟ پرانا رائے طریقہ تو ہے کہ آ تکھڑا ہوئی تو دوسرے ک
آ تکھ لگا دی یا گردہ لگا دیا ، اب جدید تکنالوجی سے اس بات کی کوشش ہور ہی ہے کہ خود اعضا ئے
انسانی تیار کئے جا تیں مثلاً ہاتھ یا پاؤں وغیرہ اور جب کسی کو ضرورت پڑے تو اس کو لگا دیا جائے ،
انسانی تیار کئے جا تیں مثلاً ہاتھ یا پاؤں وغیرہ اور جب کسی کو ضرورت پڑے تو اس کو لگا دیا جائے ،
انسانی تیار کئے جا تیں مثلاً ہاتھ یا پاؤں وغیرہ اور جب کسی کو ضرورت پڑے تو اس کو لگا دیا جائے ،
انسانی تیار کئے جا تیں مثلاً ہاتھ یا پاؤں وغیرہ اور جب کسی کو ضرورت پڑے تو اس کو لگا دیا جائے ،
ایدونوں صور تیں شرعی نقط نگاہ سے کسی ہیں؟

### Marfat.com

(۵) کریڈٹ کارڈ پر بیسہ نکال کر برنس کرنا کیسا ہے؟ جبکہ کریڈٹ کارڈ والوں کو دوفیصدر قم کم وہیں سود کے نام پر دینا پڑتی ہے اور سجارت میں سالانہ اس سے زیادہ نفع کی توقع اور مسلم تاجر کا فائدہ نظر آتا ہے اور کریڈٹ کارڈ کمپنیاں غیر مسلمین کی ہیں۔

(۲) کریڈٹ کارڈ حاصل کرنے کے لئے پہلے ایک معاہدہ نامہ پردسخط کئے جاتے ہیں جس پروہ تمام شرائط ہوتی ہیں مثلًا کہ کریڈٹ کارڈ کی سالانہ فیس ۱۰۰ ڈالر ہے یا فری Free ہوئی سالانہ فیس نہیں ہے ہے جب کریڈٹ کارڈ استعال کریں گے اور کریڈٹ کارڈ کمپنی وہ بل سالانہ فیس نہیں ہے ہے جب کریڈٹ کارڈ استعال کریں گے اور کریڈٹ کارڈ کمپنی وہ بل سالانہ فیس نہیں ہوگا تو اس پر جو Cash ہے نکلوایا اس وقت ہی پچھ معاہدہ سودلگ جا تا ہے تو کیا یہ سودی دستاویز میں آئے گا اور اس قسم کے معاہدہ Agrieement پر دستخط کرنا جو تا ہے تو کیا یہ سودی دستاویز میں آئے گا اور اس قسم کے معاہدہ اور اللہ تعالی کے حدیث پاک کی روشی میں سودی دستاویز پر دستخط کرنا ہو گا اور ایسے تحض پر اللہ اور اللہ تعالی کے پیار سے حبیب بیش کی لعنت ہوگی یا نہیں شریعت مطہرہ ایسے کا م کرنے کی اجازت و بی ہے بانہیں اور کریڈٹ کی اجازت و بی ہے بانہیں اور کریڈٹ کارڈ حاصل کرنا اس کا استعال کرنا کیسا ہے اور جولوگ ایسا کرتے ہیں انکا کیا تھم ہے؟ اور کریڈٹ کارڈ حاصل کرنا اس کا استعال کرنا کیسا ہے اور جولوگ ایسا کرتے ہیں انکا کیا تھم ہے؟ اور کریڈٹ کارڈ حاصل کرنا اس کا استعال کرنا کیسا ہے اور جولوگ ایسا کرتے ہیں انکا کیا تھم ہے؟ اور کریڈٹ کارڈ حاصل کرنا اس کا استعال کرنا کیسا ہے اور جولوگ ایسا کرتے ہیں انکا کیا تھم ہے؟ اور کیس کیستون کی ڈاکٹر محمد خالد رضا رضوی شکا گوامریکہ '

Dr Khalid Raza 3236W Balmoral Apt No 1E Chicago 1L6 8625 U.S.A

(الجوراب بعوی (الدلک (الوقاب: - (۱) جائز ہے جبکہ ناتخ ومنسوخ آیتوں ہے متعلق رنگوں کی
رعایت کرتے ہوئے الی توضیح کردی جائے تا کہ عوام الناس کے اذبان میں ناشخ ومنسوخ

آیتوں کے تعلق سے ناقدری کا جذبہ پیدا نہ ہوور نہ الی صورت میں سطی اذبان کے حامل عوام
انتثار واختلاف کا شکار ہو سکتے ہیں ۔ مثلاً ناشخ آیتیں سرخ رنگ میں پرنٹ (Print) ہوں اور
منسوخ آیتیں زردرنگ میں واللہ تعالی اعلم

(۲) ہوجائے گا جبکہ اس سرجری کا نکالنا معتذر و معتسر ہواور نکالنے کی صورت میں ضرر شدید کا اخمال مو مندي علداول ص١٣٥٠ يرب: ومن ضرر البحل ان يكون في مكان الايقدر على ربطها بنفسه ولا يجدمن يربطها كذافي فتح القدير اوراكراس مرجري كونكال كرياساني وضوياغسل كريكتے ہيں تو اس كا نكالنالا زم وضروري ورنه وضوياغسل نہيں ہوگاليكن بلاوجه شرعی میسرجری بھی جائز نہیں جبکہ کسی ایسے زخم کو چھیانے کے لئے ہوجول عورت میں واقع ہو (لیمنی الیم جگہ جس کا جھیا نا ضروری ہو کہ بلاوجہ شرعی کشف عورت جائز نہیں ) یا اس زخم کاصحت پر کوئی منفی اثر نہ ہو یا چہرے پر محض زینت کیلئے ہو،اللہ تعالیٰ نے زینت کے لئے چہرے پر مکمع کاری کرنے اوركروانے واليوں پرلعنت فرمائى ہے: قسال رسول الىلىدە مَلْنِسْكَة : لىعن الىلىدە الىقاشىرة والمقشورةوقال العلقمي قال في النهاية القاشرة التي تعالج وجهها او وجه غیرها بالحمرة لیصفولونها (مراح منیرجلدثالث شکا)ال مدیث کے تحت اس کے عاشيه پرے 'وقوله القاشرة التي تقشر وجهها وتحسنه بنحو حسن يوسف لما فيه تغير خلق الله والمقشورة التي وقع عليها الفعل وان لم تباشر بنفسها "والله تعالى اعلم (٣) تخلیق صانع عالم الله رب العزت کی صفت ہے اور وہی تخلیق کلی وجزوی کا مختار کل ہے انسان شکل و شباهت میں تخلیقی طور برمماثل پیدا کرنا تو کیامحض کسی ادنی سی چیونی کی بھی تخلیق نہیں کرسکتا انسان جسے اپنی تخلیق کا نام دیتا ہے اس میں وہ تولیدی اسباب مہیا کرتا ہے اور بس ، اگرانسان اپنی تمام صلاحيتين بروئے كارلائے تو بھى كچھ كليق نہيں كرسكتا (١) قبال الله تعالىٰ قل الله خالق کل شیغ و هوالواحد القهار (پساسورة الرعدآیت ۱۱)تم فرما وَالله( بی)برچیز کابنانے والا ہے اوروہ اکیلاسب پرغالب ہے ( کنزالا بمان) (۲)قال الله تعالیٰ هل من خالق غیر الله يرزقكم من السماء والارض (٢٢- سورة الفاطرة يت ٢٠) كياالله كصوااور بهي كوئى

خالق ہے کہ آسان اور زمین سے تہمیں رزق دے (کنزالایمان) (۳)وقدال الله تعالی الله خالی الله خالی الله خالی الله خالی کل شی و هو علی کل شی و کیل (پ۲۲سورة الزمرآیت ۲۲) الله (بی) ہم چیز کا چیرا کرنے دالا ہے اور وہ ہم چیز کا مختار ہے (کنزالایمان)۔

حیوان یا انسان اس وقت تک معرض وجود مین نبیس آسکتا جبتک که فروماده Male and (Female) کی منی (Sperm) کاانزال وانضام (Fusion) نہ ہوخواہ وہ مباشرت کے ذريعه (By Sex) بويا بلامباشرت (With out Sex) بوچنانچيقر آن مقدّس كي بياثار آيتين اس امرير شابرعدل بين (٤) قدال السلمة تعالى شم جعلنه في قرار مكين ثم خلقناالنطفة علقة فخلقناالعلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسوناالعظما لحما ثم انشانه خلقا آخر فتبرك الله احسن الخالقين (پ١١مورة المؤمنون آیت ۱۷/۱۱) پھراہے یانی کی بوند کیاا کیہ مضبوط تھہراؤ میں پھرہم نے یانی کی بوند کوخون کی پھٹک کیا پھرخون کی پھٹک کو گوشت کی ہوئی کی پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں پھران ہڑیوں پر گوشت پہنایا پھراے اور صورت میں اٹھان دی تو بڑی برکت والا ہے اللہ سے بہتر بنانے والا ( کنز الايمان)(٥) وقيال البله تعالى هو الذي خلقكم من تراب ثم من نظفة ثم من علقة ته ينخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم (پ٢٢سورة المؤمن آ٢٤) واي برس تيمهيل مٹی سے بنایا پھر پانی کی بوند سے پھرخون کی پھٹک سے پھرتہیں نکالتا ہے بچہ پھرتہیں باقی رکھتا ہے كها يني جواني كوپهونچو (كنزالايمان)\_(٦)وقال الله تبعالي ندحين خلقنكم فلولا تصدقون افرأيتم ماتمنون أأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون (پ٢٢ سورة الواقع آيت ے ۱۵۸/۵۷ می ہے میں بیدا کیا تو تم کیوں نہیں سے مانتے تو بھلاد یکھوتو وہ نمی جوگراتے ہو کیا تم اس كا آدى بناتے ہويا ہم بنانے والے بيں (كنزالا يمان)۔(٧)وق ال السلمة تعالى ا

يعسب الانسان ان يتسرك سدى الم يك نطفة من منى يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانشي (ب٢٦سورة القيامة آيت ٢٦١سر١٣٦٠ ٣٨) كيا آ دى اس گھنڈ ميں ہے كه آزاد جيموڑ ديا جائے گا كيا وہ ايك بوند نه تھا اس منى كا كه گرائى جائے پھرخون کی پھٹک ہوا تو اس نے بیدا فر مایا پھر پھٹک بنایا تو اس سے دوجوڑ بنائے مر داور عورت (كنزالايمان)\_(٨)وقال الله تعالى انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فبجعلنه مسميعا بصيرا (پ٢٩سورة الدهرآيت) بيشك بم نه وي كوبيداكياملي موتي من ے کہم اے جانجیں تواسے سنتاد کھا کردیا (کنزالایمان)۔ (۹)وقبال البله تبعیالی والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انثى والاتضع الابعلمه (۲۲ سورة الفاطرآيت ۱۱)اورالله في مهمين بنايامني سے پھرياني كي بوندسے پھر مهمين كيا جوڑے جوڑے اور کسی ماوہ کو پیپ تہیں رہتا اور نہ وہ جنتی ہے مگراس کے علم سے ( کنز الایمان )۔ (١٠) وقال الله تعالى فينظر الانسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج بين الصلب والتوائب (ب ٣٠ سورة الطارق آيت ٧) توجائي كرآ دى غوركرے كركس چيزے پيد اکیا گیا جست کرتے ہوئے یانی سے جونکتا ہے بیٹھاورسینوں کے نیچ سے ( کنزالا یمان )۔ جبكه ' ڈالی' نامی بھیڑ كاكلون تيار كرنے والے اسكارٹ لينڈ كے ايدن برگ ميں واقع ''راسلن اسٹی ٹیوٹ' (Roslin Institute) کے سائنندانوں کا دعویٰ ہے کہ انھوں نے ایک بالغ ( Adult) مادہ بھیڑ کی تھن (Udder)سے مادہ تولید ڈی این اے (Deoxyribonucleic acid) کونکال کرئیل (Cell) کوبڑھتے ہے روک دیا پھرایک دوسری بھیڑ سے بینہ (Egg) نکال کر اس کی مرکزیت (Nucleus) تبدیل (Transfer) كرك نكالے كئے سل كے ساتھ برقى اسيارك كے ذريعد انزال Fusion)

for electric spark) کرادیا جس سے رحم (Ovary) میں علقہ تیار ہو گیا اور اسے سل دسینے والی بھیڑ کے رحم میں مکمل پرورش کیلئے ڈال دیا گیا اور پھر پائ اور بھر پائ اور کھیڑ کی دست (Period of pregnancy) گرر جانے کے بعد ڈالی (Dolly) نامی بھیڑ کی بیدائش ممل میں آئی بعنی انھوں نے ایک مادہ بھیڑ کو مادہ بھیڑ ہی کے مادہ منویہ (Egg cell) کے ذریعہ حاملہ کیا اور حمل کی مدت گر رجانے کے بعد باضابطہ ایک بھیڑ کی بیدائش بھی عمل میں آئی جس کا نام ڈاکٹر آئن ولموٹ نے ''ڈالی' رکھا۔

یے آن کی روشی میں ماد ہ تولید کاغیر فطری اور غلط استعمال ہے جونا جائز وحرام ہے، آیت نمبر واركے تحت 'معالم النزيل' طدر العص ٢٨٧٧ ير ب ﴿ خلق من ماء دافق ﴾ مدفوق اي مصبوب في الرحم وهو المني فاعل بمعنى مفعول كقوله ﴿عشية راضية ﴾والدفق الصب وارادماء الرجل وماء المرأدة لان الولدمخلوق منهما وجعله واحدأ لامتزاجهما يعنى اللهنان كواس يانى سے بيدا كيا جورهم ميس بهایاجاتا ہے اور وہ منی ہے جیسے اللہ تعالی کے قول "عیشة راضیة "سے مرادمرد و وعورت کا پائی ہے اس لئے کہ بچہ دونوں سے بیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے دونوں کے اشتراک (مرد وعورت کی منی کے مرکب) ہے بنایا ،اولاً تو بیہ بلا وجہ شرعی خلق الله میں تغیروتبدل اور منشأ ایز دی میں تصرف ہے جس کی قرآن نے برز ورمخالفت کی ہے (۱۰۱) قسال البلسه تبعیالیٰ لا تبدیل لىخسلىق الله (پا٢ سورة الروم آيت ٣٠٠) الله كى بنائى ( ہوئى ) چيز نه بدلنا ( كنزالا يمان ) كيے کیے بنانا ہے کس کی شکل کیا ہونی ہے کون کیسا ہوگا ریسب صانع عالم اللدرب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے اور اگر انسان نے مرضی مولی کے خلاف اپنی مرضی اور اس کی عطا کردہ صلاحیت وقابلیت کا خلط استعال کرتے ہوئے خلق اللہ میں کوئی تغیر و تبدل کرنے کی کوشش کی (خواہ وہ انسان

کوتولیدی عمل میں چھیڑ چھاڑ کے ذریعہ ہویا حیوان کے تولیدی عمل میں) تو عین ممکن ہے کہ اس کی شکل وصورت الی ہوجائے جس کے بارے میں وہ سوج بھی نہ سکے (۱۲) قبال اللہ تعالی وما نجن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم و ننشئکم فی مالا تعلمون (پے ۲۲سورة الواقعہ آیت ۲۱) اور ہم اس سے ہارے نہیں کہتم جسے اور بدل ویں اور تہاری صورتیں الی کرویں (یعنی سؤروبندر کی شکل بنادیں) جس کی تمہیں خبرنییں (کنزالایمان)۔

جیبا که کلونگ کی دنیا میں سب سے پہلے کا میاب سائنسٹک '' ڈاکٹر آئن ولموٹ' lan) (Wilmut نے خود اعتراف کیا ہے کہ اگر انسان کا کلون تیار کیا جائے تو اس کے کنگڑے لولے ،اندھے بہرے پیدا ہونے کا خدشہ اُتو ی ہے جوانسانیت کے تعلق سے ایک جرم ہوگا، ثانیا اس سے دین و دنیاوی کوئی بھی ضرورت وابستہیں نہیں اس سے کسی قتم کا کوئی فائدہ ہے جبکہ نقصانات واتلافات کا خدشہ اتو کی ہے، ٹالٹا کلوننگ کاعمل غیر فطری ہے کہ قدرت نے مردوعورت کی باہم ملابست ومباشرت كوعض ذبني وجسماني آسودكي وتلذذ كا ذريعه بي نبيس بنايا بلكه اس عمل كو باعث افزائش سل انسانی قرار دیا ہے اگر بفرض محال ہیہ مان بھی لیا جائے کہ سائنس دانوں کے متذکرہ طریقے پر ہی ڈالی کی بیدائش عمل میں آئی اوراس طور پرانسان کی بھی کلوننگ ممکن ہے تو مردوعورت (مؤنث ونذکر)اس فطری ضرورت اور قدرتی نعمت ہے محروم ہوجائیں گے جوقدرت نے ان کی جسمانی ملاپ میں رکھی ہے نیز اس میں جانوروں کو بھی بیجااذیت ومصرت رسانی ہے جوحرام ہے، رابعاً أكر انساني كلونتك كوفروغ مل جائے تو نظام عالم درہم برہم ہوجائے گا ،معاشرہ تباہ وبرباد ہوجائے گااور جرائم پیشہ عناصراور تخریب کاروں کی سرگرمیاں تیزے تیزتر ہوجا کیں گی پھرسل انسانی ایناوقاروایتر ام کھوکر ذلت وانحطاط کا شکار ہوجا نیکی خامساً کلوننگ کے ذریعہ بیدا ہونے والا انسان حرامی اورغیر ثابت النسب : وگا که اس عمل میں کسی بھی شخص کی منی کسی بھی عورت ہے رحم میں

انجيك (Inject) كروبا جاتا ہے جس سے نكاح كى حكمت بالغه (لينى عفط انساب) مفقود ہوجائے گی الی صورت میں پیدا ہونے والے بیچے کے حرامی ہونے میں کوئی کلام نہیں جبکہ کسی غیر منکوحہ عورت کے رحم میں اس مادہ منوبہ کا رکھا جانا تھینی ہواور دنیا جانتی ہے کہ حرامی اولا دکومعاشرے میں کس قدر بہ نظر حقارت دیکھا جاتا ہے کیونکہ وہ ثابت النسب ہے ہی نہیں لہذاکلون (Clone) بنانا ناجائز وحرام بدکام بدانجام ، برگزشی بندے کو بیری نہیں کہ وہ منشأ ایز دی میں کسی شم کی مداخلت (Interfere) کرے واللہ تعالی اعلم (۴) اعضائے انسانی کی کاٹ جھانٹ اور اسکے اجز اُ کالین دین ، بیج وشراً ناجائز حرام اور تکریم انسانی کے بیسرخلاف ہے کہ اللہ تبارک وتعالی نے ابن آ دم کواشرف المخلوقات مخدوم کا ئنات اور مرم ومحترم بنایا ہے چنانچ ارشاد باری تعالی ہے: لقد کسومنا بنسی آدم (پ۵اسوزه بن اسرائیل آیت ۷۷) ہے تنگ ہم نے اولا د آ دم کوعزت دی ( کنز الایمان) پھرالٹدرب العزت نے انسان کے استعال کے لئے جو پچھز مین میں ہے پیدا فرمایا چنانچہار شاد ہوتا ہے ہوالسذی خلق لکم مافی الارض جمیعاً (پاسوره بقره آیت ۲۹) وای ہے جس نے تمہار لے لئے بنایا جو پھھز مین میں ہے( کنزالا بمان)لہذاانسان کی کھال وبال اوراس کے اعضا کو طع و ہرید کر کے سی دوسرے سے جسم میں استعال کیا جائے توبیدانسانی تکریم وتشریف کے بالکل منافی ہے جس طرح خود کشی کرنا حرام اسی طرح اینا کوئی عضو کسی دوسرے کو رضا کارانہ طور پر بہ معاوضہ یا بلامعاوضه دینا حرام بونهی انسانی اعضاء کی خریدٌ وفروخت ، کاب چھانٹ پراش وخراش بھی سخت حرام ہندی چلدخامس ۱۳۸۸ بریے: مسطولم یجد میتة و خاف الهلاک فقال له رجل اقبطع يدي وكلها او قال اقطع منى قطعة وكلها لا يسعه إن يفعل ذلك ولايصح امره به كمالايسع للمضطران يقطع قطعة من نفسنه فياكل كما في

فتاوی قاضیحان اسلام نے ایک انسان کے عضوکوسی دوسرے انسان کے لئے استعال کرنا خوداس کی اجازت ورضامندی کے ساتھ بھی جائز نہیں رکھا اور نہ کسی انسان کو بیٹن ہے کہ اپنا کو کی عضوتسى دوسرے كوقيمتاً يا تحفيّاً ديدے كيونكه ايسے تصرفات كاحق اپني ملك ميں ہوتا ہے جبكه روح أنساني اوراعضائے انسانی اس کی اپنی ملک نہیں بلکہ بیالٹدرب العزت کی طرف ہے ایک مقدس امانت ہے جواسکے سپرد کی گئی ہے ظاہر ہے املین کوامانت میں کسی تشم کے تصرفات کاحق نہیں''سپر كبير "مي م: وفيه دليل جواز المداوا ة بعظم بال وهذا لان العظم لا ينتجس بالموت على اصلنا لانه لاحيوة فيه الا ان يكون عظم الانسان او عظم الخنزير فانه يكيره التداوي به لان المخنزير نجس كلحمه لايجوز الانته ع به بحال والآدمي منحترم بعد موته على ماكان عليه في حياته فكما لايجوز التداوي بشئ من الآدمي النحي اكراما له فكذ لك لايجوز التداوي بعظم الميت قال رسول الله عُلَيْكُ كسر عظم الميت ككسر عظم الحي "براير أخرين "ص٥٥ ماور " بحرالرائق" سادى ص٨٨ پرې :قوله وشعرالانسان والانتفاع به اى لم يجز بيعه والانتفاع بـه لان الآدمـي مـكـرم غير مبتذل فلا يجوز أن يكون شئ من اجزأه مهانا مبتذلا" فأولى منديه على خامس ١٥٥٣ رير عند الانتفاع باجزأ الآدمي لم يجز قيل للنجاسة وقيل للكرامة هو الصحيح كذافي جواهر الاخلاطي (وفيه)اذا كان برجل جراحةيكره المعالجة بعظم الخنزيروالانسان لانه يحرم الانتفاع به كذافي الكبرى "بدائع الصنائع" جلد فامس ١٣٢٥ ارير ٢٠ واما عظم الآدمي وشعره فلليجوز بيعه لا للنجاسة لانه طاهر في الصحيح من الرواية لكن احتراما له والابت ذال بالبيع يشعر بالأهانة لهذااسلام نے نصرف زندہ انسان کے کارآ مداعضاء بلکہ

قطع شده بیکاراعضاء واجز اُ کابھی استعال ممنوع قرار دیاحتی کهمرده انسان کےبھی کسی عضو کی قطع وبرید کونا جائز دحرام قرار دیاہے۔

بیای بدیمی امرہے کہ اس طرح پر کہ دنیا کی تمام چیزوں کوکاٹ جھانٹ، کوٹ پیس كرغذا وَنْ اور دوا وَں كے طور براينے مفادات مين استعال كرنے والا انسان خوداستعال كي شئ بن جائے اس میر برو هکر اس کی تو بین اور کیا ہو سکتی ہے؟ جبکہ اسلام نے اشرف المخلوقات ،اکرم المخلوقات ،اعظم المخلوقات كي خلعتين اس انسان كوعطا كيس بين ولهذا هر گزنس كويدا جازت نبين كه اعضائے انسانی كی بیوند كارى كے ذريعة حرمت انسانی كا مذاق اڑائے ،البتہ وهات ، في ، پلاسٹک پاسیکیکون ربڑ کےمصنوعی اعضاء کااستعال جائز ہے بونہی حیوانات میں سے کسی طلال یا عندالضرورة ماسوى المحنزير حرام جانور كالجمي عضولگانا جائز ہے نیزاین جان بچانے کے کئے اگراہیے ہی جسم کا کوئی عضو کارآ مد ہوسکتا ہے تو ریجی جائز ہے بشرطیکہ عضومقطوع کم درجہ کا ہواوراس \_ اسكوكوئي ضرر شديدنه و بدائع الصنائع "جلدخامس سسسار برب: والشاني أن استعمال جزء منفصل عن غيره من بني آدمي اهانة بذلك الغير والآدمي بجميع اجزائه مكر م و لا اهانة في استعمال جزء نفسه في الاعادة الى مكانه والله تعالى اعلم (۲/۵) اگر واقعی حاجت ہے اور اس کے بغیر کاروبار کا متاثر ہوجانا بیٹنی ہوتو جائز اس صورت میں جبكه مسلم كابهر حال فائده ہواور انھيں تھوڑا دينا پڑے اعليمضر ت امام احمد رضا خال قادري بر كاتي بر بلوی قدس سرہ العزیز'' فناوی رضویہ' جلدتہم صوف ار برفر ماتے ہیں'' ہاں اگر محض عذر شرعی کے كئے سودى قرض بفتر رضرورت لے تو وہ اس ہے ستنی ہے كہ مواضع ضرورت كوشرع نے خود استناء فرما ياديا ٢- : قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى لا يكلف الله نفسا الاوسعها "ورمخار" من بي بيجوز للمحتاج الاستقراض بالربح اورا كركر يدفكارو

(Credit Card) کے بغیر بھی کاروبار بحسن وخو بی چل سکتا ہے تو جائز نہیں کہ اس صورت میں معابدے کے وقت ایک ناجائز شرط کے دستاویز بردستخط کرنا ہوگا جونا جائز ہے کے ماقال رسول الله عُلِيلِهُ : لعن الله الرباو آكِله و موكله وكاتبه وشاهده وهم يعلمون والواصُّلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة (جامع الصغيرجلدكامس صفحہ ۲۲۹/۲۲۸) مین اللہ کی لعنت ہوسود لینے اور دینے والے پر اور اس کا کاغذ لکھنے اور اس کی گواہی دینے والے پر اور میسب برابر ہیں اور بال ملانے اور ملوانے والیوں پراور گودنے اور گودوانے والیوں پراور بال نوچنے اور نوچوانے والیوں پر بعنی ان عور توں پر جو بھول کے بال نوچ كرابروكوخوبصورت بناتي اور بنواتي ہيں۔اس صورت ميں كريڈث كارڈ كے استعال كرنے دالے، اس کے حصول کے لئے دستاویز لکھنے والے ،اس پر گواہی دینے والے اوراس میں کسی بھی طرح کی معاونت کرنے والے سب اس حدیث یاک کے مصداق ہونگے لہذا اس طرح کریڈٹ کارڈ حاصل كرناناجائز وحرام ،جولوگ ايبا كرين ان پراس فعل حرام سے توبه واستغفار لازم البته معاہدے کے وقت کریڈٹ کارڈ ہولڈر (Holder) اگرز بانی سے کہ ہیں اس قم کومقررہ وفت کے اندرہی واپس کردونگا تو جائز ہے واللہ تعالی اعلم تصحح الجواب والثدنعالى اعلم محمد عبدالرحيم المعروف بنشتر فاروقي غفرليه فقير محمداختر رضا قادرى ازهرى غفرله

نقیر محمر اختر رضا قادری از ہری غفرلہ کے محمد اختر رضا قادری از ہری غفرلہ کے محمد الجواب واللہ تعالی اعلم مرکزی دارالا فناء ۸ مرسوداگران بریلی شریف قاضی محمد عبد الرحیم بستوی غفرلہ القوی سرجمادی الا ولی ۱۳۲۲ ہے کہ کیا فرماتے ہیں علمائے کرام ومفتیان شرع عظام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ بالغہ کوشادی کرنے کے کیا حقوق حاصل ہیں کیا وہ صرف اپنی برادری میں ہی شادی کرعتی بالغہ کوشادی کرنے تا

ہے یا کسی دوسری برادری میں بھی شادی کرسکتی ہے بالغداز کی کواس میں اپنے ماں باپ کی اجازت کی ضرورت ہے یا نہیں بالغداز کی کے حقوق ازروئے شرع تفصیل سے بیان کرنے کی مہر بانی فرمائیں۔
مستفتی نسیم اختر نوری

را ہی ٹینٹ ہاؤس گدڑی بازار چھیرہ بہار

(لهو (رب بعوة) (لدنكن (لوقال: - بالغدايين كفوء مين بغيراذن ولى نكاح كرسكتي باوروه نکاح نافذ ہوجائے گا، کفوء کے معنی میہ ہیں کہ مردعورت سے حسب ونسب، عزت وشرافت، پیشہو تبجارت میں کسی طرح کم نہ ہو، کفاءت میں جھے چیزوں کا اعتبار ہے(۱)نسب(۲)اسلام (۳) حرفہ (س) حریت (۵) دیانت (۱) مال اور کفاء ت صرف مرد کی جانب سے معتبر ہے نہ کہ عورت کی جانب ہے اگر چہدوہ نہایت ہی کم درجہ کی ہو،اور اگراس بالغہنے بغیراذن ولی کسی غیر کفوء سے نکاح کرلیاتو بینکاح سرے سے باطل ہوا''ورمخار'' میں ہے بویفتسی فسی غیر الکفوء بعدم جوازه اصلاًو هوالمحتار للفتوى لفساد الزمان (درمخارجلدسوم صفحتمبر٥٤،٥٤) غير کفوء کے معنی شرعا میہ ہیں کہ مردعورت سے ندہب یانسب یا پیشہ یا جال چلن میں اس درجہ کم ہوکہ اس ہے اس کا نکاح اولیاء عورت کے لئے واقعی باعث ننگ و عار ہواور بیہاں یہی امر بنائے عدم كفاءت ٢٠ كما في فتح القدير: فان الموجب هو استنقاض اهل العرف فيدور معه (فتح القدر جلددوم صفحة نمبر ٢٢٣) بعض عوام كے بيجا ہلانه خيالات بي كمرف اپني بى برابرى كافرادكوكفوء بجصة بين دوسرى قوم واليكوغير كفوء بجصة بين اكر جدوه ان مصحبانسا شرفا إضل ہوں پیغلط و ہےاصل ہےاور شرعاً اس کا کوئی اعتبار نہیں جیسے شیخ صدیقی شیخ فاروقی کواپنا کفوء نہ جانيں اور سيد ينتخ صديقي يا فاروتي كوا بنا كفوء نه جانيں حالانكه رسول الله صلى عليه وسلم نے فرمايا: قريش بعضهم لبعض اكفاء بطن ببطن والعرب بعضهم لبعض اكفاء قبيلة بقبيلة

والموالى بعضهم لبعض اكفاء (زيلعي صفح تمبر٢٣٢) اورا كرازكي كاولى اقرب يعنى باينبيل اورغیرولی لیعنی ماں نے چیا کی موجودگی میں بغیراس کے اذن کے باذن زن بالغه غیر کفوء سے نکاح كرديا توبيحقيقتأزن بالغه كالبغيراذن ولى ازخود نكاح كرنا هواجو باطل ہے كسما فسى السفت اوى خيرية: سئل في بكر بالغة زوجها اخوها الامها من غير كفوء باذ نها اجاب تــزويجه لها باذنها كتزوجها بنفسها وهي مسئلة من نكحت غير كفوء بلارضاء اولیائها ا ه ملحصاً ( فناوی خیر بیجلداول صفحهٔ نمبر۲۵) حتی کهاگرکوئی شخص دهوکه ومکروفریب دیگر یعنی اینے آپ کوشنخ یاسیدیا صدیقی یا فاروقی بتلا کر برضاءاولیاء نکاح کرلے پھر بعد کواولیاء زن کو معلوم ہوا کہ میخص الیی قوم کا ہے یا ایسا پیشہ کرتا ہے جس سے اولیاءزن کو عارمحسوں ہوتو انہیں نکاح منح كراني كااختيار بحبيها كه 'شام) 'ميں بے في البحر عن ظهيرية لو انتسب الزوج لها نسباغير نسبه فان ظهردونه وهوليس بكفوء فحق الفسخ ثابت للكل (شاك جلدسوم صفح تمبر ۸۵) اورروایت مفتسی به منحتار للفتوی بیه که بالغه ذات الاولیاء جوخودا پنا نكاح غيركفوء سے كرلے وہ اى وفت صحيح ہوسكتا ہے كہ ولى شرعى قبل از نكاح صراحة اپني رضا كا اظہار كريءاوروه بيهمى جانتا ہوكہ بيخص غير كفوء ہے ورندا كرعدم كفاءت برمطع ندتھايا تھا مگر فبل نكاح اس نے اپنی رضامندی کا تصریحا اظہار نہ کیا تو ہر گزنکاح نہ ہوگا اگر چہولی ندکوروفت نکاح ساکت بھی رہا ہوجیہا کہ درمختار جلد سوم صفح نمبر ۲۵ در ۱۵ در پرے: ویفتی فی غیبر السکفوء بعدم جوازه اصلاً بلارضي ولي بعد معرفته ايا à فليحفظ ملخصاً والتُدتعالى اعلم محدعبدالرحيم المعروف ببنتتر فاروقي غفرله صح الجواب والثدنعالي اعلم قاضى محمة عبدالرحيم بستوى غفرله القوى مرکزی دارالا فتاء،۸۲ مرسودگران بریلی شریف

ارجمادی الثانی ۱۳۳۰ه میں کیا فرمائے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین حسب ذیل مسائل میں کہ سوال نمبرا: -مسجد کے اندرتصور کھینچوانا کیساہے؟

٢: - عيد ك دن خطبه ك درميان امام صاحب كيك بيبه أنهانا آداب خطبه ك خلاف ب يأنبين؟

m: - عیدین کی نماز کے بعد عورتوں کوجمع کر کے عیدین کا خطبہ سنا نااور خطنیہ کے بعد بینیہ اٹھا نا کیسا ہے؟

ہم: -عورتوں کے لئے عیدین کی نماز میں کسی عورت کا امام بنکرخطبہ اور نماز پڑھا نا کیسا ہے؟

۵: - رمضان شریف میں روز ہ کی حالت میں گل اور Tooth Paste سے منھ دھونا کیسا ہے؟

۲: - مسجد کے اندرسونا اور بچوں کو دین تعلیم دینا، سل کرنا، کیڑ اوھونا کیسا ہے؟

ے: - قطر کے شنخ سے بیبہ کیکرمسجداور مدرسہ کی تغییر میں لگانا کیسا ہے؟ اس سے سلام وکلام کرنا ،اسے

سى كہناا سكے ساتھ كھانا بيناا سكے بيتھے نماز پڑھنا كيا سي ہے؟

۸: - نیپال میں سود کھانا (یا سود لینادینا) کیا جائز ہے؟ کچھلوگ کہتے ہیں کہ نیپال دارالحرب ہے اسلئے سود لینادینا جائز ہے، سیجے کیا ہے؟

9: - بعد نمازنمازی بغیر دعا مائے جاسکتا ہے کہ بیں؟ بعد نماز دعا کیا ہے فرض سنت مستحب یا کیا

ہے؟ بغیر دعا کے نماز ہوگی یانہیں؟

١٠: - مدرسه كى رسيد برمدرسه كيلئے چندہ كركاس قم كومجدكے كى كام بيس لگانا كيا درست ہے؟

اس رقم ہے مسجد کے امام کو نخواہ دینا کیسا ہے؟

اا: - وہابی اور د بوبندی کے یہاں شادی کرنا کیسا ہے؟ اگر کسی نے کسی د بوبندی لڑ کے یالڑ کی کا

نكاح يرهادياتواس كے لئے شريعت كاكياتكم ہے؟

١١: - جمعه ياعيدين يا نكاح كاخطبه ما تك يريزها جاسكا بي البيل شريعت كاس بار عيل كياهم ب

ادارے کے اصول وضوالط اور قوانین کے تحت قرض لگا کرمسلم مقروض سے سود وصول کرتا ہاں ادارہ کے لئے کوئی ادارہ اگر کوئی مسلمان رجسٹر ڈکراکراس ادارے کے اصول وضوالط اور قوانین کے تحت قرض لگا کرمسلم مقروض سے سود وصول کرتا ہاں کے لئے شرع کا کیا فیصلہ ہے؟

۱۲: -عورتوں کواولیاء کے مزارات برجانا کیساہے؟

10:-اولیاءاللہ کی کتنی قتمیں ہیں؟ ولی کے لئے کرامت کا ظاہر ہونا ضروری ہے یانہیں؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں؟

۱۷: - مدرسه اورمسجد کوذاتی میراث سمجھنا کیا سمجھے ہے؟ آپسی رنجش کی بنا پرکسی کا بیرکہنا کہ زیادہ بات مت کروور نه مدرسه اورمسجد دونوں میں تالالگادونگا کیاایسا کہنا درست ہے؟

> ےا:-سودخوراور جواری کے پیچھے نماز ہوسکتی ہے یا ہمیں؟ المستفتی جمدنور عالم نوری المستفتی جمدنور عالم نوری

ملنكوانكر ياليكا واردنمبر۵ طبلع سرلاهي نيبال

(الجوار بعوی (الدائن (الوقار: - کہیں بھی کی بھی ذی روح کی تصور کینے کا گھنچوانا تحت حرام برانجام ہاور مجد جینی متبرک و مسعود جگہ بیں اس فتیج وشنج فعل کا ارتکاب تو اور زیادہ حرام بلکہ اشد حرام ہے حضورا قدس کے نفر مایا کہ مصور فی المنار یہ جعل الله له بکل صورة صورها نفسا فتعذبه فی جہنم یعن ہم صور (تصویر بنانے والا) جہنم میں ہالتہ تعالیٰ ہم تصویر کے بدلے جواس نے بنائی تھی ایک مخلوق بنایگا وہ جہنم میں اس پرعذاب کر کی ، حضرت علی مصور کرم اللہ وجہا کر کم اللہ تعالیٰ علیه کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں: صنعت طعا ما فلہ عوت رسو ل صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم فی جاء فرای تصاویر فرجع (زاد الاربعة الاخیرون) فقلت یا رسول الله ما رجعک بابی وامی قال ان فی البیت سترا فیہ تصاویر و ان الملئکة لا تد خل

بيت ا فيسه تسصاويس ليني مين في مضور برنور الكليكي دعوت كي حضور تشريف لاست يرده ير يجه تصوری بی دیکھیں واپس تشریف کے گئے میں نے عرض کیایار سول اللہ میرے مال ہاہے حضور پر نثاركس وجه مست حضور كى والبيى ہوئى فرمايا گھر ميں پرد و پر پچھ تصوير بي تھيں اور فرشتے اس گھر ميں تہیں جاتے جس گھر میں تصویریں ہوں ،تیسری حدیث امام بخاری ومسلم ونسائی وابن ماجہ نے حضرت عائشهد يقدرض الله تعالى عندسد وايت كى: قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من سفر و قد سترت سهو ة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم تلون وجهه وقال يا عائشة اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضا هؤن بخلق الله و في رواية للشيخين قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجه الكراهية فقلت يا رسول الله اتوب الى الله والى رسوله ماذا اذنبت فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يعلنبون يوم القيمة فيقال لهم احيو اما خلقتم و قال ان البيت الذي فيه الصور لاتـد خـلـه الملائكة و في اخرى لهما تناول الستزفهتكه و قال من اشد الناس عداب يوم القيمة الدين يبصورون هذه البصور ليخى حضرت عاكشرضى الترتعالى عنها فرما ماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر سے تشریف فرما ہوئے میں نے ایک درَوازہ برتصور دار بردہ لٹکا دیا تھا جب حضور اقدی ﷺ واپس تشریف لائے تواہے ملاحظہ فرما کرآپ کے چېرة انور كارنگ بدل كيا اندرتشريف نه لائے ام المونين فرماتي بين كه بين نے عرض كى يارسول الله میں اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف توبہ کرتی ہوں مجھے سے کیا خطا ہوئی حضور اقدی عظامے وہ پردہ اتار کر پھینک دیا اور ارشاد فرمایا اے عائشہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سخت ترعذاب روز قیامت ان مصوروں پر ہے جوخدا کے بنائے ہوئے کی نقل کرتے ہیں ان پرروز قیامت عذاب ہوگا ان

ے کہا جائےگا یہ جوتم نے بنایا ہے اس میں جان ڈال دوجس گھر میں یہ تصویریں ہوتی ہیں اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے واللہ تعالی اعلم

٧: -خطبه سنناواجب بهاندادوران خطبه بيبه وصول كرناجا تزنبين والتدتعالى اعلم

سرم : - عورتوں پرنمازیں عیدین واجب نہیں لہذا ان کوجمع کر کے خطبہ سنانا یا انکابذات خودنماز عیدین پڑھنا پڑھانا کیسے درست ہوسکتا ہے ان پرلازم ہے کہاں سے بازآ نمیں اور فرداً فرداً اپنے عیدین پڑھنا پڑھانا کیسے درست ہوسکتا ہے ان پرلازم ہے کہاں سے بازآ نمیں اور فرداً فرداً اپنے

كهرون مين نماز برهيس والله تعالى اعلم

۵: - منجن اور Tooth paste کا استعال روزه کی حالت میں اس وقت جائز ہے جب کہ اطمنان کافی ہوکہاس کا کوئی بھی جزحلق میں نہیں جائیگا مگر بلاضرورت شرعی مکروہ ضرور ہے تک۔ مسافسی در المهنتار: كره ذوق شئ و مضغه بلاعذر (صفحتبر۱۱۲) كل كاستعال مي بعض حضرات کونشہ طاری ہوجاتا ہے لہٰذاان کے لئے گل کا استعال سرے سے ناجائز ہے اور جن کونشہ تہیں ہوتا لینی جواس کے عادی ہیں ان کے لئے احتیاط مذکورہ کے ساتھ مکروہ ہے واللہ تعالی اعلم ٧: -غیرمعتکف کومسجد میں سونا جائز نہیں مسجد میں تعلیم قعلم کے لئے چند شرائط ہیں (۱) تعلیم دین ہو(۲)معلم سی سیح العقیدہ ہووہانی بدند ہب نہ ہو(۳)معلم بلا اجرت تعلیم دیتا ہو ورنہ کار دنیا ہو جائے گا (سم) بیچانے جھوٹے اور ناسمجھ نہ ہوں کہ شور وغل کے ذریعیہ سجد کی ہےاد ہی و بے حرمتی کریں گے(۵) جماعت کے وفت جگہ تنگ نہ ہوور نہ اس کا مقصد ہی فوت ہوجائے گا کہ مسجد کا مقصداصلی جماعت ہی ہے(۱) شور وغل سے نمازی کوایڈانہ پہو نچے (۷)معلم یا طالب علم کے بیضے ہے قطع صف نہ ہو،اگر شرا لط مذکورہ کا کامل التزام ہو سکے تو جائز ورنہ بیں مگراب فتو کی اس ب ہے کہ عندالضرورت معلم جواجرت لیتا ہوا ہے جھی مسجد میں پڑھانا جائز ہے مسجد میں کیڑے دھونا و فسل كرنا سخت حرام والله تعالى اعلم

2:- قطر کاش آگر و بابی ہے جیسا کہ سوال سے ظاہر ہے تو اسکا پیسہ مجد و مدرسہ میں لگا نا جائز نہیں دیگر دین امور میں بھی اس سے مدد لینا نا جائز وحرام ہے، اس سے سلام و کلام اسکے ساتھ کھا نا پینا اور اسکے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کرنا حرام اور واقف حال ہوکر اس کوئی اور معظم سمجھنا کفر ہے کہ علاء حرمین طیبین نے و ہا ہوں دیو بندیوں کو کا فروم رقد قرار دیتے ہوئے ارشا دفر مایا: مسن شک فی کفرہ و عذا به فقد کفر واللہ تعالی اعلم

۸: - مسلمان و السلمان باذى كافرول سے سود ليناد يناحرام قطعى ہے كما قال الله تعالى الله تعالى الله البيع و حزم الرباء وارالحرب ميں صرف حربی سے سود لينا جائز ہے كما فى الهندية: لارباء بين المسلم و الحربى فى دار الحرب والله تعالى اعلم

۹: - بعد نماز دعاء ما نگناسنت ہے بلاعذر شرعی اسکا ترک کرنا جائز نہیں کہ دعاء مغز عبادت ہے حضور
 اقدی ﷺ نے دعاء کی تا کید فر مائی ہے واللہ تعالی اعلم

۱۰: -حیلهٔ شرعی کے بعداس کا تصرف ہردینی امور میں جائز ودرست ہےاوراش قم کو مسجد میں لگانا ،اورامام کو شخواہ دینا بھی جائز ومباح ہے واللہ تعالی اعلم

اا: - وبابی دیوبندی بالعوم کافر ومرتد بین اوران کے تفریش اونی شک بھی کفر ہے جیسا کے علم اور بین طعیبین نے فرمایا: من شک فسی کفر ہ و عذاب فقد کفر ان کے ساتھ شادی بیاہ میل جول ، سلام کلام ، کھانا بینا ، اٹھنا بیٹھنا سبحرام قال اللہ تعالیٰ وامنا ینسین ک الشیطن فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظلمین (سورہ انعام بے کہ یت ۲۸) وقال رسول اللہ فلا فلا تبحا لسوهم و لا تو اکلوهم و لا تشاربوهم و تنا کحوهم و اذ امر ضوا فلا تعود و هم واذ ماتوا فلا تشهد و هم و لا تصلوا علیهم ولا تصلوا معهم (الوداؤدو این ماجہ وابن حیان وقیلی) مرتدمرتدہ کا نکاح دنیا میں کے ساتھ ہوتی نیس سکتا کے مسافی فسی این ماجہ وابن حیان وقیلی کا مرتدمرتدہ کا نکاح دنیا میں کے ساتھ ہوتی نیس سکتا کے مسافی فسی

الهندیة: و لا یجوز للمرتدان یتزوج مرتدة و لا مسلمة و کافرة آصلیة و کذلک لا یجوز نکاح المرتدة مع احد کذا فی المبسوط ( فآوی بندی جلداول فی ۲۸۲) اگر کی خص نے وہا بی دیوبندی کے ساتھاس کے فریات سے واقفیت کے باوجود بھی لڑکے یالڑکی کا کاح پڑھا دیا تو وہ بھی کا فراور خارج از اسلام ہوجائیگا پھراس ہے مسلمانوں کورک تعلق کا حکم ہوگا اوراگر عدم واقفیت کی بنا پر پڑھایا تو کفر نہیں مگران صورتوں میں بخت گنہگار ہوگا اورلڑ کالڑکی کو علیحدگ اور تو بہوائی المام

۱۱: - خطبخواه جمعه یا عیدین یا نکاح کا بوما تک پر پڑھ سکتے ہیں شرعاً کوئی قباحت نہیں واللہ نحالی اعلم سا: - مسلمانوں کا آپس ہیں سود لینادینا حرام قطعی ہے کما قال اللہ تعالیٰ: حوم الرباء، رسول اللہ فی ارشاد قرمایا: لعن اللہ آکل الربا و مو کلہ و کا تبہ و شاھدہ بینی اللہ کالعنت ہوسود کھانے والے اور اسکی گواہی دینے والے پر لہذا کھانے والے اور اسکی گواہی دینے والے پر لہذا فیکورہ بینک کامسلمانوں کے ساتھ سودی کاروبار ناجائز وحرام ہے، وارالحرب ہیں حربی سودلینا جائز اور حربی ہیں وہ بھی داخل ہے جو وہاں مسلمان ہوا اور ابھی تک دار السلام کی طرف ہجرت نہی ہوجیا کہ دروی از علم بینج صفحہ ۱۸ اربر ہے: وحکم من اسلم فی دارالہ حرب ولم یہا جو الینا شم عاد الیہم فلا ربا اتفاقا واللہ تعالی اعلم حد الینا شم عاد الیہم فلا ربا اتفاقا واللہ تعالی اعلم

سما: - مزارات اولیاء برعورتوں کا جانا ناجائز وحرام ہے جب تک وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں ہو جاتیں فرشتے ان پرلعنت جھیجے ہیں واللہ تعالی اعلم

10: - بوں تو ولا بت کودوقسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلی تسم 'عامتہ ' دوسری قسم' خاصّہ ' ولا بت عامتہ مام اہل ایمان واسلام کوشامل ہے اور ولایت خاصہ راہ سلوک میں واصلان حق کے ساتھ خاص ہے پھرراہ سلوک ووصال میں اولیاء اللہ کی پانچ قسمیں ہیں: نقباء، نجباء، ابدال، اوتاد، اقطاب کما فی الحاوى: فقد بلغني عن بعض من لا علم عنده انكار مااشتهر عن السادة الاولياء من ان مُنهم ابدالا و نقباء و نجباء و اوتادا و اقطابا، وقد و ردت الأحاديث والآثار باثبات ذلك فجمعتها في هذه الجزء لتستفاد ولا يعول على انكار اهل العنادوسميته"الخبرالدال"على وجود القطب والاوتاد والنجباء والابدال(الجزء الثانی صفحهٔ نمبر ۲۴۷) اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال قادری فاصل بریلوی قدس سره نے اولیاء کرام كے ١٩ اردر جات بتائے ہیں ، صلحاء ، ساللین ، قانبین ، واصلین ، نجبا ،نقبا ، ابدال ، بدلا ، اوتاد ، امامین ،غوث ،صدیق، نبی،رسول، تین ہملے سیرالی اللہ کے ہیں باقی سیر فی اللہ کے اور ولی ان سب کو شامل (الملفو ظ حصه چهارم صفحه نمبر۲۲) ولی کے لغوی معنی مالک بسر دار بمخدوم بمحافظ بسر پرست ، دوست، یار کے ہیںاصطلاح صوفیہ میں وہ مخص جوخدا کی قربت اور اس سے نزد کی رکھتا ہوا ہے ولى كهتم بين سيد شريف على بن محر" تعريفات "مين فرمات بين الولى فعيل بمعنى الفاعل وهـو مـن تـوالـت طاعته من غير ان يتخللها عصيان او بمعنى المفعول، فهو من يتوالى عليه احسان الله و افضاله والولى هوالعارف بالله و صفاته بحسب مايمكن المواظب على البطاعات المجتنب عن المعاصى المعرض عن الانهماك في البلذات والشهوات (تعريفات صفحه ٢٢٢) ولي كے لئے كرامت كاظهور ضروري تبين بلكه بلاحاجت شرعيه اظهار كرامت باعث سلب ولايت ہے واللہ تعالی اعلم ١٧: -مسجد و مدرسه کوذاتی میراث سمجھناغلط و باطل ہے اور میکہنا که'' زیادہ بات مت کروور نه مدرسه و مسجَد دونوں کو تالالگادونگا'' سخت فبیج شنیع ہے قائل تو بدواستغفار کرے واللہ تعالیٰ اعلم ے ا: - سودخور اور جواری کے بیجھے نماز مکر وہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی ، کہ پڑھنی گناہ اور پھیرنی واجب

جب تك وه توبدواستغفار ندكر ب اسكى امامت درست نبيس للبذاا ب امام ندبنايا جائے والله تعالی اعلم الاجوبة كلها صحيحة والند تعالى اعلم قاضى محمة عبدالرجيم بسنوى غفرله القوى قاضى محمة عبدالرجيم بسنوى غفرله القوى

محمة عبدالرجيم المعروف ببنشتر فاروقى غفرله

مرکزی دارالا فتاء۸۴ رسوداگران بریلی شریف

عرر جب المرجب والمراط

کیا فرماتے ہیںعلائے دین فی زمانہ فتاوی رضوبہ کے ان دومسکوں سے متعلق کیہ فاوی رضوبه جلدسوم ص ۱۹ مهرطالع امجد به کراچی میں سائل نے سوال کیا پتلون بہن کرنماز پڑھنے سے متعلق ،اعلیٰ حضرت قبلہ نے جواب دیا بتلون پہننا مکروہ اور مکروہ کیڑے سے نماز بھی مکروہ ۔ دوسراسوال ندکورہ جلدص ۲۲ سرمیں ویل شیخ حامد حسین کے سوال کہ انگریزی وضح کے کیڑے پہننا کیبااوران کپڑوں سے نماز ہوتی ہے یانہیں؟ سے متعلق اعلیٰ حضرت قبلہ کا جواب'' انگریز کی وضح کے کیڑے بہننا حرام سخت حرام اشدحرام اورانہیں بہن کرنماز مکروہ تحریمی قریب حرام واجب الاعادہ کہ جائز کیڑے پہن کرنہ پھیرے تو گنہگار سخق عذاب "آج کل بیلباس مسلم عوام میں کثرت سے استعال ہور ہاہےاب کیا تھم ہے وضاحت ہے معلوم کرائیں کرم ہوگابیواوتو جروا۔ ميمن حنفي مسير كولمبوسرى لنكا

(لجو الرب بعوة) (لملكن (لوهام: - دربارهُ وضع فساق فناوي رضوبه جلد ساص ٢٢ مراور مطبوعه کراچی کے صفحہ مٰدکور پراعلیٰ حضرت فاصل ہربلوی قدس سرہ العزیز کا بیتھم اس وقت کا ہے جب انكريزى وشعقطع كالباس انكريزون كاشغارقومي تقانبيس تك محدوداورانبيس كےساتھ خاص تھااور جووضح کسی قوم کے ساتھ مخصوص ہویا اس کا شعار قومی ہواس ہے مسلمانوں کوا پنانا نا جائز وحرام ہے'

مشکوة شریف "صفحه ۲۵ سریرے: من تشب بقوم فهو منهم لینی جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہیں میں سے ہے اب جبکہ انگریزی لباس مثلاً پینٹ شرہ وغیرہ کا پیننا انكريزوبي كيساته خاص ندر ہابلكه ديگر قوموں كے ساتھ مسلمانوں ميں بھي عام ہو گيا تواب بيسي ا يك قوم كاوضع مخصوصه اور شعار قومى ندر ما اورنه بى اب بيرانكريزون كاشعار قومى كهلائة كالهذااب وه تعمم سابق ندر ہا البتذاہے بہننا اب بھی کراہت سے خالی ہیں کہ بیدوضع صلحاء ہیں بہر حال وضع فساق ہے کہ لباس مذکورا بھی اتناعام نہیں ہوا کہ سلحاء،علمااور متقین بھی استعمال کرتے ہوں بلکہ اکثر فساق ہی استعال کرتے ہیں ان میں بھی کھھ ایسے ہوئتے ہیں جو بدرجہ مجبوری اسے استعال كرتے ہيں بلكہ بعض بيننے والے خود بھی اسے كوئی اچھالباس نہيں تصور كرتے اور لوگوں كا اسے مغیوب سمجھنا ہی اس کی کراہت کو کافی لہذاالی صورت میں مطلقاً مکروہ تنزیمی کا حکم ہے اورا گر يهننے والا بدنيت تشبہ پينے تو مكر وہ تحريمي قريب الحرام ہے واللہ نتعالیٰ اعلم ورسولہ الاعظم محمة عبدالرحيم المعروف ببنشتر فاروقي غفرله للمحتمع الجواب والتدتعالي اعلم مه قاضي محمر عبدالرحيم بستوى غفر له القوى

مرکزی دارالا فتاء۸۴رسوداگران بریلی شریف

۲۵ رزی قعده مهماره

کیافرماتے ہیں علمائے کرام ومفتیان عظام مسائل ذیل کے بارے میں کہ

ا: -اگرمطلع صاف ہوتو ہلال رمضان اور ہلال عید کیلئے کتنے آ دمیوں کی شہادت ضروری ہے؟

ع: -اگرمطلع صاف نہ ہو بلکہ ابر آلود و کہر آلود ہوتو ہلال رمضان و ہلال عید کیلئے کتنے آدمیوں کی شہادت ضروری ہے؟

شہادت ضروری ہے؟

س:-مطلع کے صاف نہ ہونے کی شکل میں کیا ہلال رمضان اور ہلال عید دونوں کیلئے شہادت شرط

ہے یاہلال رمضان اور ہلال عید میں کھے فرق ہے؟

س:- ہلال رمضان و ہلال عید کا ثبوت کیا آلات جدیدہ مثلاثیلیفون بھیس، تار، ریڈیو سے ہوسکتا ہے یا نہیں ذکورہ آلات کے ذریعے خبر کسی درجہ میں معتبر ہے یا بالکل ساقط الاعتبار ہے؟

۵: - کسی شہر میں جا ندکی رویت ہوگئ ہے اور شرعی شہادت کے بعد اس شہر کی ہلال کمیٹی نے جا ندکا اعلان کردیا تو کیا بیا علان صرف اسی شہر کیلئے معتبر ہے یا اس اعلان کا اعتبار دوسر سے شہروں میں بھی کیا جا سکتا ہے؟ اور اسکے لئے کیا شرائط ہیں؟

٢: - اختلاف مطالع معتبر ہے یائہیں اور کتنی مسافت پراختلاف مطالع مانا جاتا ہے؟

2:- ایک شهر میں جاند کی رویت کا اعلان کتنی مسافت کے شہروں کیلئے معتبر ہوسکتا ہے؟

۸:-اگرمختلف شہروں ہے سلسل جاند کے ہونے کی خبرال رہی ہو کہ بظاہر جھٹلا نامشکل ہواور جوخبر مستفیض کے درجہ میں ہو کیا اس خبر پراعتاد کر کے جاند کا اعتبار کیا جاسکتا ہے اور جاند کے ہونے کا اعلان کیا جاسکتا ہے؟
 اعلان کیا جاسکتا ہے؟

9 - شہادت کیلئے عادل اور تفتہ ہونے کی جوشرط لگائی جاتی ہے اس عادل اور تفتہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ اور کیا موجودہ وقت میں کسی صورت میں فاسق کی شہادت معتبر ہوسکتی ہے؟

١٠:-كياابل مشرق كي رويت ابل مغرب كيليخ معتبر ہوسكتى ہے؟

اا: - جب ہلال عید کے ثبوت کیلئے شہادت شرط ہے اور شرا نظشہادت کے اعتبار سے آلات جدیدہ مثلاً ٹیلیفون، وارلیس، ریڈیو وغیرہ کے ذریعہ شہادت ادائہیں ہوسکتی ہے تو بھران مقامات پر جہال جا ندنظر نہیں آیاان مقامات پر ہلال عید کے ثبوت کی کیاشکل ہوگی؟

۱۲: - مدیث باک 'صوموالر ویته وافطرو لرویته ''کافیح مفہوم کیاہے؟ اس مدیث کی روسے مرایک مقام کیلئے جبوت بال کے واسطے کیارویت ہی ضروری ہے کہ بغیررویت کے اس مقام پر خبوت مرایک مقام کیلئے جبوت بلال کے واسطے کیارویت ہی ضروری ہے کہ بغیررویت کے اس مقام پر خبوت

ہلال کوتشلیم نہ کیا جائے اگر چہ قریب ہی کے شہر میں شہادت کے ساتھ جا ندہونے کا ثبوت ہو گیا ہو؟

11 - ثبوت ہلال کی تحقیق کر تے کافی وفت گذر گیا ، فرض کیجئے رات کے تین چارن کے گئے تو کیااس وقت بھی عوام میں اعلان کرنا ضروری ہے جبکہ عوام کی طرف سے خلفشار کا اندیشہ ہے اور کیا اس وقت بھی عوام میں اعلان کرنا ضروری ہے جبکہ عوام کی طرف سے خلفشار کا اندیشہ ہے اور کیا اس ون روزہ تو ڈ وین تا خیر کو عذر مان کرنماز عبد کو دوسر ہے دن تک کیلئے مؤخر کیا جاسکتا ہے اور کیااس ون روزہ تو ڈ وینا ضروری ہے یاروزہ رکھا جائے گا؟

۱۲۰- ہلال کمیٹیاں ہرجگہ قائم کی جارہی ہیں سوکیا کیف ما اتفق ہرایک کوہلال کمیٹی کارکن منتخب کیا جا سکتا ہے یا اس کے لئے بچھٹرا نظر ہیں؟

لمستفتى :محداحمه المستفتى :محداحمه

سكريٹرى عيدگاه كميٹي گونڈه يو يي

(العوال بعوى (الماكم (الوقاب: - مطلع اگرصاف به وتو بلال رمضان وعيد پرشهادت كيلے ايک جماعت عظيم دركار ميلي بلال رمضان كيلے ایک مسلمان مرد يا عورت عادل مستورالحال ك بھی گوائی مقبول و معتر جبکہ وہ جنگل يا كى او بچی جگہ ہے ای شهر میں جائد در يكنابيان كرے اور و بال كوك الى وجتى جس كے باعث اورول كونظر ند آيا "درالحار" جلد ثانی صفح ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ بر ب ان شرط القبول عند عدم علة في السماء لهلال الصوم او الفطر او غير هما الحب الحبار جمع عظيم فلا يقبل خبر الواحد لان التفرد من بين الجم الغفير بالروية مع توجههم طالبين لما توجه هو اليه مع فرض عدم المانع ظاهر في غلطه بحر ولا يشترط فيهم العدالة امداد ولا المحرية قهستاني ...... (قوله و اختاره في البحر) حيث قال و ينبغي العمل على هذه الرواية في زماننا لان الناس تكاسلت عن ترائي الاهلة فانتفي قولهم مع تو جههم طالبين لما توجه هو اليه .... ويقبل عن ترائي الاهلة فانتفي قولهم مع تو جههم طالبين لما توجه هو اليه .... ويقبل

شهادة المسلم و المسلمة عد لا كان الشاهد او غير عدل بعد ان يشهد انه راى خارج المصر اوانه راه في المصر وفي المصر علة تمنع العامة من التساوى في رويته وان كان ذلك في مصر ولا علة في السماء لم يقبل في ذلك الالجماعة ملخصاً والله تعالى الملم

٢: - مطلع اگر ابر آلود ہے تو ہلال رمضان برشہادت کیلئے ایک مسلمان عادل غیر فاسق مستور الحال کی بھی گواہی مقبول اگر چہ مجلس قضاء میں بیان نہ دے یا لفظ گواہی دیتا ہوں نہ کہے نہ دیکھنے کی کیفیت بیان کرے کہ کہاں اور کیسے دیکھا بیاس صورت میں ہے جبکہ ۲۹ برشعبان کو مطلع ابر آلود ہو اور عيد كيليّ دو كوابان عادل تقدير بيز كاركى شهادت دركار جوقاضى شرع كے حضور بلفظ "اشهد" گواہی ویں کہ میں نے فلاں سنہ فلاں مہینے کا جاند فلاں دن کی شام کو دیکھا'' درمخار' جلد ثانی صفح ٣٨٥٢٣٨٥/ يرب: وقبل بالا دعوى و بالا لفظ اشهد و بلاحكم و مجلس قضاء لانه خبر لاشهادة للصوم مع علة كغيم وغبار خبر عدل او مستور لا فاسق اتفاقا ولوكان العدل قنا اوا نثى او محدودا في قذف تاب بين كيفية الرؤية اولا على المذهب و شرط للفطر مع العلة والعدالة نصاب الشهادة ولفظ اشهد ولو كانوا ببلدة لاحاكم فيها صاموابقول ثقة وافطروا باجبار عدلين مع العلة للضرورة وقبل بلاعلة جمع عظيم يقع العلم الشرعي وهوغلبةالظن بحبرهم و عن الامام انه يكتفي بشاهدين واختاره في البحر و صحح في الاقضية الاكتفاء بواحد ان جاء من خارج البلد او كان على مكان مرتفع ملخصاً وهوسجانة تعالى اعلم سا: - مطلع صاف ندہو منے کی صورت میں روزہ یا عید کیلئے شہادت شرط ہے الی صورت میں ہلال رمضان وعيد ميں فرق صرف بيہ ہے كەروبىت ہلال رمضان كى شہادت كىلئے ايك بھى مردياعورت

#### Marfat.com

عادل یا مستورالحال کی گوائی مقبول جبکہ ہلال عید نیز رمضان کےعلاوہ دیگرمہینوں کے ہلال کیلئے دوگواہان عادل ثقنہ برہیز گار کی شبادت شرط ہے واللہ تعالی اعلم

سم - آلات مذکورہ کے ذریعہ موصولہ خبریں رویت ہلال رمضان وعیدوغیرہ کے خبوت کیلے محض باطل ومرد دراورسا قط الاعتبار ہیں جولوگ آلات مذکورہ کی خبروں پرروزہ یا عید کریں وہ سخت گنہگار ہوں گے واللہ تعالیٰ اعلم

۵ - رویت ہلال کا بیاعلان صرف اس شہر اور اس کے ملحقات ومضافات کیلئے کفایت کرے گا
جس شہر سے اعلان ہود وسر ہے شہر ول کیلئے بیاعلان ہر گزمعتر نہیں جب تک کہ وہال کی رویت
شہادت علی الشہادة ، شہادة علی القصناء ، کتاب القاضی الی القاضی ، استفاضہ وغیرہ کے ذریعہ اپنے
تمام تر شرا لکھ کے ساتھ ثابت نہ ہو جائے واللہ تعالی اعلم

۲: - اختلاف مطالح معترضی اور یمی احوط و ظاهر الروایة ہے کی بھی ملک یاشہر کی رویت ہلل دوسر علک یاشہری اپنے تمام ترشرا اکلا کے ساتھ ثابت ہوجائے تو وہاں کے لوگوں پراس کے مطابق عمل لازم ہوجائے گا' بحرالراکق''جلد ٹانی صفحہ ۱۹۰۹ پر ہے: یہ لمزم اهل الممشرق بسرؤیة اهل المغرب و قبل یعتبر فلا یلز مهم برؤیة غیر هم اذا اختلف المطالع وهو الاشب کندا فی التبیین و الاول ظاهر الروایة وهو الاحوط کذا فی فتح المقدیر و هو ظاهر المذهب و علیه الفتوی کذا فی الخلاصة اور یوتی ' درمخار' 'جلا ٹانی صفحہ ۱۹۳۷/۳۹۳ پر ہے: و اختلاف المطالع ورؤیته نها را قبل الزوال و بعدہ غیر معتبر علی ظاهر المذهب و علیه اکثر المشائخ و علیه الفتوی بحر عن الخلاصة فیلزم اهل الممشرق برویة اهل المغرب اذا ثبت عند هم رویة اؤلئک بطریق موجب کے ما دوقال الزیلعی الاشبه انه یعتبر لکن قال الکمال الاخذ بظاهر موجب کے ما دوقال الزیلعی الاشبه انه یعتبر لکن قال الکمال الاخذ بظاهر

# الرواية احوطواللدتعالى اعلم

۸: -اگررویت ہلال کی خبرخبر ستفیض کے در ہے میں پہنچ چکی ہولیتنی جہاں مفتی اسلام مرجع عوام و متبع الاحكام ہوكہ احكام روزہ وعيدين اسى كے نتو ہے ہے نفاذ ياتے ہوں عوام بطورخو دروزہ وعيدين نهمراليتے ہوں وہاں ہے متعدد جماعتیں آئیں اور وہ خبر دیں کہ وہاں فلاں سنہ فلاں مہینے کا جاند فلاں دن کی شام کوہوا (اگر چہوہ اپناد کھنانہ بیان کرتے ہوں) کہ بظاہراتنی بڑی جماعت کو جھٹلانا مشکل ہےتو اس پر بنا کرتے ہوئے صوم وافطار کا تھم ہوگا ،اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال قادر ک بریلوی قدس سرہ العزیز' فاوی رضویہ' جلد جہارم ص۵۵۲ر برفرماتے ہیں'' وہاں سے متعدنہ جماعتیں آئیں اور سب بک زبان اپنے ملم سے خبر دیں کہ وہاں فلال دن بربنائے رویت روزہ ہوا یا عید کی گئی مجرد بازاری افواہ کہ خبراڑ گئی اور قائل کا بہتہیں بو چھئے تو یہی جواب ملتاہے کہ سناہے یا لوگ کہتے ہیں یا بہت پیتہ جلاتو کسی مجہول کا انتہا درجہ منتہا ئے سند دوایک شخصوں کی محض حکایت کہ انہوں نے بیان کیا اور شدہ شدہ شائع ہوگئی ایسی خبر ہرگز استفاضہ بیں بلکہ خود وہاں کی آئی ہوئی متعدد جماعتیں درکار ہیں جو بالا تفاق وہ خبر دیں پیخبراگر چہ نہ خودا پی رویت کی شہادت ہے نہ کی شهادت برشهادت نه بالتصريح قضائے قاضى برشهادت نه كتاب قاضى باشهادت مگراس مستفیض خبر ے الیقین با بہ غلبہ طن ملتی بالیقین وہاں رویت صوم وعید کا ہونا ثابت ہوگا'' واللّٰد تعالیٰ اعلم 9: - عادل اور ثقه سے مرادوہ محص ہے جو باشرع نمازی پر ہیز گار ہونے کے علاوہ بھی علانیات وفجورنه كرتا ہو، جيكا كوئى كام خلاف شرع معلوم ومشتهرنه ہو، جوار تكاب كناه كبيره اورنه اصرار برگناه صغيره كرتا بهو، خفيف الحركات نه يعني سر بإزاركها نا بيناوغيره جيسے اعمال نه كرتا بهو، جسكي امانت

وصدافت عام ہو،جسکی دیانت وعدالت مشہور ہو۔ جم غفیراور جماعت عظیم کی صورت میں فاسق وغیر فاسق عادل وغیر عادل مسلم وغیر مسلم سجی کی شہادت مقبول ومعتبر ہے کیکن اسے شہادت نہیں بلکہ خبر ہی کہیں گے واللہ تعالی اعلم

ا:-معترب بلكه المل مشرق كى رويت الل مغرب برائي تمام شرائط كماته ثابت بوجائة وبال كول كراته ثابت بوجائة وبال كولوس براس كمطابق عمل واجب بوجائك كاكما موعن الدر المختار: وهوهذا فيلزم اهل المشرق بروية اهل المغرب والله تعالى اعلم

ان - جہاں رویت ہلال نہ ہووہاں اگر دوسرے شہری رویت بذریعی شہادت علی الشہادة یا شہادت علی القصاء یا کتاب القاضی الی القاضی یا استفاضہ ثابت ہوجائے تو وہاں کے لوگوں پڑمل لازم اوراگر ندکورہ صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بھی نہ پائی جائے تو تیس کی گنتی پوری کر کے روزہ یا عید کریں کما قال رسول اللہ ﷺ فان غیم علیکم فاکھ لوا العدة ثلثین واللہ تعالی اعلم اللہ علی کہ اوطاریعن عید کرو، حدیث پاک کامفہوم صاف معلوم کہ حضور نے روزہ وعید کے حکم کورویت ہلال سے مشروط فرمایا ہے جس شہر میں رویت بطریق موجب

شرعی ثابت ہوجائے وہاں کے لوگوں پراس کے مطابق عمل واجب ہے دوسر سے شہروالوں کیلئے بھی 
یہی رویت کافی ہوگی بشرطیکہ طرق موجبہ شرعیہ کہ اوپر فدکور ہوئے ان میں سے کسی ایک طریق موجب شرعیہ کہ اوپر فدکور ہوئے ان میں سے کسی ایک طریق موجب شرعی سے رویت کا ثبوت بہم پہو نیچے ورندان لوگوں کو وہاں کی رویت کی خبر پر روز ورکھنایا عید کرنا جا ترنہیں واللہ تعالی اعلم

۱۱۱ - بعداز تحقیق بیمعلوم ہوجائے کہ ہلال عید ہو چکااور کل عید ہے اگر چہ ہلال عید کی تحقیق کرتے کرتے ہور کے جارئے چکے ہوں عیدای دن واجب اور یہاں عوام میں خلفشار کاعذر ہر گر مقبول نہیں کہ عوام تو عیدی کے متنی بلکہ مصر ہوتے ہیں واللہ تعالی اعلم

مها: - ارکان تمینی قابل شهادت عادل و ثفته پر بهیز گار بهون تا کهان کا اعلان لوگول کیلئے قابل قبول بهودالله تعالیٰ اعلم

محدعبدالرحيم المعروف بهنشتر فاروقی غفرله

صح الجواب واللد تعالى اعلم فقير محمد اختر رضا خال قادرى از ہرى غفرله

مرکزی دارالا فتاء۸۲ رسوداگران بریلی شریف ۲۰ رزاله فتاء۸۲ رسوداگران بریلی شریف ۲۰ رزالحجه ۲۰۰۰ اه

كيافرماتے ہيں علمائے وين ومفتيان شرع متين مسكله ذيل ميں كه

زید ریہ کہتا ہے کہ آپ سبتی والوں نے مجھے بہجانا نہیں کہ میں کون ہوں؟ پھرزید کے جواب میں گاؤں کے باشندوں نے زید ہے دریافت کیا کہ آپ ہی بتاد بھے کہ آپ کون ہیں تو زید نے بیکها که میں ولی ہوں اور جو مجھے ولی نہ مانے وہ کا فرہا ورزیدنے بیکها کہ میں سیرآل رسول ہوں جبكه زيدانصارى اورباپ داداانصارى بين،اور زيد بيهى كهنا ہے كه مجھ پر فرشتے حضرت جرئيل علیہالسلام آتے ہیں اور قر آن کے صفحہ سفحہ پرمیرانام ہے اور میرے گھر میں امام مہندی پیدا ہو چکے ہیں حالانکہ زید کے گھر میں لڑکی کی پیدائش ہوئی تھی اور جوموقعہ پرعور تیں موجود تھیں وہ بھی اس کی گواہی دے رہیں ہیں کہاڑ کی کی پیدائش ہوئی جبکہ زیدا بنی بات بدلتے ہوئے ہے کہ تاہے کہ میری بیوی سے لڑکا بیدا ہوا ہے لیکن دو حیار گھنٹے کے بعدلڑ کی ہوگئی ہے اور معتق عک بیلڑ کا ہوجائے گا اور میرمهندی علیہ السلام ہوجا ئیں گےلہذا جومیری ان باتوں کو نہ مانے وہ کافر ہے گمراہ ہے تو شربیت کا اس میں کیا تھم ہے؟ زید کے گھر اٹھنا بیٹھنا ،کھانا پینا کیسا ہے؟ جو تحض زید کا شریک ہو اس کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ بینواتو جروا۔

## Marfat.com

# موضع بجهياجا كيريوسث قصبه شابي ضلع بريلي شريف

(لبجو (ب بعو) (لهلكن (لو قام: - ولايت قرب الهي كي أبك خاص منزل ہے جے الله تبارک وتعالی اینے خاص بندوں کومض اینے فضل وکرم سے عطافر ماتا ہے ورنہ آج کل کے سارے ریا کار ڈھونگی مثل زید برزبان خود ولی ہو جا <sup>ک</sup>یں ، اصطلاح صوفیہ میں ولی اس شخص کو کہتے ہیں جو خدا کی قربت اوراس سے دوئی ونز دیکی رکھتا ہو،علامہ سیدشریف علی بن محد فرماتے ہیں:الولسی فعیل بمعنى الفاعل وهو من توالت طاعته من غير ان يتخللها عصيان او بمعنى الممفعول فهو من يتوالى عليه احسان الله و افضا له والولى هوالعارف بالله وصفاته بحسب ما يمكن المواظب على الطاعات المجتنب عن المعاصي المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات (العريفات ١٢٢٧)اب تك تو اولیاء کرام کی بہی شان رہی ہے کہ وہ اپنی ولایت مخلوق کی نظروں سے پوشیدہ رکھتے ہیں اور اگر کہیں انکی مرضی کےخلاف انکی ولایت کاشہرہ ہوگیا تو وہ اپنامسکن جھوڑ دیتے ہیں ان کے برمس سے کیما ولی ہے؟ جوفٹ پاتھ کے دوگانداروں کی طرح جلا چلا کراپی ولایت کا پرجار کررہا ہے مسلمانوں خبر دار ہوشیارا بسے گمراہ اور گمراہ گربزعم خود پیروں ولیوں سے کہ آج کل ایسے مصنوعی پیر ولی برساتی مینڈکوں کے مانند گھومتے بھرتے ہیں اور سید ھےساد ھے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں نهم وممل نهروزه نمازنه حلال وحرام كاامتياز بس تضنع وريا كارى كے ذريعه صلالت وگمرا بى بھيلا كر شیطان کے شیچے مرید ہونے کاحن اوا کرتے ہیں زیداجہل الجہلاء واحبث الخبثاء ضرورولی مگرولی التدبيس ولى الشيطان ضال مفيل ہےا۔۔ اپنے پاس ہرگز ہرگز نہ جھنگنے دونہ خوداسکی گندم نما جوفروشی کے جال میں پھنسو جولوگ زید کی باتوں میں آ کراس کے مرید ہو چکے ہیں سخت گنہگار سختی غضب جبار بین فورأاس بیعت تو در کسی شخیح العقیده بیرے مرید مون قال الله نعالی و اما ینسنیک

الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين زيدا بي قول 'جوميرى ان باتول كو نه ما في وه كافر به من الذكر ومرتد مو كيا اور مرتد كافر اصلى بي كمين زياده فتيج و شنج اور بدترين بي بي ما في الاشباه و المو تداقبح كفو أمن الكافو الاصلى (جلد دوم ١٨٣٥) زيد پر توبه و تجديد نكاح فرض جب تك وه بعد توبه صحح تجديد ايمان و تجديد نكاح نه كرب مسلمانول برفرض كداس في قطع تعلق ركيس اس سالم و كلام اسكيماته كه كان بينا ، المحنا بين المحنا نيز مسلمانول بوفرض كداس قطع تعلق ركيس اس سالم و كلام اسكيماته كان ين مسلمانول ما تعلق كون جانين مسلمانول جيساكوئي بهي سلوك اسكيماته و وانهين اور جولوگ زيد كي ندكوره قول و فعل كون جانين اس كاماته و يي ياس سوم يد بول ان كامي يم علم والله تعالى اعلم

محمد عبد الرحيم المعروف به نشتر فاروقی غفرله <u>کې محمد عبد الرحیم بستوی غفرله المعروف به تا</u> قاضی محمد عبد الرحیم بستوی غفرله القوی

مرکزی دارالافتاء۸۴رسوداگران بریلی شریف

• ١٨٤ ي الحبر المهابط

کیا قرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بابت کہ قرآن وحدیث واقوال صحابہ کی روشنی میں جواب کی درخواست ہے کہا گرکوئی مرد نیکو کار

ہے تواسے جنت میں انواع واقسام کی نعمتیں میسر ہونگی نیز حورعین سترستر کی تعداد میں حاصل ہونگی

جواس کی خدمت انجام دینگی پھراگر بعینه عورت نیکو کار ہے تواسے تمام تر نعمتوں کے ساتھ حور عین

کے بدیے میں کون سائعم البدل مرجمت فرمایا جائے گا؟۔

(۲) حضرت آسیه کاخاوند فرعون بد کارتھااس کا صلہ وانجام ظاہر ہے بھرحضرت آسیہ کو جنت میں کیا حاصل ہوگا بینواتو جروا۔

> لمستفتى :مجمد يليين المستفتى :مجمد يليين

### موضع وهونره نبريلي شريف

(الجو (بر بعوة) (الملكن (الوهام: - اكرمره وعورت دونول جنتي بول اورشو برمرجائے بھروه عورت اس کی موت کے بعد تھی دومرے سے نکاح نہ کریے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت میں جمع فرمائكًا كما في الحديث: بـلغني انـه ليـس المرأة يموت زوجها وهومن اهل الجنة وهي من أهل الجنة ثم لم تزوج بعده الاجمع الله بينهما في الجنة اوراً كرعورت مطلقہ ہوتو اس کا نکاح کسی دوسرے نیک اور صالح مرد کے ساتھ کر دیا جائے گا''تفسیر قرطبی''جلد ١٨ص١٩٨ برزر آيت " ثيبات وابكارا" ٢٠ وقيل انما سميت الثيت ثيبا لأنها راجعة الى زوجها ان قام معها أو الى غيره أن فارقها أوراكر صرف عورت جنتي بوياتل نکاح ہی وفات یا گئی ہویااس نے نکاح ہی نہ کیا ہوتو وہ جنتی مردوں میں سے جسے پیند کرے گی اس ے اس کا نکاح کر دیا جائے گا اور اگر وہ جنتیوں میں سے کسی کو پیندنہیں کرے گی تو اللہ رب العزت حورعين ميں ہے اس كيلئے ايك مرد بيدا فرماكراس كا نكاح كردے گا''غرائب' ميں ہے ولو ماتت قبل ان تنزوج تخير ايضا ان رضيت بآدمي منه وان لم ترض فالله يخلق ذكر امن الحو رالعين فيزوجها منه انتهى حضرت يتخ احمرشهاب الدين بن جمر اہیتمی المکی ہے پوچھا گیا اس عورت کے بارے میں جس کے دنیا میں کئی شوہر ہوں تو کیا وہ جنت میں اپنے آخری شوہر کے ساتھ ہوگی یا جو دنیا میں ان ہے اچھی عادت کا ہوا سکے ساتھ؟ شخ نے فرمايا: فساجساب بسقوله روى الطبراني عن أبى الدرداء أن النبى غليسه قال: المرأة لـزوجها الآخر وأخرج عبدبن حميد وسمويه والطبراني والخرائطي في مكارم الاخلاق وابن لال عن أنس رضي الله تعالىٰ عنه أن أم حبيبة قالت يا رسول الله المراءة يكون لها في الدنيا زوجان اليهما تكون في الجنة قال تخير فتختار

أحسنهم خلقا كان معها في الدنيا فيكون زوجها ياأم حبيبة ذهب حسن الخلق بحير الدنيا والآخرة وأخرج الطبراني والخطيب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي عُلَيْكُ قال: لها يا أم سلمة انها تخير فتختار أحسنهم خلقا فتقول يا رب هذا كان أحسنهم خلقا في دار الدنيا فزوجينه يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة فان قلت هذان الحديثان عن أم حبيبة و أم سلمة يخالفان حديث أبي الدرداء رضي الله عنهم قلت لا مخالفة لا مكان الجمع بينهما بأن يحمل الاول على من ماتت في عصمة زوج و قد كانت تزوجت قبله بأزواج فهذه لأخرهم وكذا لو مات واستمرت بلازوج إلى أن ماتت فتكون لآخرهم لأن علقته بها لم يقطعها شئ وحمل الثاني على من تزوجت بأزواج ثم طلقوها كلهم فحينئذ تخير بينهم يوم القيامة فتختار أحسنهم خلقا والتخيير هنا واضح لا نقطاع عسمة كل منهم فلم يكن لأحد منهم مرجع لاستوائهم في وقوع علقة لكل منهم بها مع انقطاعها فاتجه التخيير حينئذ لعدم المرجع و بما ِ سقته من حمديث ام حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالىٰ عنهما يعلم ان التحيير مذكور في الحديث وانه ليس من كلام السيد المذكور في السوال والله سبحانيه و تعالى اعلم بالصواب. وفي الحديث عن ام سلمة رضي الله تعالى عنهاقالت قلب يا رسول الله المراة تتزوج الزوجين والثلاثة والاربعة في الدنيا ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها من يكون زوجها منهم قال ملكته انها تخير فتحتار احسنهم خلقا فتقول يارب ان هذا كان احسنهم خلقا في دار المدنيا فزوجنيه ياام سلمة ذهب حسن الحلق بخير الدنيا والآخره (قاوي صريتيه

ص اهم روم ) لیعنی حضرت ابو در دارضی الله تعالی عنه ہے مروی که فر مایارسول الله ﷺ نے کہ عورت اييخ آخرى شوہر كيلئے ہے اور حضرت انس رضى الله تعالىٰ عنه سے مروى كه حضرت ام حبيبہ نے يوجھا یا رسول الله جس عورت کے دنیا میں دوشو ہر ہوں جنت میں وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ فرمایا: اسے اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ جا ہے رہے تو وہ اسے اختیار کریگی جوان میں اچھی عادت کا ہو دنیا میں اسکے ساتھ تو وہی اس کا شوہر ہوگا ،اےام حبیبہ سن خلق دنیا اور آخرت کی بھلائی نے ہے اور حضرت ام سلمه ہے مروی کہ فر مایار سول اللہ ﷺنے اے ام سلمہ بے شک اس عورت کواختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ جا ہے رہے تو وہ ان میں ہے اچھی عادت دالے کواختیار کرے گی تو کہے گی اے میرے رب!ان میں ہے سیخص میرے ساتھ دنیا میں حسن خلق والاتھا تو ای کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا اے امسلمہ حسن خلق دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے ہے،اگر کوئی سیہ اعتراض کرے کہ بید دونوں حدیثیں حضرت ابو در دا کی حدیث کی مخالف ہیں تو میں کہونگا مخالفت نہیں ہے دونوں کے درمیان امکان جمع کے اعتبار سے طبیق نیہ ہے کہ پہلی کواس برمحمول کریں گے کہ جوعورت اپنے شوہر کے نکاح میں مری اور وہ اس سے پہلے بھی کئی شوہروں کے نکاح میں رہ چکی تھی تو اب بیان میں ہے آخری شو ہر کے ساتھ ہوگی اور ایسے ہی جس کا شو ہر مرگیا اور اس نے بلا شوہرزندگی گزار دی بہاں تک کہ مرگئی تو وہ اپنے آخری شوہر کے ساتھ ہوگی اسلئے کہ اس کا علاقہ اس ہے ہے جو کسی شکی سے منقطع نہیں اور دوسرے کو اس برمحمول کریں گے کہ جس عورت نے کئی شوہروں سے نکاح کیااور سمحوں نے اسے طلاق دیدی تواسے اختیار دیاجائے گا قیامت کے دن كه جسے جاہے اختیار کرے تو وہ ان میں ہے اچھی عادت والے کواختیار کر بگی اور بیاختیار بیہاں واضح ہے ان میں سے تمام کی زوجیت کے انقطاع کیلئے ،حضرت شخ صاحب ' فناوی حدیثیہ' دوسری حدیث فل کرتے ہیں جوحضرت امسلمہ سے مروی ہے حضرت امسلم فرماتی ہیں : میں نے

کہا یا رسول اللہ جس عورت نے دنیا میں دوسرے تیسرے چوتھے شوہر سے نکاح کیا پھر وہ مرکر جنت میں داخل ہوئی اور اس کے تمام شوہر بھی داخل ہوئے تو وہ جنت میں کس کے ساتھ ہوگی ؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ ان میں سے اچھی عادت والے کو اختیار ، کر یکی تو کیے گی اے میرے رب ان میں بیسب سے اچھی عادت والا تھا دنیا میں تو ای کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا اے ام سلمہ جسن خلق دنیا و ترت کی بھلائی سے ہے۔

یہاں تزوت ونکاح سے مراد دنیاوی نکاح وتزوت جنہیں بلکہ ایک دوسرے کوایک دوسرے سے ملانا یا ایک دوسرے کوایک دوسرے کیلئے مخصوص کردینا ہے۔ کہ جنت میں نکاح نہیں جیسا کہ " بجمع البحار الانوار على المالي من ٢٣٨٨ بريب وزوجناهم بيحور عين (اى) قرناهم وليس فی الجنة تزویج" عاشیة الصاوی" ملدرالع ص۱۲۵ برے ( قوله ای قرناهم )ای جعلنا هم مقارنين لهن وفي ذلك اشارة الى جواب سؤال مقدر تقديره ان الحورعين فى الجنات مملوكات بملك اليِمين بعقد النكاح فاجاب بنان التزويج ليس بمعنسى عقد النكاح بل بمعنى المقادنة" تفيرقرطي" جلدكارص ١٥ رزر آيت روجناهم بحورعين "ے: اى قرناهم بهن قال يونس بن حبيب تقول العرب زوجته امرأة و تزوجت امرأة وليس من كلام العرب تزوجت بإمرأة يوكي '' طائية الجمل' طلارالعص ١٦٥ بريد: (قوله اى قرناهم) اشاربه الى جواب كيف قال وزوجنا هم مع ان الجور العين في الجنات بملك اليمين لا بملك النكاح وايضاحه إن معناه قرناهم من قولك زوجت ابلي اي قرنت بعضها الي بعبض وليس من التزويج الذي هو عقد النكاح ويؤيده ان التزويج بمعنى العقد يتعدى بنفسه لابالباء والأدتعالى اعلم

(٢) حفزت آسيه وحفزت مريم اورحفزت كلثم (كلثؤم/حكيمه/كليمه خواهرحفزت موى عليهالسلام) جنت میں حضورا کرم رحمت عالم فخر آ دم و بنی آ دم ﷺ کی زوجیت ہے مشرف وسرفراز ہوگی ' تفسیر ابن كثير "جلدرابع ص١٩٥٠ برآيت كريمة ثيبات وابكارا" كي تحت ب وعد الله نبيه عَلَيْكُ في هذا الآية أن يزوجه فالثيب آسية امرأة فرعون وبالابكار مريم بنت عمران وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة مريم عليهاالسلام من طريق سويد بن سعيد حدثنا محمد بن صالح بن عمر عن الضحاك ومجاهد عن ابن عمر قال جاء جبريل إلى رسول الله عَلَيْتُ فمرت خديجة فقال إن الله يقر نها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب بعيد عن اللهب لا نصب فيه ولاصخب من لؤلؤة جوفاء بين بيت مريم بنت عمران وبيت آسية بنت مزاحم ومن حديث أبى بكر الهذلى عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى عَلَيْكُ دخل على خديجة وهي في الموت فقال يا خديجة إذا لقيت ضرائرك فأقرئهن مني السلام فقالت يا رسول الله وهل تزوجت قبلي؟ قال لا ولكن الله زوجني مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وكلشم أخمت موسى،ضعيف أيضاً ،وقال أبويعلى حدثنا إبراهيم ابن عرعرة حدثنا عبد النوربن عبد الله حدثنا يوسف بن شعيب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عَلَيْكَ أعلمت أن الله زوجني في الجنة مريم بنت عهران وكلتم أخت موسى و آسية امرأة فرعون ؟ فقالت هنيئا لك يا رسول الله" تفيرورمنثور 'جلدسادس ٢٣٦ر برے: عن سعد بن جنادة قال قال رسول الله مليسة ان الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران وامرأة فرعون (يعني آسية بنت مـزاحم) واحت موسى "تفيرخازن "جلدرالع ص ١٨٨ر پرحفرت مريم وحفرت آسيد سے

متعلق على انهما زوجا رسول الله عُلْنِكِ" عافية الصاوى 'علارالع صالا/اورتفير كان يتكاد على انهما زوجا رسول الله عُلْنِكِ" عافية الصاوى 'علارالع صالا/اورتفير قرطبى على انهما زوجا رسول الله عُلْنِكِ" عافية الصاوى 'علارالع صالا/ارص مراري المعلقة و تبين لها أنه على الحق فابدلها الله بسبب ذلك الإيمان أن جعلها في الآخرة زوجة خير خلقه محمد الله في الجنة مريم بنت عمران لما ورد أنه عَلَيْكِ وكذا زوجه الله في الجنة مريم بنت عمران لما ورد أنه عَلَيْكِ دخل على خديدة وهي في الموت فقال لها: يا خديجة إذا لقيت ضراتك فأقرئيهن مني السلام ، فقالت يا رسول الله هل تزوجت قبلي ؟ قال لاولكن الله فأقرئيهن مني السلام ، فقالت يا رسول الله هل تزوجت قبلي ؟ قال لاولكن الله زوجني مريم بنت عمران و آسية بنت مزاحم امرأة فرعون و كلثوم أحت موسي فقالت يا رسول الله بالرفاء والبنين.

جب حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وصال فرمانے لگیس تو حضور نے آپ سے ارشاد فرمایا: فاذا قدمت علی ضراتک فاقر ئیھن منی السلام مریم بنت عمران و آسیة بنت مزاحم و کلیمة او قال حکیمة بنت عمران أحت موسی بن عمران فقالت بالرفاء و البنین یا رسول الله جبتم ایی سوتول مریم بنت عمران آسه بنت مزاحم ،کلیمه یا حکیمه بنت عمران خوا بر حضرت موی (علیه الصلاة و السلام) سے میراسلام کہنا تو انھوں نے عرض کی مبارک ہویارسول الله والله علم بالصواب

محمد عبدالرحيم المعروف بينشتر فاروقی غفرله صح الجواب والتدتعالی اعلم <u>د محمد عبدالرحيم بستوی غفرله القوی</u>

> مرکزی دارالافهای ۱۸ رسوداگران بر یکی شریف ۱۲ رجهادی الآخره سام اه

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ فیل میں کہ
یہاں ایک مجد میں حضور نبی اکرم ﷺ کے روضۂ پاک کی ایک تصویر میں نے لگی دیکھی
ہے جس پرلوگ بھول ڈالتے ہیں چو متے بھی ہیں تصویر کے قریب کھڑے ہو کے مرحد سے باہر
پڑھتے ہیں دعا کیں ما نگتے ہیں اور اولیا ﴿کرام کے مزارات کی طرح ہیجے بٹتے ہوئے مجد سے باہر
نکتے ہیں مجھے بے مدجرانی ہے کہ ایسا میں نے کسی مجد میں دیکھا نہیں اور نہ ہی کی بزرگ کی زبانی
ساکی ایک پرانے لوگوں سے میں نے دریا فت کیا تو وہ بھی ہمیں کوئی تشفی بخش جواب نہیں دے
سکے اب اس پر مندرجہ ذیل سوالات انجر کرسا منے آتے ہیں۔

(۱) كياحضور نبي كريم ﷺ كي قبر شريف كي تصوير مسجد ميں لگانا جا ہيے؟

(۲) حضور کے روضۂ پاک کی تصویر پراصل کا گمان کر کے مندرجہ ذیل بالا اعمال سیخے ہیں؟

(m) اگراصل کا گمان نه کیا جائے تو بھی ایسے اعمال جائز ہیں؟

(س) فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ کی قبر کے سامنے نماز نہیں ہوسکتی کیاحضور ﷺ کی قبریاک بھی اس میں شامل ہے یا بھراس سے منتنی ؟

براہ کرم ہمیں فقہ اسلامی کی روشنی میں صحیح معلومات بہم پہونیجا کی جائے ہم آپ کے بےصد ممنون ہوئے اللّہ عز وجل اپنے حبیب مکرم ﷺ کے فقیل آپ کو جزائے خبر سے نوازے آمین -المستفتی :محدمنہاج اختر

۲ رعلی گول محل بارک بورویسٹ بزگال

(لعو (ر) بعو الدلك (لو الس) - روضة منوره مقدسه كرمه معظمه حضور برنور شافع يوم النثور التي العور التي العربي المراس الم تعظمه حضور برنور شافع يوم النثور التي التي المراس التي تعظيم وتكريم القروم مي المرعام التي المراس الم تعظيم وتكريم القروم مي المرعام المراس التي المراس المراس الله فهو حيوله المعتمده مسلمان كا مقتضا كما إيمان كما قال الرحمن و حن يعقظم حرمت الله فهو حيوله

عندربه (باره اسورة الح آيت ٣٠) يعنى جوالله كى حرمتول كي تعظيم كريتووه بهتر الله كالعندي عندوبه خاطرا سكے رب كے حضور "شفاشريف" بزء تاني ص ١٩٨٨ رير ہے : من اعظامه و اكبار ٥ اعظام جميع اسبابه و اكرام مشاهده وامكنته من مكة والمدينة ومعاهده ومالمسه ے کھے علاقہ ہواور جے نی کریم ﷺ نے جھوا ہویا جوحضور اکرم ﷺ کے نام سے مشہور ومنسوب ہو،علمائے دین وائمہ معتمدین وفقہائے مجتبدین تعل مطہر وروضهٔ معطر حضور سیدالبشر ﷺ کے نقشے کاغذوں پرمنقش فرماتے اورا بی کتابوں میں مرتسم کرتے اورانہیں بوسہ دیتے آتھوں سے لگاتے سر برر کھتے اور اس کا تھم بھی فر ماتے تھے روضۂ مقد سدگی زیارت کرنا ،تبر کا اس ہے س کرنا ہوسہ دینا شرقاغر بإعر بأعجمأا ہل عشق و وفا اور صاحب حب و ولا کا دستور قدیم ہے یونہی دیگر آثار مقدسہ متبرکہ ﷺ جیسے تعلین مقدس ،عصائے مبارک ،عمامہ مقدسہ ،جبہ کرمہ ،موئے مبارک وردائے مقدس اوراولیائے کاملین وصلحائے دین مبین وعلائے شرع متین کے آثار وتبرکات سے کسب فیض میں ایک دوسرے پرسبقت کیلئے ہجوم بھی اہل ایمان وعرفان کامل محبوب ومقبول ہے۔

حضرت علامة تاج الدين فاكهانى المي تصنيف لطيف "فيرمنير" مين فرمات بين ومسن فوائد ذلك ان من لم يسمكنه زيارة الروضة فليبرز مثالها وليلمئه مشتاقا لانه ناب مناب الاصل كما قد ناب مثال نعله الشريفة مناب عينها في المنافع والنحواص بشهادة التجربة الصحيحة ولذا جعلو اله من الاكرام والاحترام ما يجعلون للمندوب عنه (بحواله بررالانوارص ٢٢) يعنى روضة مبارك سيرعالم في كنش ميل ايك فاكده يه كه جماصل روضه كي زيارت نه ملح وه اسكى زيارت كراورشوق دل كساته الكون دورشوق دل كساته الكون دورشوق من المنافع وخواص مين يقينا المنافع وخواص مين يقينا المنافع وخواص مين يقينا

خوداس کا قائم مقام ہے جس پر سے تجربہ گواہ ہے والبذاعلائے وین نے اس کی نقل کا اعزاز وہی رکھا جواصل کار کھتے ہیں ،تمام امت نبویہ بھیکا بین ہے کہ جب وہ حضور پرنورشافع یوم النشور بھیڑ کے آ ٹارمقدسہ ہے کوئی چیز دیکھیں یاوہ چیز دیکھیں جو حضور کے آ ٹارشر یفہ میں ہے کسی چیز برولالت کرتی ہوتو اس وقت کمال ادب واحتر ام اور تعظیم وتکریم کے ساتھ حضور کا تصور کریں اور آپ پر درودسلام کی کثرت کریں اس لئے جوخوشبو لیتے یا سونگھتے وقت بیہ یاد کرے کہ حضورا سے محبوب و دوست رکھتے تھے توگویا وہ معناً آثار مقدسہ کی زیارت کررہا ہے اے اس وقت درود وسلام کی كثرت كرناجائ بمجمع البحار 'جلد خامس ص٢٣٧ رير ہے . من استيقظ عند اجذ الطيب او شـمـه الى ماكان عليه غُلُبُ من محبته للطيب واكثاره منه دون غيره واخباره ان الله حببه اليه كالنساء فتذكر ذلك الحأل العلى والخلق العظيم فصلي عليه منينة حينئذ لما وقرفي قلبه من جلالته واستحقاقه على كل امة ان يلحظوه بعين نهاية الاجلال عند روية شئ من آتاره اومايدل عليها فهذا لاكراهة في حقه فيضلا عنن المحرمة بل هوآت بما له فيه اكمل الثواب الجزيل والفعل الجميل وقد استحبه العلماء لمن رائ شيئا من آثاره غليته ولا شك ان من استحضر ماذكرته عند شمه الطيب يكون كالرائ لشئ من آثاره الشريفة في المعنى فليس له الا الاكثار من الصلاة والسلام عليه عَلَيْهُ حينئذٍ توبير للموضم عدسه و بلاشبه "مایدل علیها" میں داخل ہے اسکی زیارت تعظیم وتکریم اور بوفت زیارت حضور برنور پھی پیا درود وسلام اورائے وسلے سے دعا کیوں کرنہ مستحب مستحسن اور محبوب ومطلوب ہوگی۔ "مطالع المسرات "شرح" ولاكل الخيرات "ص ١٣٤١ رير ب: شه اعقب المولف رحمة الله و رضى الله عنه ترجمة الاسماء بترجمة صفة الروضة المباركة

والقبور المقدسة، موافقا في ذلك وتابعا للشيخ تاج الدين الفاكهاني فانه عقد في كتابه الفجر المنير بابا في صفة القبور المقدسة ومن فوائد ذلك ان يزور المثال من لم يتمكن من زيارة الرضوية ويشاهده مشتاقا ويلتمه ويزداد بنحبا وشوقاً ، وقد استنابوا مثال النعل عن النعل، وجعلوا له من الاكرام والاحترام ما للمندوب عنه وذكرواله خواص وبركات قد جربت و قالوا فيه اشعارا كثيرة والفوا في صورته، و روه باسانيد، قد قال القائل:

اذا ما الشوق اقلقنى اليها المراطفر بمطلوبى لديها تقشت مثالها فى الكف نقشا المروقات لناظرى قصرا عليها تفصيل كيك بدرالانوار ابرالمقال وشفاء الواله فى صور الحبيب ومزارة ونعاله ديكس -

(٣/٢) حضور برنور ﷺ کے روضۂ مقدسہ کی تقل صیحہ کو کوئی اصل گمان کرے یا نہ کر۔ وہ قال بہر حال روضۂ برنور ﷺ کے روضۂ مقدسہ کی تقل صیحہ کو کوئی اصل گمان کرے یا نہ کر ہے اور اس سے بہر حال روضۂ برنور حضور شافع یوم النثور ﷺ کے قائم مقام ہے اور اس کی تعظیم و تکریم اور اس سے کی اور اس کی تعظیم اسلام علم مطلوب ومندوب البتہ پھولوں کا ڈ النامحض نسیاع مال ہے اس سے احتر از جیا ہے واللہ تعالی اعلم

( ۴ ) قبر برنماز پڑھنامطلقا مکروہ یونہی قبر کی جانب بلاحائل نماز مکروہ وممنوع ہے'' فیض انند پر''

#### Marfat.com

جلدساوس ٤٠٠٠ ارور تيسير شرح جامع الصغير علد تاني صفحه ٩٥٥ ريسي: لا تصلوا الني قبر ولا تصلوا على قبر اور مجمع البحار علدرالع ص١٩١٨ بهي عن الصلاة في المقبرة " بخارى شريف ' جلداول ص ١١ / يرب : لعن الله اليهود والنصاري اتحذوا قبور انبياء ئهم مسداجد ليمنى الله كى لعنت يهودونصارى يرجنهون في انبياء كى قبرول كوعبادت كاهبنا لى ،حضرت علامه طاعلى قارى عليه الرحمة البارى ' مرقاة شرح مشكوة ''جلد ثانى ص ١٩٥٨ برزير صريث: الله م لا تجعل قبري وثنا يعبد فرماتي بين:قال رسول الله عَلَيْتُ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبداي لاتجعل قبري مثل الوثن في تعظيم الناس وعودهم للزيارة بعد بدئهم واستقبالهم نحوه في السجود كما نسمع ونشاهد الآن في بعيض المزارات والمشاهد للنزاروضة اطهر حضورانور بظيكااس تكم ي غير متنتى موناصاف ظاهر كما نص عليه الآحاديث المذكورة المشهورة ليكن الرقبرنمازى كواكيل بالياكين یا پیچھے ہوتو ایسی صورت میں نماز ہر گزموجب کراہت نہیں بلکہ مقبرہ ومزارات اگراولیاء کرام کے ہوں اور انکی ارواح طیبات ہے استمد ادکیلئے انکی قبور مقدسہ کے دائیں یا بائیں جانب کوئی نماز پڑھے تو بیامرمزید باعث برکت ہے اور یونہی جب اولیاء کرام کے مزارات کے نزد یک بہنیت استمدادنماز يزهنا جائز ومتحسن اورباعث بركت ہے تو انبیاءعظام کے مزارات مقدسہ کے حضور بدرجه ً اولی جائز اور جب عامه ٔ انبیا کرام کے مزارات مقدسه کی بیرحالت ہے توجوا مام الانبیاء ہے اس کے روضۂ انور کے حضور نماز پڑھنا نہ صرف جائز وستحسن بلکہ اولیاء وانبیاء کے مزارات کی ب نسبت بزارون لا كھوں كروڑوں درجداولى واعلى ارفع وافضل اور باعث بركت ورحمت المل جيها كه ارشادالهارى شرح سيح البخارى وجلداول موسوم ريه به الماد المن السخد مسجدا فى جوار صالح و قصد التبرك بالقرب منه لاللتعظيم له ولا للتوجه اليه فلا يدخل

في الوعيد المذكور يوني "مجمع البحار" جلدرالع ص١٩١ رير ب: لعن الله اليهود والنصاري اتنخذوا قبور انبيائهم مساجد، كانوا يجعلونها قبلة يسجدون اليها في الصلاة كالوثن ،واما من اتخذ مسجدا في جوار صالح او صلى في مقبرة قاصدا به الاستظهار بروحه او وصول اثر من اثار عبادته اليه لا التوجه نحوه والتعظيم له فيلا حرج فيه الايرى ان مرقد اسماعيل في الحجر في المسجد السحسرام والصلاة فيه افضل قطع نظر مذكوره برابين ودلائل اوراس امرسے كدروضة حضور برنور ﷺ اس عموم میں داخل ہے یا اس ہے مشتنی ؟ اولاً تو روضهٔ انور کی ساخت ہی کچھالی ہے جس کی محاذبيت اورسامنا ناممكن كدروضة انورسيسے كى جہار ديوارى ميں محفوظ ہے كوياروضة انوراورنمازى کے مابین دیوار حائل اور مزارات وقبور کے پاس صحت صلاۃ کو حائل ہی مقصود ومطلوب تو الیمی صورت ميل نماز بلاكراهت جائز ثانيا جب شهرمقدسه برقابض متنجسه نحديا وبإبيد وضهُ اطهر بردرود و سلام تك كى اجازت نبيس دية تو بھلا انبيس نماز برطنا كيونكر گوار ابوسكتا ہے هـ خداماعـندى وهوتعالى اعلم

محمد عبد الرحيم المعروف به نشتر فاروقی غفرله محمد عبد الرحیم المعروف به نشتر فاروقی غفرله القوی عفرله القوی عفرله القوی

مرکزی دارالا فتا ۱۶۴ برسوداگران بر ملی شریف

الرجب الرجب المراط

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ میں کہ مندہ اپنے بینے کے ساتھ جج کو گئی ہے اور زید کا یہاں انتقال ہو گیا ہے تو اس حال میں مندہ کو عدت گزار نا پڑے گی یانہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت

فرمائیس مہربانی ہوگی۔

#### کمستفتی جمد نعیم الدین دٔ اکثر حیدروالی گلی بهیر می ضلع بریلی شریف دٔ اکثر حیدروالی گلی بهیر می ضلع بریلی شریف

(لجو (ب بعو) (لدائم (لوقام: - ہندہ اگرراستہ بی میں کی الیی جگہ ہے جہاں سے اس کے گھراور مکەمعظمہ کا فاصلہ بفترر مدت سفرشری ہے توانقضائے عدت تک وہیں رکی رہے کے مافی البدائع: فإن كان من الجانبين مدة سفر فإن كانت في المصر فليس لها ان تخرج حتى تنقضي عدتها في قول ابي حنيفة (جلدثالي صفي ١٢٢) هكذا في الهندية ولفظه : لووجب العدة في الطريق في مصر من الامصار وبينهما وبين مكة مسيرة سفر لا تحرج من ذلك المصبر مالم تنقض عدتها (جلداول ٢١٩) اوراكر وہ کسی ایسے شہر میں ہے جہاں سے اسکے گھر کا فاصلہ مقدار مدت شری سے کم اور مکہ معظمہ کا فاصلہ زیادہ ہےتو ہندہ اپنے گھر کولوٹ جائے اور اگر اس کے گھر کا فاصلہ زیادہ ہے اور مکہ معظمہ کا کم تو مکہ معظمه كوچلى جائے "بدائع الصنائع" جلد ثانى صفح ١٢٣ رير ہے: وان كانت بائنا او كانت معتدة عن وفاة فان كان الى منزلها اقل من مدة سفر والى مكة مدة سفر فانها تعود الى منزلها لانه ليس فيه انشاء سفر فصار كانها في بلدها وان كان الى مكة اقبل من مندة سفر والى منزلها مدة سفر مضت الى مكة لانها لاتحتاج الى المحرم في اقل من مدة سفر.

ان عبارات میں اگر چہاں امری تفری نہیں کہ اگر مکہ معظمہ تک مسافت سفر شرک سے کم ہوتو اے حج کونکلنا جائز ہے یا نہیں مگر انداز بیاں سے بیصاف ظاہر ہے کہ ہندہ بہر حال جج کے لئے نہ نکلے بلکہ انقضائے عدت کے لئے وہیں رکے اور عدت پوری کرے ای "بدائع

الصنائع بنين بإب العدة كے تحت جابجان كى تصريح موجود چنانچة فرماتے ہیں بو كـذالـمـعتدة من طلاق رجعي ليسس لها ان تدخرج الى سفر سواء كان سفر حج فريضة اوغيرذلك لامع زوجها ولامع محرم غيره حتى تنقضى عدتها او يراجها لعموم قوله تعالى ولاتخرجوهن من بيوتهن ولايخرجن من غيرفصل بين خروج وحروج ولما ذكرنا ان الزوجية قائمة لان ملك النكاح قائم فلا يباح لها الخروج لان العدة لما منعت اصل الخروج فلان تمنع من خروج مديد وهو المخروج الى السفر اولى اوانما استوى فيه سفر الحج وغيره وان كان حج الاسلام فرضاً لان المقام في منزلها واجب لايمكن تداركه بعد انقضاء العدة وسفر الحج واجب يمكن تداركه بعد انقضاء العدة لان جميع العمروقته فكان تقديم واجب لايمكن تداركه بعد الفوت جمعاً بين الواجبين فكان اولى وليس لزوجها ان يسافربها عنداصحابناالثلاثة (وفيه) ويستوى الجواب في حرمة الخروج والاخراج إلى السفر ومادون ذلك لعموم النهي الاان النهي عن الخروج والأخراج الى مادون السفر اخف لخفة الخروج والاخراج في نفسه واذاخرج مع امرأته مسافراً فطلقها في بعض الطريق اومات عنها فان كان بينها وبين مصر هاالذي خرجت منه اقل من ثلاثة ايام وبينها وبين مقصدها ثلاثة ايام فصاعداً رجعت الى مصر ها لانها لومضت لاحتاجت الى انشاء سفر وهي معتدة (الى ان قال)قال ابوحنيفة تقيم فيه حتى تنقضى عدتها ولاتخرج بعدانقضاء عدتها الامع محرم حجأكان اوغيره وقال ابويوسف ومحمد ان كان معها محرم منصت على سفرها (جلد ثالث صفحه ٢٠٤/٢٠) "بونهي منديه ٔ جلداول صفحه ٥٣٥ رير ب:

المعتسة لاتسافر لاللحج ولالغيره ولايسافريها زوجها عندناوان سافريها وهولايريد الرجعة لايصير مراجعاً كذافي فتاوئ قاضيخان اورانقضائے عدت كے کے گھیرنے کے بعد کسی کے ذریعہ قربانی کا جانوریااس کی قیت بھیج دے تا کہوہ اس سے ہدی کا جانورخریدکراس کی طرف سے ذرج کردے اس کئے کہوہ الی محصر ہے کہ بغیردم دیئے احرام سے بابر بيس بوسكى وبدائع الصنائع "جلد ثانى صفحه ١٥١/ ١٥٨ اربر ب: فالمنصصر نوعان نوع لايتبحلل الابالهدي ونوع يتحلل بغير الهدى أما الذي لايتحلل الابالهدي فكل من منع من المضي في موجب الاحرام حقيقة أومنع منه شرعا حقالله تعالى لالحق العبد على ماذكر نا فهذا لايتحلل الابالهدى وهوان يبعث بالهدى أوبشمنه ليشتري به هديا فيذبح عنه ومالم يذبح لايتحل وفي الهندية: ان يبعث بالهدي أوبشمنه ليشتري به هديا ويذبح عنه ومالم يذبح لايحل وهوقول عامة العلماء (جلداول صفحه ٢٥٥) اورا كرمكم معظمه مين بينج كئ موتوايام عدت وبيل كزار ي يعلماس صورت میں ہے جبکہ گھرلوٹے برقانو نایا کسی دوسری وجہ سے مجبور نہ ہواور نہ دہاں اقامت میں کوئی خرج مو ورندایام عدت اینے گھر برگز ارے واللہ تعالی اعلم محمة عبدالرحيم المعروف ببنتتر فاروقي غفرله صح الجواب والله تعالى اعلم فقير محمداختر رضا قادرى ازهرى غفرله

ری عفرله <u>ک</u> مرکزی دارالافتاء ۸۲ رسوداگران بریلی شریف ۱۷ دری الحد زام ال

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل میں کہ ایک مظلوم عورت ہوں فی الحال میں دو بچوں کی ماں بھی ہوں ،میرے شوہرنا مدار مجھے ذرا ذرای بات پرکی بار مار چکے ہیں ایک بارانہوں نے جھے مٹی کا تیل ڈاکر جلانا بھی چاہا گرمحلہ کے لوگوں نے بچالیا اس کے بعد کئی بار بٹائی کی جس پر میں صبر کرتی رہی میر ہے میکے والے جھے انہیں کے گھر جھیجے رہے ،مفتی صاحب میں بی بھی واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ وہ کسب معاش ہے بالکل آزاد ہیں جو پچھ کماتے ہیں جواکھیل کر گنواد ہے ہیں اللا ماشاء اللہ میں گھر میں مجبور کیا کرتی لہذا میں نے دوسروں کے یہاں کا م کرنا شروع کیا جس سے دونوں کا گزر بسر ہوتار ہا اور بچوں کونا نا نانی کے یہاں چھوڑ دیا گیا جن کی و کھے بھال وہ گوتے ہیں اور گاہے گاہے میں اپنی کمائی ہے بچھ نہ پچھان کے لئے بھیجتی رہتی ہوں ،اتنا ہونے کے باوجود ہمارے شوہرا پنی بدخوئی ہے باز نہیں آتے اور ستاتے رہتے ہیں آخر کار میں بھی آ دم زاد ہوں کوئی بیل بھینس تو ہوں نہیں لہذا اب میں ان کے ظلم ستاتے رہتے ہیں آخر کار میں بھی آ دم زاد ہوں کوئی بیل بھینس تو ہوں نہیں لہذا اب میں ان کے ظلم سے نوچھا کہ ایک صورت میں میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا خلع کرالو چنا نچہ آپ کی خدمت میں میرض ہے کہ:

(۱) خلع کے کہتے ہیں؟اس کاطریقہ کیا ہے؟اسکے شرا نظ کیا ہیں؟اور کیامردعورت کے ق خلع میں مداخلت کرسکتا ہے؟

(۲) کیاعورت کسب معاش کیلئے گھر سے ہا ہرنگل سکتی ہے کیامرد کے ذمہ عورت کا نفقہ وسکنی لازم و ضروری نہیں؟

(۳) اگرمرد قمار بازی کرتا ہو ہیوی بچوں کو کما کرنہ کھلاتا ہوتو ایسے شخص کی زوجیت میں عورت کیا کرے جبکہ مرداسے مارتااورستاتا بھی ہے؟

(٣) اگرمردخلع قبول نه کرے تو کیاعورت پنجایت کے ذریعہ نکاح فنخ کراسکتی ہے؟

(۵) مردکو بلانے کے باوجوداگروہ قاضی یا سلح کرانے والوں کے سامنے نہ آئے تو الی صورت میں خلع کیسے ہوسکتی ہے؟ آیا قاضی ولی عورت کی اجازت سے نکاح فنخ کرسکتا ہے یانہیں؟

(٢) خلع يا فتة عورت كى عدت كيا ہے؟

مذکورہ تمام سوالوں کے جوابات دلائل کتاب وسنت کی روشنی میں واضح کریں اللّٰد آپ کو جزائے خیرعطافر مائے آمین ۔

> المستفتيه: ممتاز بي شيخ يوسف بحسباول مهاراشٹر

الجوال بعوي الملك الوقاب: -شوهرايين فكوره اعمال كيسبب سخت كنهكار ستحقّ غضب جبار وعذاب نارئے اگروہ بیوی کونان ونفقه اورائیکے حقوق ادانہیں کرسکتا تواس پر بیوی کوطلاق دینا لازم بعدوف (سوره بقره با معروف او سرحوهن بمعروف (سوره بقره ب آیت ۲۳۱) بعنی عورتوں کو بھلائی کے ساتھ روک لویا بھلائی کے ساتھ جھوڑ وو ،اگر دونوں میں نا جاتی و ناا تفاقی اس حد تک بڑھ گئے ہے جس سے سیاندیشہ ہو کہ احکام شرعیہ کی پابندی نہیں کریا ئیں كتوبيوى شوبري خلع حاصل كرسكتى بقال الله تعالى: والابيحل لكم ان تساحدوامما آتيتموهن شيئا الا ان يخافاالا يقيماً حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهمافي ماافتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله ف اولَـنك هم الظلمون (سوره بقره به آیت ۲۲۹) یعنیمهیں روانیں كه جو پھورتوں كوديا اس میں ہے چھوالیں لومگر جب دونوں کواندیشہ ہوکہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے پھرا گرمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدول پر نہ رہیں گے تو ان پر پچھ گناہ نہیں اس میں جو بدلہ دیکر عورت چھٹی لے بیاللد کی حدیں ہیں ان ہے آ کے نہ بڑھواور جواللد کی حدول ہے آ کے بڑھے تو

مال کے بدیے میں طلاق لینے یا نکاح زائل کرانے کوظلع کہتے ہیں اگر جدوہ مال مہر ہی کی

رقم ہو (مجھی مجھی تو خلع سے لئے عورت کی طرف سے شوہر کومہر کے علاوہ بھی اچھی خاصی رقم دینا یزتی ہے) اگرزیادتی مرد کی طرف ہے ہوتو خلع پر مطلقاً عوض لینا مکروہ اور اگرزیادتی عورت کی طرف \_ مرتوم برسے زیادہ لینا مکروہ مگر قضاء جائز ہے محسمت افسی الھندیة: اذ تشساق النزوجان وخافا ان لا يقيما حدود الله فلا باس بان تفتدي نفسها منه بمال يخلعهابه فاذا فعلا ذلك وقعت تطليقة بائنة ولزمها المال كذا في الهداية ان كان النشوز من قبل الزوج فلا يحل له اخذ شئ من العوض على الخلع وهذا في حكم الديانة فان اخذ جاز ذلك في الحكم ولزم حتى لاتملك استرداده كذا في البدائع وان كان النشوز من قبلها كرها له إن ياخذا كثر مما اعطاها من المهرولكن مع هذا يجوز اخذ الزيادة في القضاء كذا في غاية البيان (جلداول ص ٣٨٨) طريقهاس كابيه ب كهشو هربيوى سے كمية ميں نے جھے سےاتنے روسيے ميں ضلع كيا "بيوى کہے و میں نے قبول کیایا جائز کیا ''عورت کاخلع کے معنی سمجھ کر قبول کرنا ہشو ہر کا عاقل و بالغ ہونا ، عورت کاکل طلاق ہونا اس کے شرا نط سے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم (۲) منہیات شرعیہ کی رعایت کرتے ہوئے ممل پردے میں رہر جہاں مردوں سے اختلاط نہ ہوجا سكتي ہے مرد برعورت كا نان ونفقة سكنى دينا واجب ہے واللہ تعالیٰ اعلم (m) نباہ کرسکتی ہوتو کر ہے ورنہ طلاق باخلع حاصل کر لے واللہ تعالیٰ اعلم (سم) ہرگزنہیں ایسی صورت میں عورت بذر بعیہ پنجایت بجبر واکراہ زبانی طلاق لے والٹد تعالیٰ اعلم (۵) ہرگز ہرگز نہیں ہارے یہاں اس مسئلہ میں فنخ نکاح کی کوئی صورت نہیں نہ ہی کسی کوشخ نکاح کا اختیارے، جبراز بانی طلاق لی جائے یا ضلع حاصل کی جائے اسکے علاوہ کوئی جارہ کارنہیں کہ نکات ک كره شوبركم باته ميس بقال الله تعالى: بيده عقدة النكاح (سوره بقره با آيت ٢٣٧) يعنى

نکاح کی گرہمرد کے ہاتھ میں ہے واللہ تعالی اعلم

(۲) وہی جومطلقہ عورت کی عدت ہوا کرتی ہے بینی مطلقہ جا تضہ کی عدت تین حیض کامل اور مطلقہ ا

حامله كي عدت وضع حمل والثد تعالى اعلم

صح الجواب والله تعالى اعلم قاضى محمة عبدالرجيم بستوى غفرله القوى

محمد عبدالرحيم المعروف به نشتر فاروقی غفرله ٢:

مرکزی دارالافتاء۸۴رسوداگران بریلی شریف

عارذ ي الحجر المهماره

کیا فرماتے ہیں علمائے اہل سنت ومفتیان ذی حشمت مسکلہ ذیل میں کہ زید کہتا ہے کہ عرب شریف میں جب شیطان داخل نہیں ہوسکتا ہے تو وہاں غلط کام کیسے ہو

سکتا ہے لہذا وہاں کے لوگوں کا جوعقیرہ ہے وہی تھیج ہے اور وہ حوالہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب مبارکہ 'منمہیدا یمان' شریف کا آخری صفحہ پیش کرتا ہے

جس کی عبارت رہے' وہاں سے زائد مہریں کہاں کی ہوں گی جہاں کے بارے میں احادیث صحیحہ

میں ہے کہ وہاں شیطان داخل نہیں ہوسکتا ہے' جب اس سے کہا گیا کہ اس سے مراد د جال ہے تووہ

كہتا ہے كەمولا نااحدرضا خال صاحب نے اس موقع برككھا ہے كہ جس سے ثابت ہوتا ہے كہ وہال

، پرکوئی غلط عقیده کامفتی یا عالم ہیں ہوسکتا ۔حضور کرم فر ما کرجلداز جلداس کامفصل جواب مع دستخط

عنايت فرما ئيس مهرباني ہوگی۔

المستفتی: گدائے از ہری قمر عنمانی قادری رضوی استفتی: گدائے از ہری قمر عنمانی قادری رضوی

جالبانساباره بنکی بو پی

(لجو البير بعوة الليك الوقاب: - امام اللسنت اعلى حضرت امام احدرضا خال قادرى بركاتى

بریلوی قدس سرہ العزیز "تمہیدایمان" مطبوعہ الرضا مرکزی دارالا شاعت بریلی شریف م ۵۰ بریر فرماتے ہیں "مہریں علائے حربین طبین سے زائد کہاں کی (معتبر) ہوئی جہاں ہے دین کا آغاز ہوااور بحکم احادیث صحیحہ بھی وہاں شیطان کا دور دورہ نہ ہوگا" اولاً تو اعلیٰ حضرت نے تمہیدایمان میں اس مقام پر لفظ "عرب" نہیں کہا تانیا "داخل نہ ہونے" کا لفظ بھی نہیں استعال فرمایا بلکہ یہ محض زید ہی کا افتر اواختر اع ہے اب ایک بار پھرچتم بینا ہے تمہیدایمان کی اصل عبارت کا بغور مطالعہ سے جس میں کتر بیونت کر کے یا غلط مفہوم بتلا کر سید ھے سادے مسلمانوں کو ورغلایا جا رہا ہے۔ اب ذرا سوچئے "حرمین طیبین" کی جگہ "عرب" اور دور دورہ کی جگہ "داخل نہیں ہوسکتا" کھودینا یا کہدوینا کس ذہرات کی غازی کر رہا ہے؟ کیا اس کا مقصد صرف اور صرف یہ بین کہ توام کو مغالطہ دیکر افترات بین المسلمین کوفروغ دیا جائے اور سید ھے سادے مسلمانوں کوایک دوسرے سے نفرت وعدادت اور اختثار کی آگ میں جھونک دیا جائے۔

دورودوره کامعنی کامل طور پر حکرانی کے ہیں اس معنی کے تناظر ہیں اعلی حضرت کے اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ حربین طبیبین ہیں شیطان کی کامل حکر انی نہیں ہوگی وہاں کے سار بے لوگ اس کے حکوم نہ ہونے گا اس کی عبادت و پر ستش نہ کریں گے ہماری اس توضیح کی تصدیق 'مشکوۃ شریف' کی اس حدیث پاک ہے مستفادہ وتی ہے : عن جابیو رضی اللہ تعالیٰ عنه قال قال دسول اللہ علیہ ان الشیطن قد آیس من ان یعبادہ المصلون فی جزیرہ العرب و کرسول اللہ علیہ اس مونین اس کی عبادت کریں گئی شیطان اس امر سے مایوں ہوگیا کہ جزیرہ عرب میں مونین اس کی عبادت کریں گئی وہ ان کے درمیان فتنہ و نساد ہر پاکریگا۔ یعنی وہ مختلف طرق سے لوگوں کو گمراہ و بدند ہمب تو کرسکتا ہے گئی ایمانہ ہوسکتا کہ وہ انہیں شرک و بت میں مبتلا کردے اس حدیث پاک کے خت حضرت علامہ ملاعلی قاری علیہ دجمۃ الباری 'مرقاۃ ق

#### Marfat.com

شرح مشکوة "جلداول ۲۲۹ ۲۵۰ برفر ماتے ہیں: و معنی الحدیث ایس من ان یعود احد من المؤمنین الی عبادة الصنم و یو تلدالی شو که فی جزیو ة العوب و لا یود علی ذلک ارتداداصحاب مسیلمة و ما نعنی الزکاة وغیرهم ممن ارتد و ابعد النبی عَلَیْ لانهم لم یعبد و الصنم یعنی اس مدیث پاک کامطلب بیرے کہ جزیرة عرب میں کوئی مومن بت بری کی طرف لوٹ کرشرک نہ کریگا اور اس پراصحاب مسیلما ور مانعین زکاة وغیر ہم کے مرتد ہونے کا اعتراض نہ پڑے گا جوحضور کی ظاہری حیات کے بعدم تد ہوئے اسلئے کدان مرتد وں نے بتوں کی پوجانہیں کی تھی۔

حضرت علامہ ملاعلی قاری کی اس تشری ہے معلوم ہوا کہ جزیرہ عرب میں گراہ اور بد نہ بب برعقیدہ ،مرتد وبلعون تھے اور انہوں نے اپنے اپنے طور پرلوگوں کو گمراہ وبد نہ بب کیالیکن ان کی بد نہ ببی و گمراہی اور ارتد اواس نوعیت کی نہیں تھی کہ معاذ اللہ انہوں نے شیطان کو خدا کا شریک ٹھبرا کراس کی عبادت و پر ستش شروع کر دی ہوجیے مسیلمہ کذاب کہ جس نے حضور بھے کے وصال کے بعد دعویٰ نبوت کر ڈیا تھا اور مانعین زکوۃ جنہوں نے زکوۃ دینے یااس کی فرضیت سے انکار کر دیا تھا گرانہوں نے شرک و بت پر تی نہیں کی تھی۔

از واج مطہرات اور دیگر صحابہ و صحابیات اور معظمان دین وملت رضی اللّٰد تعالیٰ عنهم اجمعین کے مزارات كوہتھوڑوں بھاوڑوں ہے توڑ بھوڑ كرمسار كرديں، (تفصيل كيلئے ''ججة اللّه على العالمين'' جلداول ص١٨٢٩ ور' وفاءالوفاء' جلداول ص١٦٦٪ خلاصة الكلام في بيان امراءالبلدالحرام' جلد ثانی صفحہ ۱۷۲۸ کا مطالعہ کریں )اور حضور کی والدہ ما جدہ حضرت بی بی آ منہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزارات کو بلڈوزر کے ذریعیہ اکھاڑ پھینکیں ،صحابہ کرام کی قبروں پر پختہ سڑ کیں بنادیں ،غار توراور غارحرا کی مسجدوں کومنہدم کر دیں مسجد تبحرہ جہال درخت نے حضور کے سیجے نبی ہونے کی شہادت دی تھی اے شہید کردیں بھلاوہ کیسے تھے العقیدہ ہو سکتے ہیں کیا یہ سی تھے العقیدہ مسلمان کے افعال ہیں؟ ہرگزنہیں بلکہ بیافعال تو کسی باغی اسلام اور کسی بدند ہب و بدعقیدہ ملعون ومرتد کے ہیں جو ا بنی گندم نماجوفروشی ہے۔ سید ھے ساد ہے مسلمانوں کے ایمان پرشب خون مارر ہاہے۔ مذکورہ بالاتو ضیحات ہے زید کی بہی کے مرض کاعلاج ہوگیا کہ' عرب شریف میں جب شیطان داخل نہیں ہوسکتا تو وہاں غلط کام کیسے ہوسکتا ہے لہٰذاوہاں کے لوگوں کا جوعقیدہ ہے وہی سیجے ہے''تمہیدایمان کی اصل عبارت کے کسی لفظ سے بیٹا بت تہیں ہوتا کہ عرب میں شیطان کا دخول ہی جبیں ہوگا شیطان کا داخل ہونا اور شیطان کا دور و دورہ ہونا بید دونوں الگ الگ باتیں ہیں طاہر ہے دور دورہ کا مرحلہ دخول کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔تقریب فہم کیلئے اسے بول جھنے کہ زید لکھنؤ میں اپناسکہ بٹھانا جا ہتا ہے وہاں کے سارے لوگوں کو اپنا ہم نواوہم خیال بنانا جا ہتا ہے تو سب سے مہلے اسے وہاں جا کروہاں کے دو جارلوگوں کواپنا ہم خیال وہم نوا بنانا ہوگا یونہی جارے دس دس ہے ہیں ہیں سے پیچاس وہم چنیں مسلسل لوگ اسکے ہم نوا ہوتے جائین گے اور ایک دن ایسا آئے گاجب وہ لکھنؤ برحاوی ہوجائے گااور سارے لوگ اس کے مطبع ومحکوم ہوجا نیں گے یعنی وہاں اس کا دور دورہ ہوجائے گا ،اس کا یہ کو مجھ لینے کے بعد سیامرا ظہرمن الشمس ،وجاتا ہے کہ کسی جگہ

ووردورہ کے لئے وہاں دخول شرط اولین ہے بالکل اسی طرح شیطان نے حرمین طبیبن یا عرب شريف ميں داخل ہوكروہاں سيكڑوں ہزاروں لا كھوں لوگوں كوا پناہم نواوہم خيال تو بناليا مگر شيطان کومنھ کی کھانی بڑی کہ اپنی حکمرانی اور دوروورہ کے ارادے میں ناکام و نامراور ہا کہ وہاں کے سار ہےلوگ اس کے مطبع ومحکوم نہ ہوئے اور نہ قیامت تک ہوئے گیکن بہر حال شیطان کے بیجو ہزاروں لا کھوں ہم نوا وہم خیال ہیں ان پراس کا کامل طور پر ہولڈاور بکڑ ہے بیآج بھی اس کے وفا دار وبہی خواہ ہیں بیلوگ اس کے مشن کوفر و ٹن دینے میں دامے درے قدے سفحے غرض ہرمحاذیر پیش پیش اورسرگرم بین اب رئی بیر بات که و ہال غلط کام کیسے ہوسکتا ہے و ہال بدعقیدہ کیسے ہوسکتے ہیں تو ہم درج ذیل احادیث کریمہ تسے بیٹا بت کریں گے کہ وہاں غلط کام بھی ہو شکتے ہیں بلکہ ہوتے ہیں اور وہاں بدعقیدہ بھی ہوسکتے ہیں بلکہ ہیں اور فی زماندان بدعقیدہ اور گندم نما جوفروشوں كى يهيان كياب:عن ابن عدموقال النبى عَلَيْكَ اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوايا رسول الله و في نجد نا قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا فاظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن و بها يطلع قرن الشيطن (بخارى شريف جلداص ١٠٥١) يعنى حضرت عبدالله ابن عمر رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بين كه حضور نبى كريم بي في في عافر ما في كه اے اللہ ہمارے لئے شام میں برکت نازل فرمااے اللہ ہمارے لئے یمن میں برکت نازل فرما۔ اہل نجد میں سے پھولوگ وہیں بیٹھے تھے انہوں نے عرض کی یارسول اللہ ہمار سے نجد میں بھی حضور نے دوبارہ فرمایا اے اللہ ہمارے لئے شام میں برکت نازل فرما اے اللہ ہمارے لئے یمن میں برکت نازل فرما پھرنجد کے لوگوں نے دوبارہ عرض کی ہمار مے خدمیں بھی یارسول الله راوی کا بیان ہے کہ غالبًا حضور نے تیسری بارفر مایا کہ وہ زلزلوں اورفتنوں کی زبین ہے اور وہاں سے شیطان کی

سَيْلً (سَكت) تَكُلِي عَن ابن سالم بن عبد الله ان رسول الله عَلَيْكَ قال و هومستقبل المشرق هاان الفتنة ههناهاان الفتنة ههناها ان الفتنة ههنا من حيث يطلع قسون الشييطن (مسلم شريف جلد ٢ص ٣٩٣) ليني حضرت ابن سالم ابن عبدالله بيان فرماتے ہیں کہ حضورا کرم ﷺ نے مشرق کی طرف رخ کر کے ارشاد فرمایا کہ فتنہ یہاں ہے اٹھے گا فتنه يهال هے المحے گا فتنه يهال سے المحے گا اسلے كه يهال سے شيطان كى سينگ (سنگت) نكلے كى: عن ابن عهم قال خرج رسول الله عُلَيْكَ من بيت عائشة فقال رأس الكفر من ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطن يعنى المشرق (مملم شريف جلداص٣٩٨) لغنی حضرت عبدالله ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور پرنور ﷺ حضرت سیدہ طاہرہ عا کشہ صدیقہ رضی اللّٰدتعالیٰ عنہ کے حرم سراہے باہرتشریف لائے اور (مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ) فرمایا کہ کفر کا مرکزیہاں ہے اسلئے کہ یہاں ہے شیطان کی سینگ (سنگت) نکلے گی (واضح ہو کہ نجد مدینه منوره سے جانب شرق ہی واقع ہے جہاں محمد بن عبد الوہاب نجدی این گستا خانہ کفری طوفانوں اور بدعقیدگی کی زہرآ لود ہواؤں کے ساتھ پیدا ہوا)

اعادیث ندکورہ سے بیامراظہمن اشمس ہوگیا کہ نجد خیروبرکت کی جگہ نیں بلکہ فتنہ وفساد اور خروشر کی جگہ ہے حضور کی دعائے خیر سے محرومی اور اس کو فتنہ و زلز لے اور شیطان کی سینگ (سکت) نکلنے کی جگہ فرمانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ بعض اہل نجد پر جہالت شقاوت ، بیختی و گراہی کی مہر شبت ہوگئی اور اب وہاں ہے کسی فلاح وصلاح اور خیر کی تو قع نہیں ، صدیث ، بیختی و گراہی کی مہر شبت ہوگئی اور اب وہاں ہے کسی فلاح وصلاح اور خیر کی تو قع نہیں ، صدیث یاک کے الفاظ ہے ہے عن شریک بن شھاب قبال کنت اتمنی ان القی رجلا من السحاب النبی مرابط اللہ عن الحوارج فلقیت ابا برزة فی یوم عید فی نفر من اصحاب النبی مرابط سمعت رسول الله مرابط نید کر الخوارج قال نعم سمعت

#### Marfat.com

رسول الله عَلَيْكُ باذني ورأيته بعيني اتى رسول الله عَلَيْكَ بمال فقسمه فاعطى من عن يمينه ومن عن شماله ولم يعط من ورأه شيًا فقام رجل من ورائه فقال يا محمد ما عدلت في القسمة رجل اسود مطموم الشعر عليه ثوبان ابيضان فغضب رسول الله عُلَيْتُ غضبا شديداوقال والله لا تتجدون بعدى رجلا هـ واعدل منى ثم قال يخرج في آخر الزمان قوم كان هذامنهم يقرؤن القرآن الا يجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية سيماهم التحليق لايزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال فاذالقيتموهم هم شر النحلق والنحليقة (مشكوة شريف ١٩/٣٠٨) يبني حضرت شر یک ابن شہاب فرماتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ میں رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں سے کسی ہے ملاقات کرکے خوارج کے بارے میں پوچھوں تو میں نے ابو برزہ اسلمی سے عید کے دن ملاقات کی ان کے ساتھیوں میں ہے ایک کی موجودگی میں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے رسول الله ﷺ من عنوارج كاذكرسنا؟ ابوبرزه نے كہا ہاں ميں نے رسول الله ﷺ كا قول البينے كان ہے۔نااورا پی آتھوں ہے دیکھارسول اللہ ﷺکے پاس بچھ مال آیا تو حضور نے اسے تقسیم کردیا تو حضور نے انہیں عطا کیا جوان کے دا کیں تھے اور جو با کیں تھے اور حضوز نے اپنے بیچھے والوں کو اس میں ہے پچھند میا تو حضور کے پیچھے والوں میں ہے ایک شخص کھڑا ہوا تو کہاا ہے محمد آپ نے مال کی تقسیم میں انصاف نہیں کیا۔ کسی کو دیا اور کیجی کوئیس دیا اور وہ مخص کالا اور گنجا تھا اس پر دوسفید کپڑے تھے تو حضور نے سخت غضب فر مایا اور ارشاد فر مایا تشم اللّٰد کی تم لوگ میرے بعد مجھے سے زیادہ عادل نہیں یاؤ کے پھر حضور نے فرمایا آخری زمانے میں ایک گروہ نکلے گا گویا پیض اس گروہ کاایک فرد ہے وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان سے طلق سے پیچیبیں اتر ہے گا وہ اسلام سے

ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیرشکار ہے ان کی خاص پہچان سرمنڈ انا ہے وہ ہمیشہ گروہ درگروہ نکلتے رہیں گے جیسے کہ تیرشکار سے ان کی خاص پہچان سرمنڈ انا ہے وہ ہمیشہ گروہ درگروہ نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری دستہ ہے وجال کے ساتھ نکلے گا جب تم ان سے ملو گے تو انہیں اپنی طبیعت اور سرشت کے اعتبار سے بدترین یاؤگے۔

حدیث مذکورہ سے بیامرصاف ظاہر ہوگیا کہ بدعقیدہ وبد مذہبوں کے مختلف دیتے حرمین شریفین میں آتے رہیں گے اور اپنی اپنی فتنہ سامانیوں اور شرائگیزیوں کا مظاہرہ کرتے رہیں گے اور حرمین شریقین میں موجودہ وہا بیوں نجدیوں کی فتنہ سامانیوں برتوعا کم گواہ ہےان کے ظلم واستبدا دل و غارت گری صحابه کرام و بزرگان دین کے مزارات کی بے حرمتی پرتوجیتم فلک نے بھی آنسو بہائے جس سے دنیا باخبر ہے، انکی فتنہ سامانیوں میں حرمین شریقین میں مختلف تبدیلیاں ، صحابہ کرام اہل بیت اطبهار ،علماء کرام اور دیگرمعنظمان دین وملت کے مزارات کوشہید کرنا بےقصور و بے گناہ علماء کو مل کرنا اور حال ہی میں سیدہ طاہرہ حضرت آ منہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبراقدس کو بلڈوزر کے ذربعيه اكھاڑ کھينكنا نماياں طور پرائے محبوب مذموم ومشہور كارناموں ميں شامل ہے حضرت علامه " ابن عابدين "شامى قدس سره السامى فرماتے بين: اتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبواعلى الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدو انهم هم المسلمون وان من خالف اعتقادهم مشركون واستباحوابذلك قتل اهل السنة و قتل علمائهم (شامی جلد ۱۳۸۸ مطبوعه دیوبند ۱۳۳۹) یعنی عبدالوباب کے مانے والے نجد سے نگلے اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر قبضہ کرلیا وہ لوگ اپنا مذہب حنبلی بتاتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ بیہ ہے کہ صرف وہی لوگ مسلمان ہیں اور جوان کے عقید نے کی مخالفت کرے وہ کا فرومشرک ہے، وہ لوگ اہل سنت اور ان کے علماء کے لکو جائز شخصتے ہیں ، ندکورہ دلائل و براہین ہے بیامر ثابت ہوگیا کہ مکہ مرمہ مدینه منورہ میں شیطان کی موجودگی ہے جوان بدند ہبوں کواسلام وایمان

ہے جروم کر کے بدعقیدگی کے غارمیق میں ڈھکیل رہا ہے اور اپنی فتند سامانیوں اور شرائگیزیوں سے کو اور سے اور انہیں بد فدجب و گراہ کر رہا ہے، اس روشن حق کے قبول ہے گراہ کر رہا ہے، اس روشن حق کے قبول ہے گریز نہ کرے گا مگروہ جس کے دل پر مہرلگا دی گئی۔

زید کا بی کہان جس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ وہاں پرکوئی غلط عقیدہ کا مفتی یا عالم نہیں ہوسکتان ہم کہیں گے بقینا نہیں ہوسکتا کیوں کہ عالم یا مفتی تو وہ ہوتا ہے جے حضور کے علم سے بچھ حصہ ملا ہو کیوں کہ سرکارا بدقر ارکھی شہم میں خود سرکارکا ارشاد ہے: انسا حدینة العلم و علی بیابھا یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے درواز ہے، بیوبابیہ ویابیہ وخیریتو حضور کے علم ہی کے منکر ہیں تو بھلا انہیں کہاں سے علم ملا اور جب انہیں حضور سے علم ملا ہی نہیں تو بی عالم یا مفتی کیسے ہوگئے؟ بھلا یہ کیے ممکن ہے کہ سمندر کے وجود کا مشکر اپنے نہر ہونے کا دعوی کرے جس طرح سمندر کے وجود کا مشکر اپنے دعوی نہر میں جھوٹا و مکار ہے اس طرح حضور کے علم کا مشکر اپنے عالم و فی کا مشکر اپنے عالم و فی کی سمندر کے وجود کا مشکر اپنے عالم و خود کا مشکر اپنے اس کے دعوی نہر میں جھوٹا و مکار ہے اس طرح حضور کے علم کا مشکر اپنے اس مالی اسے اللہ المادی و ھو تعالیٰ ا علم و فاضل و مفتی ہونے کے دعوی میں قطعی جھوٹا و مکار ہے واللہ المادی و ھو تعالیٰ ا علم و فی نہر میں قطعی جھوٹا و مکار ہے واللہ المادی و ھو تعالیٰ ا علم و فی نہر میں قطعی جھوٹا و مکار ہے واللہ المادی و ھو تعالیٰ ا علم و فی میں قطعی جھوٹا و مکار ہے واللہ المادی و ھو تعالیٰ ا علم و فی میں قطعی جھوٹا و مکار ہے واللہ المادی و ھو تعالیٰ ا علم و فی میں قطعی جھوٹا و مکار ہے واللہ المادی و ھو تعالیٰ ا

محمة عبدالرحيم المعروف ببنشتر فاروقي غفرله

صح الجواب والتدتعالی اعلم فقیر محداختر رضا قادری از ہری عفرله صح الجواب والتدتعالی اعلم قاضی محمد عبدالرجیم بستوی غفرلہ القوی

مرکزی دارالافتاء۸۴رسوداگران بریلی شریف ۲۲ رمحرم الحرام سا۲۲ اه

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل میں کہ
(۱) مسجد سبحانیہ اہلسنت مرچیا ٹالہ دولت کنج چھپرہ کو شہید کر کے تغییر نو کا ارادہ ہوا ہے جمعہ وعیدین
میں نماز کے لئے دفت ہوتی ہے سجد چھوٹی ہے تنگ ہوجاتی ہے لہذا مسجد کے اتر جانب متصل مسجد
سیجھ زمین ہے جو مدرسہ کے نام پر ہے لیکن ابھی مدرستہیں بنا ہے زمین یونہی پرتی پڑی پڑی ہے۔ جمعہ

وعیدین میں اس میں نماز ہوتی ہے اب ارادہ یہ ہے کہ جب مسجد کی تغییر ہوتو اس زمین کو مسجد میں شامل کرلیا جائے لہٰذااس پرشر بعت کا کیا تھم ہے؟ شامل کرلیا جائے لہٰذااس پرشر بعت کا کیا تھم ہے؟

(r) مسجد سبحانیه اہلسنت کی عمارت برانی ساخت کی قبدوالی ہے مگر برآ مدے کی حصت میں لوہے کی شہتر وکڑی ہےاور کن کرکٹ سے چھایا گیا ہےا بن تعمیر میں اس کی برانی اینٹیں شہتر ،کڑی اور كركث بيسب نج جائيں گےلہذااس كوفروخت كر كے رقم مسجد كی تعمير میں لگا یا جاسكتا ہے یانہیں ؟ اگراس کا فروخت کرنا جا ئزنہیں تو پھراس کوکس کام میں لایا جائے شریعت کا کیا حکم ہے؟ (٣)مىجدىسجانىيەابلىنت مىں ساڑھے جھے تھے تھے تھے اللہ نوقف ہے سالانەتقر يباّحيار ہزارروپىيە پركراپ میں دیا گیا ہے وہ زمین مشرکوں کے محلے ہے متصل ہے اور یبال کے لوگ ندہبی معالمے میں اس قدرست ہیں کہ اگرمشرک رفتہ رفتہ اس زمین پر قبضہ بھی کرلیں تو لوگ اس کی فکر کرنے والے ہیں ابھی کچھ ہی سال پہلے اس زمین ہے متصل ایک مشرک نے مکان بنایا ہے تو اس زمین میں سے پچھ قبضه کرلیا ہے اور بیباں کے لوگ دیکھتے ہوئے بھی اس کی فکرنہیں کرتے ، ویسے وہ زمین قیمت میں لا كەروپىيە كىھەسے كم كىنېيى ہے للېزاارادە بەسە كەاگرىترىيىت اجازت دىيى تواس زىيىن كوفروخت کر کے کل بیسہ بینک میں جمع کر دیا جائے اس مسجد کو بیافائدہ ہوگا کہ کل بیسہ بینک میں جوں کا تو ں موجودر ہے گا اور اس زمین ہے جو کرایہ حاصل ہوتا ہے بعنی سالا نہ جیار ہزار روپیہ بینک کہیں اس ہے کئی گنا بیسہ ہرمہیند دیگا جس ہے مسجد کا دیگر انتظام اور مؤ ذن وامام کی تنخواہ کامعقول انتظام موجائے گالبذااس سلسلے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ واضح ہوکہ اس زمین کا واقف زندہ ہیں۔ (۱۲) شہر سے قریب ایک گاؤں کریم گاہ ہے وہاں کی مسجد بہت جھوٹی ہے جس سے پنجگانہ کے علاوہ جمعہ وعیدین کی بھی نماز پڑھی جاتی ہے آ دمیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اس کئے وہ مسجد نمازیوں کے کئے ناکافی ہے اور اس کی توسیع کی سخت ضرورت ہے اور مسجد کے سامنے بورب جانب بالکل مسجد

ے مصل ایک مسلمان کی زمین ہے اگر وہ زمین دیدیتا تو تو سیج کے بعد مجد بالکل کشاوہ ہوجائے گی اور تنگی جاتی رہے گی لا کے واحد ہی سے اس سے بیز مین مانگی جارہی ہے لیکن وہ آج تک اس زمین کو مجد کی تو سیج کے لئے نہیں دے رہا ہے ، جبکہ اس زمین کے بدلے میں اس کو دوسری زمین دی جارہی تھی اور مجد کے ساتھ مجبوری بیہ ہے کہ اس زمین کے علاوہ کوئی مجد کے داکمیں با کمیں اور چھیے بالکل کوئی زمین نہیں کہ مجد کی تو سیج کی جائے لہذا اس صورت میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ مجد کی تو سیج کے لئے مجد کی تو سیج کے گئے میں اس زمین پرزبردی قبضہ کر کے مجد کی تو سیج کے گئی ہے ہیں اس زمین پرزبردی قبضہ کر کے مجد کی تو سیج کے گئی ہے ہیں اس زمین پرزبردی قبضہ کر کے مجد کی تو سیج کے گئی ہے۔ ایک کی تو سیج کے گئی ہے گئی ہے گئی ہیں اس زمین پرزبردی قبضہ کر کے مجد کی تو سیج کے گئی ہے گئی ہیں اس زمین پرزبردی قبضہ کر کے مجد کی تو سیج کے گئی ہے گئی ہیں اس زمین پرزبردی قبضہ کی تو سیج کے گئی ہے گئی ہیں اس خلال مرتضی علی نوری رضوی قادری

## مرچياڻوله دولت گنج چھيره بہار

(العوراب بعوی (المدلات (الو قاب: - (۱) اگر وہ زمین بنام مدرسہ وقف ہے تواسکا مجد میں شامل کرنا جائز نہیں اور اگر وہ زمین وقف نہیں تو اس کی قیمت دیر مبحد میں شامل کر سکتے ہیں اور مستفتی کے وکیل جو نیم اخر رضوی کے بیان سے بھی یہی ظاہر کہ وہ زمین کی ہندو عورت نے وہاں کے دوم اسلمانوں کے نام بایں طور رجٹری کی ہے کہ میں نے فلاں فلاں کو بیا فتیار دیا ہے کہ وہ اس زمین میں اسکول یا مدرسہ بنا کیں یا پارک یا باغ لگا کیں البذا الی صورت میں وہ زمین وقف نہیں ہوئی کہ نہ بیہ وقف کی کوئی صورت ہے نہ کا فرکا وقف ہی جائز نہ وہ دونوں مسلمان اس نہین کے مالک ہوئے کہ اس عورت نے اس دونوں مسلمان اس نہین میں صرف تصرف کا اختیار دیا ہے نہ کہ ملکیت کا دراگر اس ہندو عورت نے ان دونوں مسلمانوں کو اس زمین کا مالک بناویا تھا تو اب ان کا مدرسہ کے لئے وقف کرنا جائز اور اب جبحہ انھوں نے اسکول یا مدرسہ کے نام وقف کردیا تو اب اس کو مجد میں شامل کرنا جائز نہیں خود واقف کو بھی اسمیں کوئی تغیر وتصرف کرنے کا اختیار نہیں جتی تھم شرع میں شامل کرنا جائز نہیں خود واقف کو بھی اسمیں کوئی تغیر وتصرف کرنے کا اختیار نہیں جتی تھم شرع میں شامل کرنا جائز نہیں خود واقف کو بھی اسمیں کوئی تغیر وتصرف کرنے کا اختیار نہیں جتی تھم شرع ہوتے گائی کے لئے وہ کاغذات جو اس ہندو عورت نے بوقت رجٹری ان دونوں مسلمانوں کے سے آگائی کے لئے وہ کاغذات جو اس ہندو عورت نے بوقت رجٹری ان دونوں مسلمانوں کے سے آگائی کے لئے وہ کاغذات جو اس ہندو عورت نے بوقت رجٹری ان دونوں مسلمانوں کے

نام بنوائے منے بھیج کر دوبارہ استفتاء کریں والٹد تعالی اعلم بالصواب (۲) عاکم اسلام یا قاضی شرع کی اجازت سے بیہ نہ ہوتو متولی اور اہل محلّہ مل کرمسجد کی اینیٹیں ہشہتیر ، چھپر(الوبیٹر)اور دیگرفاضل اشیاء جواب مسجد کی ضرورت کی ندر ہیں کسی مسلمان کے ہاتھ فروخت كركت بين وفراوى مندري طدناني صفحه ٥٩٨ برب : حشيش السمسجد اذا كانت له قيمة فلاهل المسجدان يبيعوه ان رفعوا الى الحاكم فهو احب ثم يبيعوه بامره هوالمحتار كذا في جواهرالاخلاطي (وفيه)الفاضل من وقف المسجد هل يصرف الى الفقراء قيل لا يصرف وانه صحيح ولكن يشتري به مستغلات للمسجد كذافى المحيط (ص٢٢٣) اس المحاصل شده رقم الى متجدك كامول ميں صرف كريں ، مذكوره اشیاء خریدنے والے مسلمان کو رہ جائے کہ اسے اپنے مکان میں کسی الیم جگہ لگائے جہال انکی بیمرمتی نہ ہوکہ علمائے کرام نے اس کوڑے کی بھی تعظیم کا جھم دیا ہے جو متجدے جھاڑ کر بھینکا جاتا ہے' درمختار' جلداول صفحه ۱۸ اربر ب: ولا ترمى براية القلم المستعمل لاحترامه كحشيش المسجد وكناسته لايلقى في موضع يخل بالتعظيم والله تعالى اعلم ورسوله الكريم (٣) جائدادموقو فیدمیں بے جاتصرفات وتغلبات پرمسلمانوں کاسکوت حرام اور حیارہ جوئی نہ کرنا بدكام وبدانجام وموجب اثام ہے جبکہ جارہ جوئی كی استطاعت رکھتے ہوں للہذاوہاں کے مسلمانوں یر فرض ہے کہ ہرممکن کوشش کے ذریعے مسجد کی زمین اس ہندو کے قبضے سے چھڑا ئیں ، جا ندا دموقو فیہ ند کسی کی ملکیت ہوسکتی ہے نہ وراثت ہوسکتی ہے نہ اس کی خرید وفروخت ہوسکتی ہے'' فتاویٰ منديه طدناني صفحه ٣٥٠ رير ب: ولايساع ولايوهب ولايورث كذافي الهداية ' فأولى رضوريه ٔ جلاشتم صفحه ۱۳۸۷ برے: الوقف لايملک ولايباع ولايورت حتی كه اسكی بيت وشکل میں سمی قشم کا تغیرو تبدل بھی جائز نہیں'' فناوی ہندیہ' جلد ٹانی صفحہ ۴ مہر پر ہے: و لا یہ جبو ذ

تغير الوقف عن هيئته فلايجعل الداربستانا ولاالخان حماماولاالرباط دكانا الااذاجعل الواقف الى الناظر مايري فيه مصلحة الوقف كذافي السراج السوهاج دقف مطلق ميں تغير وتبدل اس وفت ممكن ہے جبكہ وہ بالكليہ قابل انتفاع ندر ہے فروخت کرنااس صورت میں بھی جائز نہیں صرف تبدیلی ہو علی ہے اور ریہا ختیار صرف قاضی شرع ذی علم ومل كوب ورمخار والعصفحه ١٣٨١ يرب اشترط في البحر خرجه على الانتفاع بالكلية وكون البدل عقارا والمستبدل قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل اس كتحت الروائح الماسي معاول المستمعدانه بالاشرط يجوز للقاضى بشرط ان يخرج عن الانتفاع بالكلية وان لايكون هناك ربح للوقف يعمر به محض بدل كامبدل منه عن اجهااور تفع بخش مونا بيج يابد لنے كے لئے وجہ جواز ہیں ہوسکتا، کمافی ردالمحتار: ولکن فیه نفع فی الجملة وبدله خیرمنه ربحا ونفعا وهذا لايجوز استبداله على الاصح المختار (طدرالعصفه ٣٨٣)وقف مطلق کی بیج صرف اس صورت میں جائز ہوسکتی ہے جبکہ اس کے برباد وضائع ہوجانے کا خطرہ اقوى ہویااس پر بیجا تسلط وتغلب یقینی ہواورایی صورت میں جبکہ مسلمان ازخوداوقاف کی حفاظت وصیانت حیموڑ دیں اور اس پرکسی کا تغلب وتسلط ہوجانے کے بعد بھی خاموش تماشائی ہے رہیں اوراسی کوعذر گردانیں تو ہرگز ہرگز میعذر مقبول نہیں ان پر لازم کہ حسب استطاعت اس زمین کی وابسى كى كوشش كريس ورنه يخت گنهگار ہو نگے واللہ تعالی اعلم (۴) جب دیبات میں جمعہ وعیدین جائز ہی نہیں تو اس کے لئے مسجد کی توسیع کیسے جائز ہو مکتی ہے؟ البتذاگر وہ مسجد پنجو قنة نمازوں کے لئے تنگ ہوتی ہے اور متصل مسجد سی مخص کی زمین ہے مگروہ تخض زمین دینے پرراضی نہیں تو بحکم سلطان یا قاضی اسلام مالک زمین کی اجازت کے بغیر ہی

الصمج مين شائل كرلين اور ما لك زمين كو بازار بهاؤكاس كى قيت ويدين "بح الراكن" بلد خامس صفح ٢٥ الناس و بحنبه ارض لرجل توخد ارضه بالقيمة كرها لما روى عن الصحابة رضى الله عنهم لما ضاق المسجد الحرام اخذوا ارضين بكره من اصحابها بالقيمة وزادوا فى المسجد الحرام يونمى فأوك فلاصح لمرثا فى صفح الكرام يونمى فأوك فلاصح لمرثا فى صفح الكرام يونمى فأوك فلاصح لمرثا فى صفحا ك ١٤ ١٠ ١٠ ١٠ ولو كان بحنب المسجد ارض رجل في ضاق المسجد على الناس يؤخذ ارضه بالقيمة كرهالما روى عن عمر رضى الله تعالى عنه والصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين انهم اخذوا اراضى مكة بكره من اصحابهم بالقيمة وزادوا فى المسجد الحرام حين ضاق المسجد على الها يونمى فان" جلرائح صفح ١٨ ١٠ ولوضاق المسجد على الها يونمى فان" جلرائح صفح ١٨ ١٠ ولوضاق المسجد على الما و بحنبه ارض لرجل تؤخذ ارضه بالقيمة كرها والدتوا في المسجد على المناس و بحنبه ارض لرجل تؤخذ ارضه بالقيمة كرها والدتوا في المسجد على المناس و بحنبه ارض لرجل تؤخذ ارضه بالقيمة كرها والدتوا في المسجد على المناس و بحنبه ارض لرجل تؤخذ ارضه بالقيمة كرها

م صح الجواب واللد تعالى اعلم خدم عبدالرجيم بسنوى غفرله القوى

محمد عبدالرحيم المعروف ببنشتر فاروقی غفرله د

مرکزی دارالا فیا ۲۰ ۸رسوداگران بر ملی شریف ۵رجها دی الاخری س۲۲ اه

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ

{1} شکواریا پا جامہ کوازار بند میں گھرس کر نماز پڑھنا کیسا ہے کیا تہبنداس سے ستنیٰ ہے؟

{2} آجکل اکثر لوگ جب رکوع کے بعد سجدے میں جاتے ہیں تو وہ دونوں ہاتھوں سے شلواریا پا جامہ کواو پراٹھا کر پھر سجدے میں جاتے ہیں کیا یہ درست ہے؟

3} مردکوسونے پیتل تا نے گلٹ اورلوہ کی انگوشی پہن کرنماز پڑھنا کیساہے اوران انگوٹھیوں کو جون کی انگوٹھیوں کو جون نماز پہننا کیساہے؟ بیرون نماز پہننا کیساہے؟

{4} مردکوسونے جاندی یا کسی بھی دھات کا بنا ہوا جھلا پہن کریا ایک سے زائدانگوٹھیاں پہن کرنماز پڑھنا کیسا ہے اوران چیز وں کو بیرون نماز پہننا کیسا ہے؟

5} مرد کو گلے میں سونے جاندی یا کسی بھی دھات کی بنی ہوئی زنجیر، ہاتھوں میں کڑا، کانوں میں بالیاں،اور پیروں میں کنگن وغیرہ پہن کرنماز پڑھنا کیسا ہے اوران چیزوں کو بیرون نماز پہننا کیسا ہے؟ المستفتی: نعیم احمہ شنخ القادری الرضوی

نزدميمن مسجدحاكي بإثره شهداد بورضلع سانكھرسندھ بإكستان

البحوال بعوى (الملك (الوقاب: - {2+1} " بمحمع الانهر" بالد ان يسجد لان فيه كف ثوبه وهو رفعه من بين يديه او من خلفه اذا اراد ان يسجد لان فيه ترك السنة سواء كان يقصد رفعه عن التواب او لا وقيل لابأس بصونه عن التواب لوني" (رمخار" بلداول في ١٩٨٨ / ١٠٠٠ و كوه كفه اى رفعه ولولتواب التواب لوني" (رمخار" بلداول في ١٩٨٠ / ١٠٠٠ و كوه كفه اى رفعه أى سواء كان كمشمر كم او ذيل ال كتحت" (روائحار" بيل عنقوله اى رفعه أى سواء كان من بين يديه او من خلفه عند الانحطاط للشجود بحر وحر والخير الرملى مايفيد ان الكراهة فيه تحريمية قوله ولولتواب وقيل لابأس بصونه عن التراب ، بحر عن الممجتبى قوله كمشمر كم او ذيل اى كمالودخل فى التسلاة وهو مشمر كمه او ذيله ، اشار بذلك الى ان الكراهة لا تختص المصلاة وهو فى الصلاة كما افاده فى شرح المنية لوني" فاوكن بمدية وان يكف باللكف وهو فى الصلاة كما افاده فى شرح المنية لوني" في وحداده وان يكف

توبه بان يرفع ثوبه من بين يديه او خلفه اذا اراد السجود كذا في معراج الدراية يوني 'بدائع الصنائع' علداول صفحه ٢١٦ بريه: ويكره ان يكف ثوبه لماروى عن النبي عُلَيْكُ انه قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم وان الااكف ثوبا و لا اكف شعر او لان فيه ترك سنة وضع اليد يوني ' بحرالرائق' علد ثاني صفحه ٢٥ ربر ے: قوله و كف ثوبه للحديث السابق سواء كان من بين يديه او من خلفه عند الانحطاط للسجود والكف هوالضم والجمع ولان فيه ترك سنة وضع اليدوذكر في المغرب عن بعضهم ان الأتزار فوق القميص من الكف لہٰذاشلواریا پاجامہ کوازار بند میں گھر سنا،تہبند باندھ لینے کے بعدا سے مزید گھر سنا،شرٹ کو بینٹ کے اندرد بالینا جسے "In"اِن کرنا کہتے ہیں آسٹین کواو پر چڑھالینا ،رکوع و بجود کرتے وقت شلوار، پاجامہ یادامن کواو پراٹھانا مکروہ تحریم ہے اور کراہت تحریمہ کے ساتھ بڑھی گئ نماز واجب الاعادة جبيها كه يرميخار "جلداول صفحه ٢٣٣٧ رير هي: كل صلاحة اديت مع كراهة التحريم تجب اعادتها والتدتعالى اعلم

[3] لوہا وتانیا، پیتل وگل کی انگوشی مردوعورت دونوں کے لئے اورسونے کی مردوں کے لئے ناجائز وحرام بعض فقہاء نے مروہ لکھا ہے کین اصح یہی ہے کہ حرام ہے''جوہرہ نیرہ' جلد تانی صفحہ ۱۳۸۳ رپر ہے:التحتم بالحدید و الصفر و النحاس و الرصاص مکروہ للرجال و المنساء لانہ زی اہل النار پھر''طحطاوی علی الدر' جلدرابح صفحہ ۱۸۱ رپر ہے:فالحاصل ان التختم بالفنضة حیلال لیلر جال بالحدیث و بالذہب و الحدید و الصفر حرام علیه میں بالحدیث پھر'' بحرارائق' جلد تامن صفحہ ۱۲ رپر ہے:و حسرم النختم مالحدید و الصفر و النختم بالحدید و الصفر و النختم بالحدید و الصفر و النہ و کذا علیہ میں الحدید و الصفر و النہ بھر'' قاوی خانیہ' جلدرابح صفحہ ۱۲ رپر ہے: و حسر م النختم بالحدید و الصفر و الذہب پھر'' قاوی خانیہ' جلدرابح صفحہ ۱۲ رپر ہے: و کذا

التختم بالحديدلانه خاتم اهل النار وكذا الصفرلقوله عليه السلام تختم بالورق و لاتبزده على مثقال بيمر "فأولى مندية جلدخامس صفحه ٣٣٥ رير ب: وفي البحجندي التختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء جمعا پھر''ردائخار' جلدمادس صفحه ۳۵ ریرے وروی صاحب السنن باسناده الی عبدالله بن بريرة عن ابيه "ان رجلا جاء الى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وعليه خاتم من شبه فقال له :مالي اجد منك ريح الاصنام فطرحه :ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال إمالي اجد عليك حلية اهل النار فطرحه فقال إيا رسول الله من اي شي ا تخذه ؟قال: اتخذه من ورق و لاتتمه مثقالا "فعلم ان التحتم بالذهب والحديد والصفر حرام فألحق اليشب بذلك لانه قد يتخذمنه الاصنام فأشبه الشبه اللذي هو منصوص معلوم بالنص اتقاني والشبه محركا النبحاس الاصفر قاموس وفي الجوهرة والتحتم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء كيم' 'درمخار' طدمادس صفحه ٣١٠ برير بـ وذهب وحمديمد وصفر ورصاص وزجاج وغيرها لمامر فاذا ثبت كراهة لبسها للتختم ثبت كراهة بيعها وصيغها لما فيه من الاعانة على ما لايجوز وكل ما ادى الى مالا يجوز لا يجوز وتمامة في شرح الوهبانية الكحت (رواكتار على المان التختم بالفضة حلال للرجال بالحديث وبالذهب والحديد والصفر حرام عليهم بالحديث ميكم ان اشياء كاخارج نماز بهنغ كابو ظاهر بالعين بهن كرنماز مروة تحريى واجب الإعاده موكى كمافى الدرالختار والتدتعالى اعلم 4} الله على المردول كے لئے حرام كرسونے جاندى كے استعال ميں اصل حرمت

ہے اطحطاوی علی الدر ' جلدرالع صفح ۱۸ ارپر ہے قول ہ وجوز هما محمد ای بالذهب والفضة لان الذهب والفضة من جنس الواحد والاصل الحرمة فيهما فاذا حل التضبيب باحدهما حل بالاخروجه المذكور في المصنف ان استعمالها حرام الاللضرورة وقدزالت بادنسي وهو الفضة فلاحاجة الى الاعلى فبقي على الحرمة "ورمخار" جلدسادس صفح ١٣٥٩/٣٥٨ برب والايتحلى الرجل بذهب وفصة مطلقا الابخاتم ومنطقة وحلية السيف منها اى الفضة اذالم يرد به التزين لونكي "جوہرہ نیرہ" جلد ثانی صفحہ ٣٨٣/٣٨ رير ہے: قبول اولايجوز للرجال التحلي بالذهب والفضة وكذااللؤلؤ لانه حل للنساء قوله الاالخاتم يعني من الفضة لاغير اما الذهب فلا يجوز للرجال التختم به يوني "بحرارائق" طلد تامن صفحه ٢١٦/١١١ر يرب ولايتحلى الرجل بالذهب والفضة الاالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة لماروينا غيران إلخاتم وماذكرمستثنى تحقيقا لعنى النموذج والفضة لانهمامن جنس واحد (الي ان قال)وروي عن ابن عمران وجلاجلس الي النبي مَلِيْكَ وعليه خاتم ذهب فاعرج عنه والتختم بالذهب حرام يونهي وأولى مندي علد غامس صفح ١٣٣٥ بريه ويكره للرجال التختم بالذهب بما سوى الفضة كذافي النيابيع والتحتم بالذهب حرام في الصحيح كذا في الوجيز الكردري يوتمي 'براي آخرين 'صفحه ١٥٨٨ بريه عن والا يجوز للرجال التحلى بالذهب لما روينا والابالفضة لانها في معناه الابالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة تحقيقا لمعنى النهوذج والفضة اغنت عن الذهب اذهما من جنس واحد اور حاندي كي الكوني مين مجمی میشرط ہے کہ وہ ایک مثقال ہے زائد کی نہ ہو بلکہ احادیث مبار کہ میں تو انگوشی کا وزن بورے

ایک مثقال کرنے کی بھی ممانعت دارد' بحرالرائق' طلد ثامن صفحہ کے ۲۱ رپر ہے و لایبزید و زند على مثقال لقوله عليه الصلاة والسلام اتخذه من ورق ولا تزده على مثقال يونهي "جوبره نيره" بلدتاني صفح ٣٨٣ رير بي قال في الذخير ةويسسعي ان يكون قدرفضة خاتم مثقالا ولايزاد عليه وقيل لايبلغ به المثقال يونهي "'فأوكى بهنديه على خاصفم ٣٣٥/ يرب: ذكرفي الجامع الصغير وينبغي ان يكون فضة الخاتم المثقال ولاينزاد عليه وقيل لا يبلغ به المثقال وبه ورد الاثر كذافي المحيط يونهي 'درمخار' وللدسادس صفحها ٣٦١ برب والايزيده على مثقال ال كي تحت 'ردامخار' مين تقوله والايزيده على مثقال وقيل اليبلغ به المثقال ذخيرة اقول : يؤيده نص الحديث السابق من قوله عليه الصلاة والسلام ولاتتممه مثقالا حي كرايك الكوهي میں دونگ بھی حرام کہ بیٹورتوں کے لئے خاص ہے علیجضر ت امام احمد رضا خان القادری البریلوی قدس سره العزيز "فأوى رضويه "جلدتم صفحة الريرفرمات بين والايسجوز القياس على خاتم الفضة لأنه لايختص بالنساء بخلاف مانحن فيه فينهى عنه الاترى الى مافى ردالممحتارعن النقاية انما يجوز التختم بالفضة لوعلى هيئة خاتم الرجال اما لـوله فصان اواكثر حرم انتهي ولان الخاتم يكون للتزين وللختم اما هذافلا شئ فيه الاالتزين وقدقال في الدرالمختار لايتحلى الرجل بفضة الابخاتم اذا لم يرد به التنزين اه ملخصا و في الكفاية قوله الابالخاتم هذا اذا لم يرد به التزين انتهى " المحطاء كالدر" جلدرا لِعصفح ١٨١ برے: انسا ينجوز التنختم بالفضة اذا كان على هيئة خاتم الرجال وامااذاكان على هيئة خاتم النساء بان يكون له فصان اوثلاثة يكره استعماله للرجال خلاصة يوني 'جوبره نيره 'طدناني صفح ١٩٨٣/٣٨٢ بريت فه

النحاتم من الفيضة انما يباح للرجال اذاعلى صفة ما يلبسه الرجال امااذاكان على صفة خواتم النساء فمكروه يوني 'فأوى منديه طلاعام صفحه ١٣٣٥ بركيات ثم الخاتم من الفضة انما يجوز للرجال اذاضرب على صفة مايلبسه الرجال امااذا كان على صفة حواتم النساء فمكروه وهوان يكون له فصان كذافي السراج الوهاج جب ایک بی انگوهی میں دونگ حرام توخود انگوهی ایک سے زائد کیسے جائز ہوسکتی ہے؟ اور بدائکوهی بھی خاتم الرجال بعنی مردوں کی انگوهی کی وضع قطع کی ہودرنہ مض مکروہ رسول اللّٰعِلَيْ اللّٰمِ نَنْ مَا اللّٰعِلَيْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰعِلَى اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّ ارشادفر مایا:اللد کی لعنت ہواس مرد پر جوعورتوں کا پہنا وااختیار کرےاوراس عورت پر بھی جومردوں كا بهناواا ختياركر كنز العمال جلد ١٥ اصفح ٣٢٣ رير بناوا اختيار كر حل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل والتدنعالي اعلم {5} ندکورہ زیورات بالکلیہ عورتوں کے ساتھ خاص اور مردوں کے لئے اس کے حرام ہونے کو یمی بس کراس میں عورتوں کی مشابہت ہے اور عورتوں سے مشابہت حرام خواہ وہ پہننے اوڑ ھنے میں ہو، چلنے پھرنے میں ہو، زینت وزیورات میں ہو، بو لنے اور بات کرنے میں ہو یاشکل وصورت مين قال رسول التعليظية: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من السرجال بالنسباءا ك صفحه ١٧١/ يرب: ﴿ لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ﴾ فيما يختص به من نعمو لباس وزينة وكلام وغير ذلك ﴿المتشبهين من الرحال بالنساء ﴾لذلك قال ابن جرير فيحرم على الرجل لبس المقانع والخلاحل والقلائد ونحوها والتخنث في الكلام والتأنث فيه وما اشبه قال ويحرم على الرجال ليس النعال الرقاق التي يقال لها الحذو والمشي بها في المحافل

والاسواق اه وما ذكره في النعال الرقيقة لعله كان عرف زمنه من اختصاصها بالنساء اما اليوم فالعرف كما ترى انه لااختصاص وقال ابن ابي جمرة ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه في كل شئ لكن عرف من ادلة اخرى ان المراد التشبه في الزى وبعض الصفات والحركات ونحوها لاالتشبه في النحير وحكمة لعن من تشبه اخراجه الشئ عن صفته التي وضعها عليه احكم الحكماء والله تعالى اعلم ورسوله الاعظم

صح الجواب والتدتعالى اعلم محمد عبدالرجيم المعروف بينشر فاروقی غفرله قاضی محمد عبدالرجیم المعروف بنشر فاروقی غفرله قاضی محمد عبدالرجیم بستوی غفرله القوی کے مصوبالرجیم بستوی غفرله القوی

مرکزی دارالافتاء۸۴رسوداگران بریلی شریف مرکزی دارالافتاء۸۴رسوداگران بریلی شریف مرجمادی الاخری سسی

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ اوالی میں کہ اور کیا سننے والے پر سجدہ تلاوت می جائے تو کیا سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہوجائے گا؟

تلاوت واجب ہوجائے گا؟

{2} نماز میں اقتداء کے کیا شرائط ہیں؟ کیا اقتداء کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ مقتدی امام یا اس کے نائب کی اصل آواز پر اقتدا کر ہے؟ اگر اقتدا کی شرائط میں سے ایک بھی شرط مفقود ہوتو کیا نماز سرے ادای نہ ہوگی؟

(3) نماز میں مکر کے لئے کیا شرائط ہیں؟

{4} نماز میں مکبر کھڑا کرنے والی سنت مبارکہ کس درجہ کی سنت ہے؟ سنت مؤکدہ یا غیرمؤکدہ اوراس کو با قاعدہ ترک کرنے والے کے لئے شریعت میں کیا تھم ہے؟ [5] مائیک پرنماز پڑھنے والے امام کی اپنی نماز کا کیا تھم ہے جب کے امام گریبان میں بن مائیک رگا کی گائیک کا کیا گاکر یا مائیک کو اپنے منہ کے سامنے رکھکر اس میں آواز ڈالٹاہے تا کہ سب مقتد یوں کو امام کی آواز پہنچے جائے؟

نوٹ: - جوابات تفصیلا و بحوالا دیئے جا کیں۔ لمستند نه

المستفتى نعيم احمد شيخ القادري الرضوي

نزدمیمن مسجد حیا کی باژه شهدا د بورضلع سانگھر سندھ یا کستان

(لجور) بعور) (لملكن (لو قال: -{1} نيكي ويژن ، ئيپ ريكار ڈيار يُديو كے ذريعه ي جانے والی'' آیت سجدہ''اگر چہای قاری مکلف ذی ہوش کی تلاوت وآ واز ہے مگر اس کے سننے سے سامع پرسجدهٔ تلاوت واجب نہیں کہ وہ سامع کو'صدا'' کی شکل میں مسموع ہوتی ہے اور''صدا'' ياطوطے ہے آيت سجدہ سننے پرسجدہُ تلاوت واجب نہيں بنہ خوداس قاری پر نہ سامع پر'' درمخار'' جلد ثانى صفحه ١٠٥ ارپر ب: الاتب بسماعه من الصدى والطير اس كتحت (ردالحتار) مين ے:قولہ مین الصدي هو مايجيبک مثل صوتک في الجبال و الصحاري ونحوهما كمافي الصحاح قوله والطيرهو الاصح زيلعي وغيره وقيل تجب وفسى النحيجة هوالصحيح تارتاخاينه يوني" بحرالرائق ' طلاثاني صفحه ١٢٩ رپر ہے: و تجب غلى المحدث والجنب وكذا تجب على السامع بتلاوة هؤلاء الاالمجنون لعدم اهليته لانعدام التميز كالسماع من الصدى كذا في البدائع والصدى مايعارض الصوت في الاماكن النحالية يونبي ' فأولى منديه ' جلداول صفحة ١٢١١ رير بي و لا تجب اذا سمعها من طير هو المختارومن النائم الصحيح انها تجب وان سمعها من الصدى لا تجب عليه كذافي الخلاصة.

صدااس آواز بازگشت کو کہتے ہیں جو آواز بہاڑیا دیوار سے ٹکرا کریاصحرامیں بلیٹ کردوبارہ سەبارە سنانى دىتى ہے گوياس كى صورت بە بھوڭى كەقارى نے ايك بى مجلس ميں ايك بى آيت مجده کی تلاوت بار بار کی الیم صورت میں قاری اور سامع پرایک ہی بارسجد و تلاوت واجب ہوگا جبکہ مكررات باعث وجوب سجده نه ہوئكے "بدائع الصنائع" علد ثانی صفحه الماربر ہے: لان ههناالسبب هو التلاوة والمرة الاولى هي الحاصلة بحق التلاوة على مامر فلم يتكرر السبب وهذا المعنى لايتبدل بتخلل السجدة بينهما وعدم التخلل لحصول الثانية بحق التأمل والتحفظ في الحالين وكذ االسامع لتلك التلاوات المتكررة لا يلزمه الابالمرة الاولى وفيه فكانت التلاوة متكررة في مكان واحد فيلم يجب لها الاسجدة واحدة للنزائلي ويزن، شيب ريكار ذيار يُربوك ذريعه "آيت مجده ر تلاوت "سنی جائے تو نہ سامع پر سجد و تلاوت واجب نہ خود اس قاری پرجس کی تلاوت اس میں ريكارو بتفصيل كے لئے رسالہ ال كشف الشافيا (فى) حرى فونوجرافيا ملحقه وفأوي رضوبيه علده بم نصف آخر صفحه الرتائة مطالعه كريس والله نعالي اعلم 2} اقتراكي وس (١٠) شرطيس بيس كسما في الدر المختار: نية المؤتم الاقتدا، واتحاد مكانهما وصلاتهما اوصحة صلاة امامه اوغدم محاذاة امراأة اوعدم تقدمه عليه بعقبه ،وعلمه بانتقالاته وبحاله من اقامة وسفر،ومشاركته في الاركان و كونه مشله او دونه فيها [ در مختار جلداول ص ٥٥٠/٥٥] جبكه صدر الشريعة قدس سره العزيز ن 'بهارشر بعت ' میں تیرہ (۱۳) شرطیں شارکیں ہیں ولے ظلہ هذا ﴿ ا ﴾ نیت اقتدا﴿ ٢﴾ اور اس نیت اقتدا کاتحریمه کے ساتھ ہونا یاتحریمه پرمقدم ہونا بشرطیکه صورت نقدم میں کوئی اجبی نیت وتحريمه مين فاصل نه مو ۱۹۴۴ مام ومقتذى دونون كاايك مكان مين مونا هوم كودنون كانمازايك

ہویاامام کی نمازنمازمقندی کو مصمن ہو ﴿٥﴾ امام کی نماز مذہب مقندی پریجے ہونا﴿٦﴾ اورامام ومقتدی دونوں کا اسے سیحے سمجھنا ﴿ ٤﴾ عورت کا محاذی نہ ہونا ان شروط کے ساتھ جو مذکور ہونگی﴿ ٨﴾ مقتری کا امام ہے مقدم نہ ہونا﴿ ٩﴾ امام کے انتقالات کاعلم ہونا﴿ ١٠ ﴾ امام کامقیم يا مسافر به ونامعلوم به ونا﴿ ١١﴾ اركان كى ادامين شريك به ونا﴿ ١٢﴾ اركان كى ادامين مقتدى امام کے مثل ہو یا کم ہو ﴿۱۳﴾ یوبیس شرائط میں مقتدی کا امام سے زائد نہ ہونا [بہار شریعت جلد سوم ۱۱۰/۱۱۱]اگر ان میں ہے ایک بھی شرط مفقود ہو جائے تو اقتدا سیحے نہیں ہو گی ۔مقتدی کو انقالات اركان كے لئے امام يااس كے نائب كى اصل آواز سننالازم اور لاؤ ڈائبيكر ہے جوآوازنكلی ہے وہ امام کی آواز ہے تہیں بلکہ دوسری آواز ہے کہ اصل آواز برقی لہروں میں ختم ہوکرایک نی آواز پیدا ہوتی ہے بیآ واز حکماً بھی اصل آوازمتکلم ہے جدا ہے اس پرانقالات بوجہ 'تهلف من البخارج "نادرست اورنماز فاسديهال عيثابت مواكر "تلفن من الخارج" نه مونا شرط صحت اصل نماز ہے مقتدی کی نماز اس وجبہ ست درست نہ ہوگی اور صحت اقتدا کے لئے اس'' تسلیقن من الحارج" سے پر ہیز ضروری واللہ تعالی اعلم {3} كثرت جماعت ياضعف امام كى وجه ي الكي آواز مقتديول تك نهيس يهو تحيى موجس كى وجه نے نماز کے افتتاح وانقالات ارکان میں مغالطہ کا اندیشہ ہوتو جائے کہ مقتدیوں میں ہے کوئی الك تخص باواز بلند تكبيروتميد كهجيها كه 'رسائل ابن عابدين 'جزءاول صفحه ١١٨ رير ب: ثم قال ولقائل ان يقول ويستحب الجهر ايضا بالتكبير والتحميد لواحد من المقتدين اذا كانت الجماعة لايصل جهرالامام اليهم اما لضعفه او لكثرتهم فان لم يقم مسمع يعرفهم الشروع والانتقالات فينبغي ان يستحب لكل صف من المقتدين النجهر بذلك الى حديعلمه الاعمى ممن يليهم يما يشهد له مافي صحيح

## Marfat.com

مسلم رحمه الله تعالى وهوماقدمناه في بيان مشروعية التبليغ انتهى مكركك چندشرائط ہیں جن میں سے پچھ میہ ہیں ہلا مکبر غیرمصلی (بینی مقتدی کےعلاوہ) نہ ہوکہ من لیم يدخل في الصلاة كاقتراً إلى كاتباغ وتبيرمف دصلاة باورمناسب سيب كمكرمتشرع بنجوقة نمازى موجلا مكبر تكبيرا فتتاح يصحض تبليغ كاقصدنه كرب بلكتحريمه كاقصد كرب ورنداس كى نماز فاسداوران مقتدیوں کی بھی نماز فاسد جنھوں نے اس کی تبلیغ وتکبیر برنماز پڑھی اس میں صفحہ ١٨٠٠ رير بي و كذلك المبلغ اذا قصد التبليغ فقط خاليًا عن قصدالاحرام فلا صلاة له ولا لمن يصلى بتبليغه في هذه الحالة لانه اقتدأ بمن لم يدخل في الصلاة فان قصد بتكبير ه الاحرام مع التبليغ للمصلين فذلك هو المقصود منه شرعاً (وفيه)ومن ذلك ان بعضهم بجهر بالتكبير عند أحرام الامام من غير قيصد الاحرام ليعلم الناس وربما يفعل ذلك وهو قاعد او منحن ثم يدخل بعد ذلك في صلاة الامام ولاشك حان لم يكن قريبا من الامام يأخذ من ذلك المسلع فلا يصح شروعه لانه لم يدخل في تكبيره في الصلاة فيكون اقتدأ بمن لم يدخل في الصلاة وهو لايصح كما مراكم مكر اندهانه بوكه عدم بصارت كي حالت مين وہ کی غیرمصلی ہے بھی تلقن پر تکبیر کہ سکتا ہے اس میں ۱۳۲۱ ارپر ہے :و مین ذلک الے مبلغ ان بعضهم يكون الاعمى وهو بعيدعن الامام فيقعد رجل الى جانب ذلك المبلغ الاعمى ويعلمه بانتقالات الامام والاعمى يرفع صوته يعلم المأمومين كم شاهدت ذلك في مسجد دمشق وعلى ما مر تكون صلاة المبلغ فاسدة الاخذه من النحارج وكذلك صلاة من الحذمن ذلك المبلغ اورا كراندها المسلم وتكبيركر ليتا بواح الماكمكر بناناجائز تهامكم ككبير وتحميد كالفاظ في اداكرتا موبيك

" مروحذف "نه كرتا مومثلًا" ألسله اكساريا أكبريا أللاو اكبر ال ملى به و من ذلك اللحن بالفاط التكبير والتحميد اما التكبير فان اكثر هم يمد همزة الجلالة وباء اكبر وتارة يمدون همزةايضا وتارة يحذفون الف الجلالة التي بعد اللام الثانية وتارة يحذفون هاء هاو يبدلون همزة اكبر بواو فيقولون اللاواكبر .....ويمد همزه لايكون شارعا في الصلاة وتبطل الصلاة بحصوله في اثنائهاملخصا جلامكرامام سے بہلےركوع و جودنه كرے كه بيكروہ تحريكى ہے اى ميں ہے :و مسسن ذلك مسابقة الامام في الرفع من الركوع والسجود وأن كان قريبا منه وذلك مكروه لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ولا تبادروني بالركوع والسجود ﴾ وقوله عليه السلام ﴿ اما يخشى الذي يركع قبل الامام ويرفع ان يحول الله رأسه رأس حمار ﴾ كـذافي البحر عن الكافي قال وهو يفيد انها كراهة تحريم لسلنهى السدكور اى وللوعيد الممكر ضرورت سي زياده آواذ بلندنه كرياى بين ے: ومنن ذلک رفع الصوت زيادة على قدر الحاجة بل قد يكون المقتدون قليلين يكتفون بصوت الامام فيرفع المبلغ صوته حتى يسمعه من هو خارج المسجد وقد صرح في السراج بان الامام اذا جهر فوق حاجة الناس فقد اساء انتهى فكيف بسمن لاحاجة اليه اصلا المكمكر كان كطور يرتكبيرند كم نهالفاظ التخ تکلف کے ساتھ ادا کرے کہ غیر مانوس عجیب وغریب آواز بیدا ہوان کے مخارج بدل جائیں ای مين صفح ١٨٧٤ برے ومن ذلك اشتغالهم بتحرير النغمات العجيبة والتلاحين الغريبة مما لايتم الابتمطيط الحروف واخراجها من محالها ولكنهم تارة يفعلون ذلك في حرف الجلالة سيما عند القعدتين فانهم يمدونها مدا بليغا

وقدمرحكم نفس هذا المدانه مكروه واللرتعالي اعلم 4} تبليخ خلف الامام يعنى نماز مين تكبير كهنے والى سنت كاكم سے كم درجه "ندب واستحباب" كا ہے " رسائل ابن عابدين "جزءاول صفحة الهارير ب: واقبل در جيات طلب ذلك منه الندب والاستحباب والطاهر ان الجهركماهومطلوب منه في التكبير كذلك في التسميع لهدذاالمعنى اورمز يدتكبيروبي كاضرورت جس قدرشد يدموكاس قدربيسنت بهى مؤ كدہوتی جائے گی ، واضح ہوكہ تكبير كی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب جماعت كثير ہويا امام ضيعيف ہواوراس کی آواز مقتد بول تک نه پہو چیتی ہواور اگرامام کی اصل آواز ہی مقتد بول کو کافی تو خودامام کوبھی اب مزید آوازبلند کرناغیر مستحسن ہے تواس حالت میں مکبر کو کیسے اجازت ہوسکتی ہے كه وه تكبير كم جبكه اصلاً اس كى حاجت بى نبيل كويا تبليغ خلف الامام كا انعقاد عند الضرورة ہوا (تواہے باقاعدہ ترک کرنا کیے لازم آئے گا؟) اور اس کی دلیل وہ حدیث پاک ہے جسے حضرت'' امام مسلم'' رضی الله تعالی عنه نے حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت کی که ''حضور ﷺ بل تھے تو ہم نے آپ کے بیجھے نماز پڑھی اس طور پر کہ حضور بیٹھ کرنماز پڑھارے تھے اور حصرت ابو بمرتکبیر کہتے تو لوگوں نے انھیں کی آواز سنگر نماز پڑھی' جبیبا کہ علامہ' ابن عابدین شائ وترس سره االسامي 'رسائل ابن عابدين 'جزءاول صفحه ١٣٨مر برفر ماتے بين اعسلم ان اصل مشروعية التبليغ خلف الامام مارواه الامام مسلم في صحيحه عن جابر رضى الله تعالىٰ عنه اشتكى رسول الله عَلَيْتُ فصلينا وراء ٥ وهو قاعد وابو بكر يسسمع الناس تكبيره ومافيه عنه ايضاصلي بنا رسول الله نالبيه وابوبكروضي الله تعالى عنه خلفه فاذا كبر رسول الله غلالة كبرابو بكرليسمعنا ومافيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها لما مرض رسول الله غليه مرضه الذي مات فيه

فذكرته الى ان قالت وكان المنبى على بالناس وابو بكر رضى الله تعالى عنه يسمعهم التكبير (الى ان قال) وفى شرح مسلم للآمام النووى قولها وابوبكر يسمع الناس فيه جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه وانه يجوز للمقتدى اتباع صوت المكبر وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ونقلوا فيه الاجماع والله تعالى الم

[5] امام کی نماز ہوجائے گی جبہ اس میں آواز ڈالنانہ پڑتی ہو بلکہ وہ خود ہیں آواز کے لیتا ہواور آجائی کی ایسے ہی ہوتے ہیں جوقد رے فاصلے ہے بھی متکلم کی آواز کھنچے لیتے ہیں اوراگر اس کے برعکس ہولین مائیک ایسا ہو کہ امام کواس میں آواز ڈالنا پڑتی ہو یا امام اس میں ازخود آواز ڈالنا ہوتو یہ ایک عمل کثیر ہے اور نماز میں کمل کثیر مفد صلاق ہے توالی صورت میں امام کی نماز فاسد اور جب امام کی نماز فاسدتو مقتد یوں کی نماز خود ہی فاسد لہذا نماز میں لاؤڈ البیکر کا استعال ہرگز جائز نہیں عائم می الطعوی والله جائز نہیں عالم عول الطعوی والله عالم ورسوله الاعظم ورسوله الاعظم

محمد عبدالرحيم المعروف بينشتر فاروقى غفرله ٤:

<u>کی </u> مرکزی دارالا فتا ۲۶ ۸رسوداگران رضائگر بریلی شریف

٩رجمادى الاخرى ٢٢٣ إه

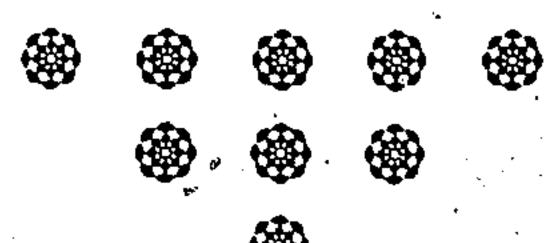

صحح الجواب والثدنعالي اعلم

قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

حضرت مولینا مفتی محمہ یوس رضا الاولی الرضوی صاحب مضع ریوڈیہ، مضع گریڈ بہہ موضع کریڈیہ، مضلع گریڈیہہ موضع کریڈیہہ موضع کریڈیہہ کا یک متوسط گھرانے میں کیم جنوری ۱۹۸۲ء کو پیدا ہوئے ،ابتدائی تعلیم تحفیظ الاسلام ریوڈیہہ اور مدرسہ عالیہ قادریہ دھنبا دمیں حاصل کی اور جماعت فالثہ تک جامعہ عربیا ظہار العلوم جہا نگیر سے امبیڈ کرنگر اور الجامعۃ الاسلامیہ تھی میں خالثہ تک جامعہ عربیا ظہار العلوم جہانگیر سے امبیڈ کرنگر اور الجامعۃ الاسلامیہ تھی میں حاصل کی ،اس کے بعد سیدی شاہ علامہ سید اولیں مصطفیٰ صاحب واسطی بلگرای کے حاصل کی ،اس کے بعد سیدی شاہ علامہ سید اولیں مصطفیٰ صاحب واسطی بلگرای کے علم پر الجامعۃ الاشر فیہ مبارک بور میں داخلہ لیا اور یہاں سادسہ تک کی تعلیم کا حصول کیا بھر مرکز المسنّت الجامعۃ الرضویہ منظر اسلام بریلی شریف سے ۱۹۹۸ء میں سندفراغت حاصل کی۔

منظراسلام سے فراغت کے بعد ۱۹۹۹ء میں مرکزی دارالافاء کے شعبہ تربیت افاء میں داخلہ لیا اور یہاں حضورتاج الشریعہ اورعمۃ انحققین کے زیرسایہ رہ کرتربیت افاء حاصل کی ،تربیت افاء کے دوران آپ نے حضورتاج الشریعہ سے ''رسم امفتی ،اجلی الاعلام ، بخاری شریف وغیرہ ' سبقا سبقاً پڑھی اورقاضی صاحب سے ''سراجی وغیرہ' کا درس لیا اور ان کے عمل عرس رضوی کے پرکیف موقع پر آپ آپ کوحضورتاج الشریعہ نے دستار بندی اور سندا فقاء سے نواز انیزاسی موقع پر آپ کوسلسلہ عالیہ قادریہ برکا تیہ نوریہ رضویہ میں اجازت وخلافت بھی عطا فرمائی ،اور موصوف فی موصوف کی موصوف فی اجازت رخلافت عاصل ہے ، موصوف فی الوقت مرکزی دارالا فقاء میں بی فقاوی نویسی کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔

(از محرعبرالوحید بر بلوی امین الفتوی مرکزی دارالافتاء بر بلی شریف کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ سائل کوکسی نے ماہ رمضان شریف میں عمرہ کرنے بھیجا سائل نے مبحد نبوی میں اعتکاف کیا اور عید بھی مدینہ پاک میں کی واپسی پر یعنی پاکستان پہونچا۔ بچھلوگوں نے کہا کہ سائل پر جج فرض ہوگیا ہے کیونکہ سائل نے شوال کا جاند مدینہ میں دیکھا ہے لہذا ازروئے شرع اس مسئلہ کاحل فرض ہوگیا ہے کیونکہ سائل نے شوال کا جاند مدینہ میں دیکھا ہے لہذا ازروئے شرع اس مسئلہ کاحل قرآن وسنت کی روشنی میں عطافر مائیں فقط والسلام۔

کمستفتی :سیدمحمر کلیم قادری رضوی نوری ساه ۳۵۳ ره شاه فیصل کالونی کراچی با کستان

اللجوارك بنوفيه العزيز الوباب: - اگرج بدل كيلئكس في ايسے فقير كو بھيجا جس نے اپنا جے نہ کیا تھا ابیاشخص مکمعظمہ میں داخل ہوا تو اس پر جج فرض ہوا یانہیں؟اس کے بابت فقہاء کرام کا اختلاف ہے بعض فقہاءنے فرمایا کہ اس فقیر برجے فرض ہے وہ مکہ معظمہ میں سال بھرر کے دوسرے سال جج اداكر ما وروايس آكيا تو دوسر مال جج كوجائ اوربعض فقنهاء نے فرمايا كه اس برجج فرض نہیں اسلئے کہ وہ آ مرکے مال سے گیا ہے اگراس پر جج فرض ہوتو اسے وہاں رکنا پڑیگا یا وطن والیس آیا تو دوسرے سال جانا پڑے گااور ان دونوں صورتوں میں حرج عظیم ہے،سیدی علامہ عبد الغی نابلسی علیه الرحمه نے اسی پرفتو کی دیا'' روامختار''ص ۲۰ ۲ رج ۲ رپر ہے: و أفتسی سیدی عبد الغنى النابلسي بخلافه وألف فيه رسالة لأنه في هذا العام لا يمكنه الحج عن نفسه لأن سفره بمال الآمر فيحرم عن الآمرويحج عنه وفي تكليفه بالأقامة بمكة الى قابل ليحج عن نفسه و يترك عياله ببلده حرج عظيم وكذافي تكليفه بالعود وهوفقير حرج عظيم ايضا للنذاسائل برجبكه سوارى اورجج كردوران سفر

خرج اور بچوں کیلئے فاضل نفقہ کا مالک نہ ہوتو اس پر بدرجه اولی جج فرض ہیں کہاں صورت میں وہ کہ میں ایام جج میں واضل بھی نہ ہوا۔واللہ نتعالی ورسولہ الاعلیٰ اعلم بالصواب۔
صح الجواب واللہ نتعالیٰ اعلم

ففیر محمد اختر رضا قادری از ہری غفرلہ کتبہ محمد یونس رضا الا دیسی الرضوی الحکم الحکم واللہ تعالیٰ اعلم مرکزی دار الافتاء ۸۲ سوداگران بریلی شریف قاضی محمد عبد الرحیم بستوی غفرلدالقوی ۲۲ رجمادی الاول ۲۲۳ اھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل میں کہ

(۱) ایک مرتبه الیشن کے موقع ہے خالد کی عورت پر دھانی میں کھڑی ہوئی تو اسکوا نتخابی نشان کھنی ملاجس پرخالد کالز کاز امد بازار ہے ایک گھنٹی لایا اور سریش نامی ایک غیرمسلم کو گھنٹی سپر د کر دی اور کہا کہاس کومندر میں بندھوا دو،اس پرسریش نے کہاسین بھائی خوب سوچ سمجھلو کیوں کہا بک مرتبہ بیہ مندر میں بندھ کئی توا تاری نہیں جائے گی۔انہوں نے کہااییا کچھ بیں ہے سریش نے پھر دوبارہ کہا كەسىن بھائى مىں چركہدر ہا ہوں سوچ لوورنكل چرتم كہوكہ ہمارى براورى ميں بروى فضيحت (يعنی لعنت ملامت) ہور ہی ہے لہٰذاا تارد وتو بیا تاری نہیں جائے گی توانہوں نے کہا کہ ایسا پھے نہیں ہے صرف تم بندهوا دو۔اس واقعہ کے دوسرے دن جب بات کافی تھیل گئی اور بورے علاقے میں لوگوں نے لعنت ملامت شروع کر دی لیکن اس کے باوجود بھی زاہد نے سریش کی مندر میں گھنگ بجانے کی ڈیوٹی لگا دی اور اسکے عوض میں بیڑی ما چس کے نام پر پچھٹر کے وغیرہ بھی ویا جانے لگا۔ کھنٹی بجانے کی ڈیوٹی بچھدن تک مسلسل لگی رہی۔اس واقعہ کے پانچ دن کے بعدای طرف سے رہیج الا ول شریف کا جلوس نکاا۔جلوس میں شریک کئی لوگوں کواور سی دارالعلوم کے پچھطلباء کولوگوں نے دکھایا کہ دیکھو بہی گھنٹی بندھوائی گئی ہے۔ مذکورہ صورت حال کاعلم ہونے پر بھی ایک سی سی کے

العقیدہ عالم دین جو پیربھی ہیں ان کے اور ان کے لڑکول کے زاہد سے قریبی تعلقات تھے اور آج بھی بدستور قائم ہیں،مندرجہ بالاصورتوں میں زاہد عالم دین اور ان کے لڑکول پرشر بعت مطہرہ کیا تھم عائد کرتی ہے؟ بینواتو جروا۔

(۲) بکرایک سی صحیح العقیدہ عالم وین نیز بیربھی ہے ایک مرتبہ حامد نے بکر کے دارالعلوم کے طلبہ کو نیاز کی دعوت دی۔ برنے دعوت قبول بھی کرلی کھانا تیار ہوجانے کے بعد حامہ کے لڑکے اور ان کے ساتھ ایک دوسرے صاحب بھی طلباء کو دعوت میں بلانے کیلئے گئے۔اس پر پیرصاحب ان 'دونوں پر سخت برہم ہوئے اور کہنے لگے میں دین میں کوئی رعایت نہیں کروں گااس بات کی اطلاع ملتے ہی حامد عالم دین نیز بیرصاحب کے پاس خود گئے۔عالم دین نیز پیرصاحب نے حامد سے مخاطب ہوکر کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تقریباً تین سال پہلے تم ایک مندر کی بنیاد میں شریک سے یہاں تک کتم نے بنیاد میں اینٹ بھی رکھی ہے اتناسننے کے بعد حامد نے عالم دین کے سامنے حلفیہ بیان دیا کہ نہ میں کسی مندر کی بنیاد میں شریک تھااور نہ ہی میں نے کوئی اینٹ رکھی۔حلفیہ بیان کے بعد بمرتینی عالم دین نیز بیرصاحب نے کہاٹھیک ہے اگراییا ہے تو کوئی بات نہیں جانے دو بھرحامدگھر آئے اور ساتھ میں جارآ دمی لے کر دوبارہ عالم دین نیز پیرصاحب کے پاس گئے ان کوگوں نے عالم دین سے اس بات کو ثابت کرنے پرزور دیا کہ جس نے کہا ہواس کوسا منے لاؤ کیول کہ بیہ شریعت کا مسکلہ ہے بیرخلاف شرع میرےاوپرالزام ہےاسکوآپ کو ہرظرح سے ثابت کرنا ہوگا کیکنٔ انہوں نے ٹال مثول کر دیا بار ہااصرار کے باو جود بھی ثابت نہ کر سکے پھرانہوں نے کہاالیمی بات ہے تو کھانا بھجواد و،حامد نے دود گیہ کھانا بھیج دیا۔صورت ندکورہ میں عالم دین جو پیر بھی ہیں ان کیلئے اور حامد پرشریعت مظہرہ کیا تھم نافذ کرتی ہے؟ بینواتو جروا

(٣) عمروا يك صلح كل شم كا آ دى ہے جوا ہے آپ كؤئ ثابت كرتا ہے كيكن حقيقت حال بيہ ہے كيہ

(۱۲) زاہدایک ایسا حص ہے کہ جسی وہا بیت اپھی طرح ثابت ہے بیز تھے طور پر بی الصلے تعلقات اورا پیچھے تال میل وہا بیوں سے قائم تھے۔ زید کے مرنے پراسکی مٹی میں دارالعلوم سے کوئی بھی نہیں گیا لیکن زید کے چالیسواں میں ای دارالعلوم کے طلباء کو دعوت میں بھیجا گیا۔ جبکہ اس کے ذمہ داران سی صحیح العقیدہ عالم دین نیز بیر بھی ہیں ۔صورت مذکورہ میں سی دارالعلوم کے طلبہ کواس کی داران سی جیجا اکساہے؟ بھیجے والے پرادرطلبہ پر کیا تھم شرع عائد ہوتا ہے؟ کما حقہ بیان فرمائیں بنواتو جروا۔

(۵) خالد کی عورت ہندہ ایک بد فد بب عالم مولوی صدیق ہتھوڑ وی باندوی کی مریدہ ہے اور آج

بھی اسکی بیعت وارادت اس طرح قائم ہے، حدیق یہ ہندہ کے بھائی بہن ان کے بچے کھلے

ہوئے بد بودار وہا بی بیں ان لوگوں سے خالد اور اس عورت ہندہ اور اسکے بچوں کے تعلقات آج

بھی قائم بیں اس بات کی اطلاع گاؤں کے اکثر لوگوں کو ہے ساتھ ہی اسکی کممل اطلاع عالم دین جو

کرستی تھے العقیدہ عالم اور بیر بھی بیں ان کو بھی ہے اسکے با وجود عالم دین اور اسکے لوگوں کے تعلقات

ا نکے گھر ہے ہوئے ہی قریبی آج بھی قائم ہیں۔ملنا جلنا لینا دیناکل رسم ورواج بدستور جاری ہیں ایسی صورت میں ایسے عالم دین سے بیعت وارادت رکھنا کیسا ہے؟ اورا نکے لڑکول کے بارے میں کیا تھم ہے؟ بینوا تو جروا، فقط والسلام

لمستفتی (اسیر حبیب) مستقیم جبیبی استفتی (اسیر حبیب) محمد سقیم جبیبی حبیب نگر ،کٹی واڑی ، دھاراوی ممبئی

(البحوار الله مراد المحق والعور المرسوال: - مندر مين هنى بندهوانا حرام اشدحرام بذكام بدانجام به البحوار الله مراد العربي والمرستوجب غضب جبار بال برلازم ب كه صدق دل ساقوب استغفار كر باور تجديد نكاح بهى كر لا المرستو تجديد نكاح بهى كر المستغفار كر باور تجديد نكاح بهى كر المستغفار كر بالعون معلى من استحسن فعلا من افعال الكفار كفر باتفاق المشائخ عالم دين جوسي محج العقيده اور بير بين ان ساوران كالول معلوم كياجائ البين معلوم تقايانين المعلوم بوت بوئ باتو بكرائ ان ساتعلق ركها توبي جائز بين قال تعالى واحا ينسينك المرمعلوم بوت بوئ بين وكن حرج نبين والله توالى علم المقوم المظلمين اوراكر بعدتوبان ساتعلق ركها توبين والله تعالى معلوم المنافع من المقوم المنافع المناف

(۲) کرسی عالم ہیں۔ اوران کومعلوم ہوا خواہ کی طور پر کہ حامد مندر کی بنیا دہیں شریک تھا تو ان کی ۔

یہ فرمہ داری تھی کہ شرع کی پابندی کرتے ہو ہے ان کے بہاں دعوت کھانے ہے در کدیں جو انہوں نے کیا مگر جب حامد کے حلفہ بیان ہے اعمل معاملہ کھلا تو عالم صاحب نے کھ نا بچوں کو کھانے کی اجازت دے وی لہذا عالم ساحب اور حامد پرکوئی الزام ہیں واللہ تعالی اعلم۔

کھانے کی اجازت دے وی لہذا عالم ساحب اور حامد پرکوئی الزام ہیں واللہ تعالی اعلم۔

(۳) دیا ہے ، وہا ہیا اللہ عزوج ل ورسول اللہ ہے کی شان اقد س میں گتا خی کرنے کے سبب کا فرومر تد ہونے کا نتوی دیکرفر مایا : حسن مشک فسی صفوہ و

عنذابه فقد كفريعى جوان كفريات يرمطلع بهوكران كفروعذاب بين شكر مدوه بعي كافرومرتد ہے اور ان ہے ميل، جول كے بابت حديث ياك ميں ہے: فيلا تبجي السوهم ولا تواكلوهم ولاتشاربوهم ولاتناكوهم واذا مرضوا فلإتعود وهم واذاما توافلا تشهد وهم ولا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم لين ال كياس فبيهواورنان ك ساتھ کھانا کھاؤنہ پانی پیواوران کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرواور بیار پڑیں تو انہیں یو چھنے نہ جاؤ مرجا کیں توان کے جنازے پر نہ جاؤنہ انگی نماز جنازہ پڑھونہ ان کے ساتھ نماز پڑھوا گرواقعی عمروسکے کلی کافعل اینائے ہوئے ہے جیسا کہاسکے قعل سے معلوم ہوتا ہے توان سے تعلق رکھنا بھکم قرآن و احادیث حرام بدکام بدانجام ہے لہٰ داسی عالم صاحب اوران کے لڑکوں پرلازم ہے کہ ان سے علق کو ترک کریں اور صدق دل ہے تو بہ واستغفار کریں اور اگر عمرو سے تو بہ کرانے کے بعد تعلق رکھے ہوئے ہیں تو کوئی الزام نہیں اور عمرو پر لازم ہے کہ این حرکات سے بازآئے تو بہ کرے اور تجدید ایمان کرے اور بیوی رکھتا ہوتو تجدید نکاح بھی کرے جبکہ حقیقتا عقیدہ کی نہ ہوواللہ تعالی اعلم۔ (۷) اگر واقعی زاہد دیو بندی تھا تو جانے ہوئے اس کے جنازہ میں شریک ہونا نیز سوئم ،چہلم میں شریک ہونا حرام تھا۔عالم صاحب پر لازم تھا کہ جس طرح طلباء کو جنازہ ہے روکا ای طرح عالیسویں سے بھی روکتے ، عالم صاحب اور وہ طلباء جو جالیسواں میں گئے سب صدق دل سے توب كرير\_اورجس نے اس زاہد كيلئے دانستہ استغفار كيا تجديد ايمان كرے بيوى والا ہوتو تجديد نكاح بھی کرے مگرغورطلب ریہ ہے کہ عالم صاحب نے جنازہ سے روکا اور چہلم میں بھیجا اس میں کیا تحست يشخفين واقعه كركے دوبارہ معلوم كرليس واللہ تعالی اعلم۔

(۵) وہائی ندوی کافر ومرتدی اور مرتد کے بابت 'اشباہ والنظائر' میں ہے: الموتداقب کفوا من الکافر الاصلی ان سےمرید ہوناان کور ہبر بنانا حرام اشد حرام ہوادران سے ہرطرح کے موالات ومعاملات حرام بین حدیث پاک جواب نمبر ۱۳ مین دیکھیں اگر واقعی عالم صاحب اوران کے اوران کی اوران ہواستغفار کریں قال تعالیٰ و لا تسر کنو االی الذین ظلموا فتمسکم الناد . و الله تعالیٰ اعلم بالصواب و الیه المرجع و المآب

صح الجواب والثدنعالي اعلم

کتبه محمد بونس رضاالا و لین الرضوی مرکزی دارالا فتا ۱۲۶ رسودا گران بریلی شریف مرکزی دارالا فتا ۱۶۶ رسودا گران بریلی شریف

ساررجب المرجب سهماله

فقيرمحمداختر رضا قادرى از ہرى غفرله صح الجواب والله تعالى اعلم مح الجواب والله تعالى اعلم

قاضى محمة عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ
ایک پیرجس نے ایک مجلس میں بزید کو کھلے طور پر کا فرکہاا ورساتھ ہی ساتھ امیر معاویہ رضی
اللہ تعالی عنہ کو بھی کا فرکہا اس مجلس میں ایک بابند شرع عالم بھی موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ بزید
اللہ تعالی عنہ کو بھی کا فرکہا اس مجلس میں ایک بابند شرع عالم بھی موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ بزید
کے بارے میں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فتو کی ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے اور امیر معاویہ رضی

الله تعالیٰ عنه صحابی رسول ہیں جس پرانہوں نے کہا جو یزیدا درامیر معاویہ کو کا فرنہ کیے وہ خود کا فریسے

اورساتھ بی ساتھ ان کے معاونین و کلصین نے اس لفظ کو چند مرتبہ دہرایا کہا بیسے خص کا فرہیں تو

قرآن وحدیث کی روشی میں جواب عنایت فرمائیں۔

المستفتى: (مولانا)محمضميرالدين يعيى

مقام جریڈریہ بوسٹ ریمباضلع گریڈریہ جھار کھنڈ

(لعوارب (للهم فرادنه (لعو. والصوارب: - تمام صحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم الجمين ك تعظيم

فرض ہے اور وہ سب کے سب عدول ہیں ان کے درمیان جومشا جرات (جنگ یادیگر باتیں) واقع ہوئے اس میں علماء اہلسنت کاعقیدہ بہ ہے کہ ان مشاجرات کا ذکر حرام ہے کیونکہ خوف ہے کہیں تحسی صحابی کی طرف سوئے ظن (بدگمانی) نہ ہو جائے اور ہماری ونیا وآخرت برباد ہو۔ حدیث شریف میں ہے: اذا ذکسر اصبحسابسی فیامسکوا لینی جب میرے صحابہ کا ذکر کروتورک جاوُ (لینی مشاجرات کا ذکرنه کرو) صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کی شان میں بہت ی آیات نازل ہوئیں اور بہت ی حدیثیں ناطق ہیں ،قرآن عظیم میں صحابہ سیدعالم ﷺ کی دوسمیں فرمائيں مومنین قبل الفتح جنہوں نے فتح مکہ ہے پہلے راہ خدامین خرج و جہاد کیا اور مومنین بعد الفتح جنہوں نے بعد کوفریق اول کودوم پر تفضیل عطافر مائی کہ: لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوامن بعد الفتح وقاتلوا (ترجمه تم میں برابرہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے بل خرج و جہاد کیا وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرج وجہاد کیا) اور ساتھ ہی فرمایا: و کلا وعدا لله المحسنی (ترجمہ: اوران سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا ) دونوں فریق سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمالیا اور ان کے افعال پرجابلانه نکته چینی کادر دازه بھی بندفر مادیا که ساتھ ہی ارشاد ہوا: و السلبہ بسمسات عب سلون خبيسر الله كوتمهار \_ اعمال كي خوب خبر ب يعني جو يجهم كرنے والے ہووہ سب جانتا ہے بااينهمه سب سے بھلائی کا وعدہ فرما چکا خواہ سابقین (پہلے والے) یالاحقین (بعدوالے) اور نیجی قرآن عظیم ہے ہی بوچھ دیکھئے کہ مولاعز وجل جس سے بھلائی کا وعدہ فرما چکااس کیلئے کیا فرما تا ہے:ان اللذين مبقت لهم منا الحسني اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خلدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقهم الملئكة هذا یومکم الذی کنتم تو عدون بیتک جن سے ماراوعدہ بھلائی کا موچکاوہ جہنم سے دورر کھے

گئے ہیں اس کی بھنگ تک نہ بنیں گے اور وہ اپنی من مانی مرادوں میں ہمیشہ رہیں گے انہیں تم ہیں نہ والیگی بردی گھبراہٹ فرشتے ان کی پیٹوائی کوآئیں گے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے تہہاراوہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا سچا اسلامی دل اپنے رب عز وجل کا یہ ارشاد عام من کر بھی کسی صحابہ پر نہ سوئے طن کر سکتا ہے نہ ان کے اعمال کی تفتیش۔

مذکورعبارتوں ہے صاف ہوگیا کہ سب صحابی جنتی ہیں جو کسی صحابہ کو کا فر کیے وہ جنتی کو کا فر كهتاب اورجوابياعفيده ركھے خارج از ايمان ہے اور صحابہ كوكا فرجائكر خودجہنمى بنیا ہے حضرت امير معاور پرضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابی رسول ہیں اور صحابی رسول کے بابت اللہ کا فرمان گزرالہذا یہ پیر حضرت امیر معاویہ کو کا فر کہہ کر خود کا فر اور جہنمی بنااور حدیث شریف میں ہے بخاری شریف مسلم شریف، احمد، اور ترندی نے ابن مسعود رضی اللد تعالی عند سے مرفوعاً روایت کیا خیسرالناس قونی لینی میری صدی کے لوگ (صحابہ) سب سے بہتر ہیں اور تر ندی شریف میں ہے: لا تمس النار مسلما رانی او رای من رانی رواہ عن جابر لینی آگ (جہم) اس ملم کوہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھایا میرے دیکھنے والے (صحابہ) کو دیکھا،اور صحابہ کرام کو جوگانی دے اس پراللدورسول ملا تکہ اور تمام لوگوں کی لعنت برسی ہے صدیت شریف میں ہے: مسن سب اصحابي فعليه لعنة الله والملئكة والناس اجمعين اوردوسري صريت شريف مين ب: ان الله اختارني واختارلي اصحابا فجعل لي منهم وزراء وانصارا واصهارا فمن سبهم فعليه لعنة ألله والملئكة و الناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفًا ولا عبدلا دواه البطبرانسي والسحباكم يعنى بيتك اللدتعالى نے مجھے اور مير سے صحابہ كوچن ليا اور ميرے لئے ان ہی میں ہے وزیراورانصاراورسسرالی رشتہ دار بنائے توجو محض ان کو گالی دے اس يرالنداور ملائكه اورتمام لوكول كى لعنت موتى باور النداس كانتفل قبول فرماتا بهنفرض اس

حدیث کوطبرانی اور حاکم نے روایت کیاء دیکھئے صحابہ پرنکتہ جینی کا بیعالم ہے تو کا فرجانے والے پر كياوبال بوكااوردوسرى حديث مين ارشادآيا: ايسما رجل قال الاخيه كافر فقد باء بها احدهما رواه البخارى و مسلم و احمد ليني كوتى جوكسى مسلم بهائى كوكافر كيجتووه ايك ير ضرورلوئے گی تعنی جسے کا فرکہا اگر کا فر ہے تو فیھا ورنہ بیخود کا فر ہے۔عام مومنین کے بابت بیگم ہے تو جوکوئی کسی صحابہ کو کا فر کہے گا تو بدرجهٔ اولی قائل فی الفور کا فرہوا،حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنه جلیل القدر صحابی ہیں خاص ان کی شان میں متعدد حدیثیں ہیں اور ان سے بہت س حدیثیں مروی بھی ہیں۔حضرت امیر معاویہ اسینے والدین سے بل اسلام لائے اور اسلام کے شرف کے ساتھ ساتھ نسب ہمجیت ،مصاہرت کا بھی شرف حضور ﷺ ہے حاصل ہے اور ان امور کی وجہ ے جنت میں حضورا کرم ﷺ کی رفاقت بھی لازم ہے 'تسطھیں السجنان والسان عن الخطوروالتفوة بشلب سيدنا معاوية بن ابي سفيان "مين علامه ام احمر بن حجريتمي فرماتين فسمنها شرف الاسلام و شرف الصحبة و شرف النسب وشوف مصاهرته له عُلِيْكُ المستلزمة لمرافقة له عُلِيْكَ في الجنة ولكونه معه فيها (ص ۲) تر ندی جلد ثانی وغیرہ نے خاص حضرت امیر معاویہ کی شان میں باب باندھا، حدیث میں ہے: عن النبي عَلَيْكُ انه قال لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا واهدبه يعي صور الملكم عن النبي مروی ہے کہ انہوں نے معاویہ کیلئے فر مایا کہ اے اللہ اس کو ہادی اور مہدی بنا اور اس سے لوگوں کو ہرایت وے اور دوسری صدیت میں ہے: لسما عزل عمر بن النخطاب عمیر بن سعد عن حمص ولى معاوية فقال الناس عزل عمير اوولى معاوية فقال عمير لا تذكروا معاوية الابحيس فانى سمعت رسول الله ملك يقول اللهم اهدبه ليني جب عمرت خطاب رضى الله تعالى عنه نے عمير بن معدر ضي الله تعالى عنه كومص معزول كيااور معاويد كووالى

بنایا تولوگوں نے کہاعمیر کومعزول کیا اور معاویہ کووالی بنایا توعمیر نے کہا معاویہ کا ذکر خیر سے کرو کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے فرماتے تھے کہ اے اللہ اس سے لوگوں کو ہدایت دے۔ بفرض غلط اگر امیر معاویه رضی الله تعًالی عنه کا فر ہوتے تو ان کی شان میں حدیثیں مروی نہ ہوتیں۔اور صحابه كرام كي تعظيم و بكھئے اور سركار كے فرمان كوكتنا سيا اور يقينى مانے تھے كه فرماتے ہيں حضرت عميسر ایک تو عہدہ ہے معزول بھی ہوئے پھر بھی فرّ ماتے ہیں امیر معاویہ کا ذکر خیر ہی کے ساتھ کرو کیوں کے سرکار ﷺنے خاص امیر معاویہ کے بارے میں فرمایا اللہ ان سے مونین کو ہدایت دے۔ تواگر اميرمعاويه ميں کوئی خامی ہوتی تو صحابہ اس قدر احتیاط نه بریتے امیر معاویه کی شان بہت او کچی ہے۔ جنگوسر کار ﷺ نے اتنا جا ہا، جنگو صحابہ نے اتنار تنبد یا سر کار دوعالم ﷺ نے ہر صحابہ کی شان میں فرمایا: اصبحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم لیخی میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں تم ان کی اقتداءکرو ہدایت یافتہ ہوجاؤ گے۔ بیہ بیر پکا خبیث یا رافضی معلوم ہوتا ہے اور شیطان کا بیر ہے اس سے لوگ کمراہ ہو نگے ایمان ہاتھ سے دھو بیٹھیں گے نہ کہراہ یاب ہو نگے اس سے مرید ہونا نا جائز وحرام ہے اور اس کے عقائد کفری کو جانتے ہوئے مرید ہونا کفر ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس ہے بڑھ کرتو ہین کیا ہو علی ہے کہ انکو بالکل کا فرہی بنا دیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنه پرلعن وطعن کرنے والے کے بابت علامہ شہاب الدین خفاجی ''نسیم الریاض شرح شفا امام قاضى عياض "بين فرمات بين: ومن يكون يطعن في معاوية فذلك كلب من كلاب الهاوية جوحضرت اميرمعاويه برطعن كرے وہ جہنم كے كتوں ميں سے ايك كتا ہے، ہال یزید کی تکفیرولعن کے بارے میں اختلاف ہے ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عند کا ندہب ہیہ اس بارے میں کہ احتیاطا سکوت برتے پریدے تق و فجورمتواتر ہیں کفرمتواتر نہیں ہے اور بحال اختال نسبت كبيره بهى جائزنهين نه كه تكنير - بإن امام احمد بن صنبل اسے كا فرجانے ہيں بہرحال ہم

## Marfat.com

حنی مقلد ہیں ہم اینے امام کی تقلید کرتے ہوئے لعن وتکفیر میں سکوت ہی اختیار کریں گےرہی ہی بات كه يزيد كوخليفه بنانے كے سبب امير معاويد پرطعن توحرام اشدحرام ہے اولاً تو امير معاويد رضى الله تعالى عنه كويزيد كے حالات بخو بي معلوم نه منصح ثانيًا امير معاويد منى الله تعالى عنه خود مجتهد ہيں اور مجترد كواجتهاديس صواب بردواجراوراجتهاديس خطابراك اجرملتائي، حديث ميس ب: اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد فاخطا فله اجر واحد رواه البسخارى و مسلم وغيرهما بي بير بالكل بعلم ب اور بيركابيكها كه جويز بداور معاوي كوكافرنه جانے وہ بھی کا فرہے شرع پر سخت جرائت ہے اور سکٹروں افراد بلکہ امت محمد میکو کا فربنانا ہے اور اس برمعاونین و تلصین کا خاموش تماشائی بنار مناعجیب مضحکه خیز ہے بیہ بیر کا فرومرمذہا کی برفرض ہے کہ صدق دل سے تو بہ کرے اور تجدید ایمان اور بیوی رکھتا ہے تو تجدید نکاح بھی کرنے اور معاونین و مخلصین جواس پرراضی ہیں ان کوبھی مذکورہ تھم پر میل واجب ہے۔ انہیں جیسے لوگول سے متعلق مديث شريف ميں ہے وعقيلي ميں ہے:ان الله اختيار نبي واختيار كي اصحابا واصهارا وسيأتى قوم يسبونهم وينتقصونهم فلاتجالسوهم ولاتشاربوهم ولا تهوا كهلوههم ولاتنا كحوهم يعنى بيتك الله نع مجها ورمير مصحابه اورسسرالي رشته دارول كو چن لیا اور عنقریب ایک قوم آئے گی کہ انہیں گالی دے گی اور ان کی تنقیص کرے گی تو ان کے پاس نہ بیٹھو اور نہ ان کے ساتھ کھاؤ ہیو اور نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کروہمزید تفصیل "صواعق محرقه ''،''تسطهيسر الجنان واللسان عن الخطور والتفوة بثلب سيذنا معاويه بن ابي مسفيان "، "الناهية عن طعن امير المومنين معاوية رضى الله تعالى عنه" "فأوى عديثيه"، فأوى رضوبيه "جلديازد بم اوربهت ي ديركمابول مين ديكيس والسلسة تسعسالي ورسوله الاعلى اعلم بالصواب و اليه المرجع والمآب. کتبه محمد بونس رضاالا و لیمی الرضوی گریڈیہوی مرکزی دارالا فیا ۱۴ مرسودا گران بریلی شریف مرکزی دارالا فیا ۱۴ مرسودا گران بریلی شریف میمرشعبان المعظم میلی الصحیح والنّد تعالی اعلم الجواب سیح والنّد تعالی اعلم محمد ناظم علی قادری باره بنکوی اعلم میمرناظم علی قادری باره بنکوی

صح الجواب والله تعالى اعلم كتبر فقير محمد اختر رضا قا درى از برى غنرله مركم الحواب والله تعالى اعلم مسح الجواب والله تعالى اعلم قاضى محمد عبد الرحيم بستوى غفرله القوى مسح الجواب والمجيب مصيب مثاب والله تعالى اعلم مسح الجواب والمجيب مصيب مثاب والله تعالى اعلم

محمه مظفر حسين قادري رضوي

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

(۱) قوالی سننا کیسا ہے اور جولوگ قوالی سنتے ہیں ایکے بارے میں شریعت مظہرہ کا کیا تھم ہے؟

(۲) کچھلوگ کہتے ہیں کہ فقیری لائن الگ ہے اور مولوی لائن الگ ہے فقیری لائن میں قوالی جائز

ہے کیا میچے ہے؟ کیا فقیری لائن شریعت سے الگ ہے؟

(۳) کچھ پیرقوالی سنتے ہیں اور اپنے یہاں قوالی کراتے بھی ہیں توالیے پیر کے بارے میں شریعت

مطہرہ کا کیاتھم ہے؟ کیاایسے ہیروں سے مرید ہونا جائز ہے یانہیں؟

(مم) دف سننا جائز ہے دف کہاں ہے تابت ہے دف کیوں جائز ہے اور ڈھول کیوں ناجائز ہے

؟ جبكه فرق صرف اتناى ہے كه دف ايك طرف سے منڈى ہوئى ہوتى ہے اور ڈھول دونو ل طرف سے

مندًا ہوا ہوتا ہے قرآن وحدیث کی روشنی میں مفصل و مدل جواب عنایت فرما کیں عین نوازش ہوگی۔

المستفتى :محدتو حيد بيك

ميران بوركمره ضلع شاججها نبور

(لجوال بنونق (لعزیز (لوهاب: -مردجة قوالی سننا ، سنانا حرام اشدحرام بدکام بدانجام ہے ''ردائختار''جلد۲صفحه۳۳۳ پرہے:ان کسان السسمساع سماع القرآن والموعظة يجوز،

وان كان سماع غناء فهو حرام باجماع ومن أباحه من الصوفية فلمن تخلي عن اللهو و تحلى بالتقوئ واحتاج الى ذلك احتياج المريض الدواء. قرآن وهيحت کا ساع جائز ہے اور اگر ساع غناء کے ساتھ ہوتو حرام ہے اس پر علماء کا اجماع ہے اور صوفیاء نے اسے چندشرائط کے ساتھ مباح فرمایا ہے کہ وہ محفل لہوسے خالی ہواور سامع متقی ہول اور اسکی حاجت سامع کوالی ہوجیسے مریض کو دوا۔ان چیز وں سے مزین ہونے کے بعد مخفل ساع کے حاضرین کی ۲ رشرائط ہیں محفل میں کوئی امرد نہ ہو محفل میں صرف صوفیاء ہوں، قوال کی نبیت اخلاص کی ہوا جرت وغیرہ کی نبیت نہ ہو، حاضرین کسی لاج کی غرض سے مفل میں نہ ہوں ہمغلوب الحال بول، وجد بوتوصا وق بو'شامئ 'ميں ہے: ان لا يسكبون فيھم امرد، وان تسكون جماعتهم من جنسهم، وأن تكون نية القوال الأخلاص لا اخذ الاجر والطعام ، وأن لا يجتمعوا لأجل طعام أو فتوح ، وأن لا يقوموا الا مغلوبين وأن لا يظهر واوجدا الاصادقين، في زمانناميشرائط مفقود بين اوراس قوالي كيليخ درمختار على آيا قال ابن مسعود صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كماينبت الماء النبات قلت وفي البنزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب و نحوه حرام لقوله عليه الملولة والسلام استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذبها كفر يجر والحتار على صاف ارشادموا:أنه لا رخصة في السماع في زماننا لان الجنيد رحمهم الله تعالى تاب عن السماع في زمانه. فقهاء كان عبارتول عمستفاد كه في ز ما ننا قوالی سننا، سنا ناحرام ہے نیز اسکی وعید بھی'' در مختار''،'' ردامختار'' سے گزری اور حدیث شریف مي ب:ليكونين في امتى اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والسمعاذف. ضرورمیری امت میں وہ لوگ ہونے والے ہیں جوطلال تفہرائیں کے عورتوں کی

شرمگاه لیخی زنا،اورریشی کیروں اور شراب اور باجوں کو اور دفوا کد الفواد میں محبوب الہی نظام الدین اولیاءعلیہ الرحمی فرماتے ہیں مزامیر حرام است، اور انہیں کے زمانے میں انہیں کے تکم سے ایک رسالہ ' کشف القناع عن اصول السماع ' تحریر ہوا اس میں ہے المسا سماع مشائن خسا رضی الملہ تعالیٰ عنهم فبری عن هذه التهمة و هو مجرد صوت القوال مع الاشعار المستعرة من کمال صنعة الله تعالیٰ مارے مثال کرام کا ماع اس مزامیر کے بہتان سے بری ہے وہ صرف قوال کی آواز ہے ان اشعار کے ساتھ جو کمال صنعت اللی سخبر لیتے ہیں تحریر بالا سے ظاہر ہے کہ قوالی حرام ہے حاضرین سب گنبگار موں گے اور قوالی کرنے مرکزانے والے ، سننے والے پر ضروری ہے کہ وہ اس سے بعض آئیں اور صدق دل سے تو بہ و استغفار کریں واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۲) فقیری لائن (طریقت) اور مولوی لائن دونوں ایک ہیں اور آپس میں تلازم کی نسبت رکھتے ہیں فقیری کیلئے عالم ہونا اوّل شرط ہے جو عالم نہیں وہ فقیری کیا جانے ۔حقیقت ،معرفت ،شریعت ،طریقت سب ایک ،ی کڑی کے موتی ہیں'' فناوی رضو یہ' جلدتم میں ہے :'' شریعت حضور سید عالم بھڑے کے اقوال ہیں اور طریقت حضور کے افعال اور حقیقت حضور کے احوال اور معرفت حضور کے علوم بے مثال' ان چاروں میں باہم اصلا کوئی تخالف نہیں ۔اب اگر کوئی بے تھجے ان کو الگ جانے تو وہ فرا جانا ہے بھراس کا یہ کہنا کہ فقیری لائن الگ ہے اور اس لائن میں قوالی جائز ہے شرع کے تو اور اولیاء کرام کے اقوال سے صاف عیاں ہے پہرخت جرائت ہے ۔سوال نمبرا یک میں حدیث فقہ اور اولیاء کرام کے اقوال سے صاف عیاں ہے کہ قوالی نا جائز وحرام ہے قائل پر لازم ہے کہ تو بواستغفار کریں واللہ تعالی اعلم۔۔

کر قوالی نا جائز وحرام ہے قائل پر لازم ہے کہ تو بواستغفار کریں واللہ تعالی اعلم۔۔

کر قوالی نا جائز وحرام ہے قائل پر لازم ہے کہ تو بواستغفار کریں واللہ تعالی اعلم۔۔

کر قوالی نا جائز وحرام ہو، فاسق معلی ہو، می سے العقیدہ ہو، عالم ہو، فاسق معلی نہ ہو

قوالى سنناكرانانس بصديث شريف ميس بن استماع المملاهي معصية والجلوس

عليها فسق والتلذذ بها كفر. اور "فتن" كتحت" روالحار" ميل ب:اى حووج عن الطاعة ولا يخفى أن فى الجلوس عليها استماعا لها والاستماع معصية فهما معصيتان اور بيرى تظيم لازم باورفاس كي توبين واجب باوردونون كاجتماع باطل "تبيين الحقائن" مين در بارفساق بفى تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب عليهم اهانته شرعاً للهذااس بير سمر يدمونا جائز بين باوران كم يدول كوهم بكمانى بيعت تو وكركى صحيح جامع شرائط بير سمر يدمول والله تعالى الممامة من المرابع الم

(سم) ڈھول اور دوسرے باجوں کی بابت صدیث شریف میں آیا امسونسی رہی عزوجل بمحق السه عسازف لینی مجھے میرے رب عزوجل نے باجوں کومٹانے کا حکم دیا دوسری حدیث شریف مين م: ليكونن في امتى اقوام يستحلون الحروالحرير والخمر والمعازف ليني ضرورمیری امت میں کچھلؤگ ایسے ہونے والے ہیں کہ حلال تھہرائیں کے عورتوں کی شرمگاہ یعنی زنااورريتى كيرون اورشراب اورباجون كو اوردف كى طلت نص شارع عليه السلام سے ہے حديث شریف میں ہے:اعد النکاح بالدف مشکوة شریف باب اعلان النکاح کی پہلی حدیث میں ے فجعلت جویر یات لنا یضربن بالدف لیخی تارے لئے بچوں نے دف بجایااس کے عاشيه مين 'مرقاق''جزء ثالث ص ١٩٧٩م كرحوالے سے جنول الله جو يوريات قبل تلك البنات لم تكن بالغات حدالشهوة وكان دفهن غير مصحوب بالجلاجل فيه دليل عملى جواز ضرب الدف عند النكاح والزفاف للاعلان واماما عليه البجلاجل فينبغى ان يكون مكروها بالاتفاق. اورجب حضور بجرت كركيد يشتريف پہو نچ تو مدیند کی بچیوں نے آپ کی آمد کی خوشی میں اشعار کے ساتھ دف بجایا بہیں سے دف کا جواز نکاتا ہے۔ای لئے فقہاءنے دف کو بچیوں کیلئے اظہار خوشی اعلان نکاح وغیرہ میں جائز بتایا

جبكهاس میں جھانج یا سرند ہواور عزت دار مردوں اور عزت دار عورتوں کو دف بجانا مکروہ اور سننا مباح ركها مجدواعظم الليضرية وقاوى رضوية مين فرمات بين نعم ضوب الدف الاعلان النكاح واظهار السرور في مستحلات الافراح جائز و مباح مافيه جناح بل مندوب ومطلوب بالقصد المحبوب لكن يكره للرجال بكل حال وانما جوزه للنساء وعلى ماقاله فحول العلماء وانما ينبغي لنحو الجواري من الاماء والنذراري دون السروات ذوات الهيات في الدرالمختار جاز ضرب الدف فيه ١٥ يريد العرس قال في "ردالمحتار" جواز ضرب الدف فيه خاص بالنساء لما في البحر عن المعراج بعد ذكر انه مباح في النكاح و ما في معناه من حادث سرور قال وهو مكروه للرجال على كل حال للتشبه بالنساء اه (فتاوي رض يه جهله ٩ صفحه ٢٣٣) مذكوره بالاعبارتول يسفظا هرب كهدف بالضرورت جائز نه كمطلق ال فأوى مين ارشادفرماتي بين كهدف الركهو كطور بربجات بول توحرام بان اللهو حقيقة حرام كلها دفها وجلها اما مافي ابيح في العرس ونحوه من ضرب الدف وانشاد الاشعار المباحة بالقصد المباح اوالمندوب لاللتلهي واللعب المعيوب الخ حدیث وعبارت فقباء ہے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم ﷺ نے دف کو جائز فرمایا اور اس کے علاوہ ڈھول تا شے وغیرہ ہرتتم کے باجوں کوحرام فر مایا ہے لہذا ڈھول وغیرہ کو دف پر قیاس کرنا اور جائز جانناغلط وباطل ہے واللہ تعالی اعلم۔

صح الجواب والند تعالى اعلم قاضى مجرع بدالرجيم بستوى غفرله القوى

کتبه محمد پونس رضاالا و کیی الرضوی مرکزی دارالافتاء ۸ مرسوداگران بریلی شریف ارصفرالمنظفر ۳۲۳ اه کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلد فیل میں کہ

(۱) ہمارے گاؤں ہیں ایک مجد ہے جس میں گاؤں والے ایک باشرع عالم دین کوامام کیلئے رکھے ہوئے ہیں امام صاحب ہی گاؤں کے بچوں کو قرآن شریف ہم پارہ و دیگر دی و دنیاوی کی تعلیم ای محبر میں بچوں کو بٹھا کر دیتے ہیں جس میں بالنے اور زیادہ تر نابالنے اور چھوٹے چھوٹے ہیں جس میں بالنے اور زیادہ تر نابالنے اور چھوٹے چھوٹے ہیں بچوں کو ہٹھنے کی جگہ مسجد اور برامدہ (مبحد) کا انتظام کیا ہے اسکے علاوہ دوسری جگہ نہیں ہے دریا و سیاس محبد اور برامدہ (مبحد کے برامدہ میں بٹھا کر تعلیم دینا جا کر ہے ایک میں ای کو سیاس کو گاؤں کے لوگ امسال فطرہ کی رقم مکمل وصول کر کے ایک مکتب (مدرسہ کی شکل) ای فطرہ کی رقم ہے بنوانا چا ہے ہیں کیوں کہ مسجد ایک کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے تو کیا فطرہ کی رقم م کو لگا کے مردر سے یا مکتب کو تھیر کیا جا سکتا ہے؟ جبکہ گر دونواح میں مدرسہ اسلامیہ جس میں فطرہ کی رقم کی روشن میں مدرسہ اسلامیہ جس میں فطرہ کی رقم کی روشن میں مدرسہ اسلامیہ جس میں فطرہ کی رقم کی روشن میں مفصل و مدلل جواب عنایت فرما کر گیا ہے موجود ہے ، برائے کرم قرآن و حدیث کی روشن میں مفصل و مدلل جواب عنایت فرما کر گار کہا موقع عنایت فرما کیں۔

المستفتى بحمدانور حسين رضوي

مقام چپاد ہا بوسٹ کھر گڈیہا تھانہ جمواضلع کریڈیہ جھار کھنڈ

(لحور بنون (لعربز (لوقار: - دین تعلیم مجد میں دینا بشرائط جائز ہے اللیمفرت قدی سرہ العزیز ' فاوی رضویہ' جلدسوم میں فرماتے ہیں تعلیم بشرائط جائز ہے(۱) تعلیم دین ہو(۲) معلم سن سجیح العقیدہ ہو(۳) معلم بلا اجرت تعلیم کرے (۴) ناسمجھ نیچ نہ ہوں کہ مجد کی ہے ادبی کریں (۵) جماعت پر جگہ تنگ نہ ہو (۲) غل شور سے نمازی کو ایذانہ پہو نیچ (۷) معلم خواہ طالب علیم کی کے بیٹھے سے قطع صف نہ ہو مجد اور برامدہ مجد کا تھم ایک ہے بھر ورت معلم باجرت مجمی مربع میں تعلیم و سے سکتا ہے' فاوی عالمگیری' جلداصفی الرب ہے: احدا المعلم الذی یعلم کھی مجد میں تعلیم و سے سکتا ہے' فاوی عالمگیری' جلداصفی الرب ہے: احدا المعلم الذی یعلم

الصبيان باجر اذا جلس في المسجد يعلم الصبيان لضرورة الحر اوغيره لا يه كوه چھوٹے بچوں كوآ داب مسجد بتاديا جائے ہاں جو بچدا تناحجوٹا، ناسمجھ ہوكہ مسجد ميں پائخانہ و ببیثاب کردینے کا اندیشہ ہوان کو سجد میں نہ آنے دیں واللہ تعالی اعلم۔ (٢) صدقات واجبز كاة وفطره كے مصارف فقراء ومساكين وغيره ہيں كه ما قال الله تعالىٰ إنها الصدقت للفقراء والمساكين الاية للنذافطره، ذكوة كارتم بيحيله شرعي مدرسه ومحد میں لگانا جائز نہیں ہے کہ صدقات واجبہ کی ادائے گی کیلئے تملیک فقیر مسلم شرط ہے' فقاویٰ ہندیہ' ١/١٤/١/ يرب: لا يجوز ان يبنى بالزكواة للمسجد وكذا الحج وكل مالا تمليك فيه ولا يجوزان يكفن ميت ولا يقضى بها دين الميت كذا في التبين ملحصاً اورحيكه شرى بيه كهزكوة وصدقه فطركسي غريب مستحق زكوة آدمي كوديدي چروه ايني طرف سے مدرسہ کودیدے اب وہ رقم مدرسہ میں صرف کرنا جائزے' درمختار' میں ہے :وقد منا ان الحيلة ان يتصدق على الفقير ثم يامر بفعل هذه الاشياء وهل له ان يخالف امره لم اره والطاهر نعم اور برارائق "مي ي: والمحيلة في المحواز في هذه الاربعة ان يتصدق بمقدار زكوته على فقير ثم يامره بعد تلك الصرف في هذه الوجوه فيكون لصاحب المال ثواب الزكوة وللفقير ثواب هذه الصرف كذا

فی المحیط والله تعالیٰ و رسوله الاعلیٰ اعلم بالصواب مصح الجواب والله تعالیٰ و رسوله الاعلیٰ اعلم صحح الجواب والله تعالیٰ اعلم کتبه محمد یونس رضا الاولیی رضوی گریدیموی قاضی محمد عبد الرحیم بستوی غفر له القوی مرکزی دار الافتاء ۸ مرسودا گران بریلی شریف ارذی قعده ۱۳۳۳ میرود.

كيافرمات بين علمائے دين ومفتيان شرع متين مسائل ذيل ميں كه

سوال (۱) عشر وزکو ة ودیگر صدقات واجبه کوحیله شرعی کے ذریعه دینوی تعلیم ، جیسے ہندی ، انگریزی ، سنسکرت، گڑت، سائنس وغیرہ پر صرف کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ اور جلسه وجلوس ، نعتیه مشاعرہ جیسے دین امور برصرف کر سکتے یانہیں؟ اگر نہیں تو جولوگ ایسا کریں شریعت محمدیہ بھی کا کیا تھم کھتی ہے؟ دین امور برصرف کر سکتے یانہیں؟ اگر نہیں تو جولوگ ایسا کریں شریعت محمدیہ بھی کا کیا تھم کھتی ہے؟

(۲) چرم قربانی کودنیوی تعلیم لیمنی بهندی، انگلش، گرت پرصرف کیا جاسکتا ہے یا نہیں اگر نہیں تو جولوگ ایسا کریں کہ چرم قربانی کو فذکورہ بالا تعلیموں پرخرج کریں تو ان پرشر عاکوئی تھم عائد ہوتا ہے بانہیں؟
(۳) کیا عورت کی آواز بھی عورت ہے؟ کیا عورت کواپنے آواز کا بھی چھپانا اور پردہ کرنا چاہئے؟
اگر ہاں تو فون سے عورت کی اجنبی مرد کے کان میں جنچنے والی آواز کا کیا تھم ہے؟ اور فون پرعورت کو غیر مرد کوسنا غیر مرد سے بات چیت کرنا کیسا ہے؟ اور فون سے سنائی دینے والی غیر عورت کی آواز غیر مرد کوسنا کیسا ہے؟ ساتھ، کی ساتھ اس کو بھی واضح فرمادیں کہ بعض علاء نے لڑکیوں کو کھھنا سی کھنے سکھانے اور سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھنے کو جوممنوع کھھا ہے اس میں کیا تھکست اور مصلحت ہے؟

(س) فی زمانه نکاح اکثر ائمهٔ مساجد ہی پڑھاتے ہیں تو اس میں ملنے والے نذرانے یا اجرت کا حقد ارصرف امام ہی ہوایا کوئی اور بھی ؟ اگر صرف امام ہی حقد ارہوا تو اس سے متولی متحد یا اہل بستی کا مسجد و مدرسہ یا کسی قبرستان و مزار وغیرہ کیلئے اس میں سے پچھ لیٹا اورا گرامام ندد ہے تو و سینے پر مجبور کرنا کیونکر درست ہے؟ از روئے شرع جواب عزایت فرمائیں عین نوازش ہوگا۔

رنا کیونکر درست ہے؟ از روئے شرع جواب عزایت فرمائیں عین نوازش ہوگا۔
السائل جحب الرضا محمد عبد الرشید القاوری البرکاتی الرضوی النوری الپیلی تھیتی

(لجو (لب بنوني (لعزيز (لوبال: - صرقات واجبوغيره متحقين زكوة بى كودينا ضرورى به اوروه مات بين قال تعالى: انسما السعدقت للفقراء والمسكين والعملين عليها والسمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من

الله والله عليه حكيم صدقات فقراء ومساكين كيلئ بين اوران كيلئ جواس كام پرمقرر بين اور وہ جن کے قلوب کی تالیف مقصود ہے اور گردن جھڑانے میں اور تاوان والے کیلئے اور اللّٰہ کی راہ میں اور مسافر کیلئے بیہ اللہ کی طرف ہے مقرر کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے (بہار شریعت ص۵۵ج۵)علاء کرام وفقهاءعظام نے صدقات واجبہ کومدرسہ ومسجداور کاردین میں صرف کیلئے حیلہ بتایا تا کہ کام بھی ہوجائے اور تواب بھی دونا ملے' درمختار' میں ہے۔ حیسلة التہ کے فیس بھا التبصدق على فقير ثم هويكفن فيكون الثواب لهما كذافي تعمير المسجد اور " عالمكيري" مي ب في جميع ابواب البركعمارة المساجد و بناء القناطير الحيلة، ان يتصدق بمقدار زكوته على فقير ثم يا مره بالصرف الى هذه الوجوه فيكون للمتصدق ثواب الصدقة وللفقير ثواب بناء المساجد والقناطير ندكوره بالا عبارتوں سے صاف ظاہر کہ حیلہ شرعی کا جواز کار دینی کیلئے ہے اور بید دنیاوی تعلیم ہندی ، آنگریزی وغيره امورديديه يسنهين للبذاال تعليم كيلئ صدقات واجبه كاحيله كرك صرف كرنانه حيائ -جلسه وغيره خالص دين مول توصرف كركت بين والله تعالى اعلم -

(۲) چرم قربانی کاردیدید میں صرف کرنے کا حکم ہے حدیث پاک میں ہے: کے لواواد حسوواو ائتجروا ثواب کے کام کیلئے کہا گیاتو جہال دیے میں ثواب نہ ہووہال دیناروانہ ہوگا واللہ تعالی اعلم ۔

(۳) عورت کی آ واز بھی عورت ہے 'روالح تار' ص ۲۹۹ جار پر ہے: نخصة المو أة عورة اور شای صوت المو أة عورة علی المواجع اور' کافی' میں ہے: شای صوتها عورة و مشی علیه المحیط اور عورت کواپی آ واز کا چھپانا واجب ہام اہل سنت اعلی صرت تدس مرہ سے سوال ہوا کہ' کتنے ایے شخص ہیں جن عورتوں کو گفتگو کرنا اوران کواپی آ واز سانا جائز ہے' جواباتح برفرماتے ہیں' تمام محارم اور حاجت ہو عورتوں کو گفتگو کرنا اوران کواپی آ واز سانا جائز ہے' جواباتح برفرماتے ہیں' تمام محارم اور حاجت ہو

## Marfat.com

اور اندیشهٔ فتنه نه ہونه خلوت ہوتو پردہ کے اندر سے بعض نامحرم سے بھی' ( فناویٰ رضوبیہ ج وص ۱۲۱) اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ اگر واقعی حاجت ہے اندیشہ فتنداور خلوت نہیں ہے تو عورت کو ا بنی آواز نامحرم کوسنا نا جائز ہے تو اگرفون برعورت کی آوازعورت ہی مان لی جائے اور حاجت ہے اوراندیشه فتنهیں ہے تو فون پرعورت کا دوسرے مردکوضروری بات بتانا جائز ہوگا بحورتوں کو دین تعلیم دینا فرض ہے اور لکھنا سکھنا سکھانا مکروہ ہے۔اس کی اصل کہ عورتوں کولکھنا نہ سکھایا جائے ہیہ صديث بإك عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها أن النبي غُلِيْكُمْ قال لا تنزلوهن الغرف ولاتعلموهن الكتابة يعنى النساء وعلموهن المغزل وسورة النور ال صدیت کی بہتی نے شعب الا بمان میں ذکر کیا ہے۔ حدیث یاک کاتر جمہ بیہ ہے بعنی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عورتوں کو بالا خانوں بر نہ رکھواور انہیں لکھنا نہ سکھاؤ اور کا تنا اور سورہ نور کی تعلیم کرو۔ عورتوں کو کتابت منع میں حکمت ومصلحت ہیہ ہے فناوی حدیثیہ کے حوالے سے امام اہل سنت علیحضر ت قدس سره فناوی رضویه جلدتهم ص ۱۵۸ ریز تحریر فرماتے ہیں :واخسسر ج اُلتسر مسذی الحكيم عن ابن مسعود ايضا رضى الله تعالىٰ عنهما انه عَلَيْ قال مرلقمان على جارية في الكتاب فقال يصقل هذا السيف أي حتى يذبح به وحينئذ فيكون فيه اشارة الى علة النهي عن الكتابة وهي ان المرأة اذا تعلمتها تو صلت بها الى اغراض فاسدة وامكن توصل الفسقة اليها على وجه اسرع وابلغ والحدع من توصلهم اليها بدون ذلك لان الانسان يبلغ بكتابته في اغراضه الى غيره مالم يبلغه برسوله ولان الكتابة اخفى من الرسول فكانت ابلغ في الحيلة اسرع في الخداع والمكر فلاجل ذلك صارت المراة بعد الكتابة كالسيف الصيقل المذي لا يمر على شي الاقطعه بسرعة فكذلك هي بعد الكتابة تصير لا يطلب

منه شبى الاكان فيها قابلية الى اجابته اليه على ابلغ وجه اسرعه اله ليحي نيزامام ترندى عكيم الامت رضى الله تعالى عنه حضرت سيدى عبدالله ابن مسعود رضى الله تعالى عنهما يهروايت فرماتے ہیں کہ حضوراقدی ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ لقمان نے ایک لڑکی کو دیکھا کہ مکتب میں لکھنا سکھائی جارہی ہے فرمایا یہ تلوارس کیلیے میقل کی جاتی ہے؟ امام ابن حجرفر ماتے ہیں اس حدیث میں علت نہیں کتابت کی طرف اشارہ ہے کہ عورت لکھنا سیکھ کر پچھ فاسق غرضوں کی طرف راہ یا لیکی اور فاسقوں کو بھی اس تک رسائی کابر اموقع مل جائے گا جولکھنا نہ جانبے کی حالت میں نہ ملتا کہ آ دمی وہ بات لکھ سکتا ہے جو کسی کی زبانی نہ کہلا بھیجے گا نیز خطرا پیچی سے زیادہ پوشیدہ ہے تو اس میں حیلہ ومکر کی بہت جلدراہ ملے گی لہٰذاعورت لکھنا سکھ کر صیقل کی ہوئی تلوار ہو جاتی ہے....ادرعورتوں کوسورہ يوسف كي تعليم سے رو كنے ميں مصلحت بيہ ہے كہاں ميں حضرت يوسف عليه السلام كے حسن وجمال کا ذکر ہےاورزنان مصرکے فتنہ میں مبتلا ہونے کا ذکر ہے جب عورتیں اس کو پڑھیں گی تو ان کا فتنہ میں بڑنے کا اندیشہ ہے۔ روح المعانی جلد اس اس کاربر ہے: سبب ذلک من افتنان امرأة ونسوة بابداع الناس جمالا ويناسب ذلك عدم التكرار لم فيه من الاغتضاء والستر وقد صح الحاكم في مستدركه حديث النهي عن تعليم النساء سورة يوسف والله تعالى اعلم بالصواب.

(۳) اگرمتولی المل بستی انتظامیہ نے پہلے ہے طے کرلیا ہے کہ نکاح کے نذرانے میں اتنارہ بیہ سجد وغیرہ کو دینا پڑے گا تو ان کو نذرانہ ہے لینا جائز ہوگا اوراگر پہلے طے نہ کیا اور بعد میں نذرانہ سے لیں اورامام صاحب نہ دیں تو زبردی کریں ہے جائز نہیں اگر وہ لوگ ایبا کرتے ہیں تو ضرور گہگار بیں تو برکری والند تعالی ورسولہ الامالی اعلم بالصواب۔

كتبه محمد يونس رضاالا وليمي الرضوى

صحح الجواب والتدنعالي اعلم

قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرله القوى مركزى دارالا فمآء ٨٨ مرسودا كران بريلى شريف كيافرمات بين علمائے دين ومفتيان شرع متين مسائل ذيل كے بارے ميں كه (۱) ایک مولوی صاحب جنہوں نے ایک دار العلوم کھولا ہے اس مولوی صاحب نے ایک تقریر میں كہاكہ لا السه الا السله مرص لينے سے آدى مسلمان تو ہوجاتا ہے ہاں مومن نہيں ہوگا جب وہ محمد رسول الله يرده ليكاتب مومن بهي موجائے كاجب زيدعالم دين نے مولوى صاحب كے خط كشيده جملوں کے بارے میں مولوی صاحب کی بالواسط شرعی گرفت کی اور انہیں بلوانا جا ہاتو وہ نہیں آئے کافی دنوں کے بعد زید عالم دین سے زید کے سکے بھائی نے اس مولوی صاحب کے بارے میں بتایا کهاس دن کی اس تقریر کے مندرجہ بالا (خط کشیرہ) جملوں کے بارے میں مولوی صاحب کا كہنا ہے كماس جملہ يعنى لا البدالا الله برا صلينے سے وي مسلمان تو ہوجا تا ہے سے ميري مراوبيكي كه وه قو مي مسلمان بهو جاتا ہے مثلاً شيعه وغيره \_تو دريافت طلب اموريه بيں كه مولوي صاحب مذكور كامندرجه بالاخط كشيره جمله نمبرا كهنااوران جملول كےمندرجه بالاخط كشيره جمله نمبرا سے توقیح کرنا شرعاً کیسا ہے؟ مولوی صاحب مٰدکور پر دونوں خط کشیدہ جملوں کی بنا پرتو بہ لازم ہے کہ ہیں ؟ اورا گران پرتوبہلازم ہے تو صرف تو بہ ہی لازم ہے یا کہ تجدیدا بمان بھی لازم ہے؟ نیز تو بہ یا تو بہ وتجدیدایمان کرنے سے پہلےان کے پیچھے نماز پڑھنااوران کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانااوران سے نکاح پڑھوا ناشرعاً کیساہے؟ اور توبہ یا تو بہوتجد بدایمان کرنے سے پہلےان کے بیچھے پڑھی ہوئی نمازوں کے بارے میں،اوران کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانے والوں کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے ؟ نیز دونوں خط کشیدہ جملوں کے بارے میں اگر شرعاً ان پرتوبہ یا توبہ کے ساتھ تجدید ایمان بھی لازم ہے اور اگروہ مجھانے بچھانے کے باوجودتوبہ یا توبہ وتجدید ایمان نہ کریں تومسلمانوں کا ان ہے میل جول رکھنے اور مسلمانوں کا انہیں دار العلوم کا ناظم اعلیٰ بنائے رکھنے کے بارے میں اور خود

ا نکا دار العلوم کا ناظم اعلیٰ بنے رہنے کے بارے میں شرعاً کیاتھم ہے؟ اور ان مولوی صاحب مذکور کا توبه یا توبه وتجدیدایمان نه کرنے کے باوجود جولوگ انکاساتھ دیں اوران کوتوبہ یا توبہ وتجدیدایمان کرنے پرمجبور نہ کریں بلکہ خاموش رہیں اور انہیں امام مسجد و ناظم اعلیٰ بنائے رحمیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی علم شرع کیا ہے تحریر فرمادیں عین نوازش ہوگی؟ (۲) مندرجه بالامولوی صاحب نے جو دار العلوم کھولا ہے اس میں ایک بڑا ہال ہے اس ہال میں مولوی صاحب ندکور جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ اس مقام کی عور توں کو دار العلوم کے ہال میں اجتماعی طور پر دُرودخوانی کیلئے جمع ہونے کالاؤڈ البیکر سے اعلان کرواتے ہیں اورعورتوں کی دُرودخوانی ختم ہونے کے بعد وہ مولوی صاحب ان عورتوں کے جمع میں بلا حائل پردہ بیٹھ کر فاتحہ دیتے ہیں اور وہ عورتیں آپس میں دارالعلوم کیلئے چندہ کر کے مولوی صاحب ندکورکو دیتی ہیں اور وہ مولوی صاحب عورتوں کے جمع میں بلاحائل پر دہ تھلم کھلا ان کے سامنے کری پر بیٹے کرتقر برکرتے ہیں اور تقریر کے بعد کھڑے ہوکرمولوی صاحب ندکور اور جمع شدہ تمام عور تیں ملکرسلام پڑھتی ہیں مولوی صاحب عورتوں کی اورعور تیں مولوی صاحب مذکور کی آ واز سنتی ہیں اور مولوی صاحب مذکور کے علاوہ دیگر مدرس بھی بلا حائل بردہ عورتوں کے سامنے دار العلوم کے ہال میں نہ صرف بیٹھتے ہیں بلکہ صدر المدرسين تقرير تك بھى كرتے ہيں، دار العلوم كے بال ميں درودخوانى كيليے جمع ہونے والى عورتوں میں بڑھیا، جوان ،اورنو جوان ،شادی شدہ اورغیر شادی شدہ ،شلوار و کرتا بہننے والیاں وساڑی و بلاوز وساڑی جمپر بہننے والی سبھی قتم کی ہوتی ہیں بلکہ سبچھ عور تیں ایسی بھی ہوتی ہوں گی جواسپتال وغیرہ برقعہ پہن کر جاتی ہیں اور مواوی صاحب ندکور کی عمرزید عالم دین کے اندازہ کے مطابق تقریباً مهم سال کی ہوگی اور وہ دار العلوم کے مقام پر تنہار ہتے ہیں انکی اہلیدائے ساتھ دار العلوم کے مقام پر نہیں رہیں اور صدر مدرس تو جالیس سال کی عمر سے بھی کم ہیں سننے میں آیا ہے کہ وہ صدر مدرس اب

وہاں سے جلے گئے ہیں۔ اور مولوی صاحب کے علم سے ایسے ہی جمع میں بالغار کی تقریر بھی کرتی ہیں اور قریب البلوغ بلکہ ایک اندازہ کے مطابق بالغ لڑ کا بھی عورتوں کے ویدرسین کے مجمع میں تقریر کرتاہے یا کہ بھی بھارتقریر کرتاہے بایں ہمہمولوی صاحب ندکوراس ٹاؤن کی سب سے بڑی مسجد میں امامت بھی کرتے ہیں مولوی صاحب مذکور کی مندرج قبل ہٰڈ اافعال قبیحہ کی جب شرعی گرفت کی گئی توسننے میں آیا ہے کہ ان موادی صاحب مندرجہ ذیل خط کشیرہ مفہوم ظاہر کرنے والے جملے کہہ کراپنا دفاع کیا کہ <u>جوعورتیں بردہ میں رہتی ہوں ان کوجمع کرنا اور بلا حاکل بردہ ان کے</u> س<u>امنے تقریر کرنا بیٹک خراب ہے لیکن یہاں کی عورتیں بردہ میں نہیں رہتی برقعہ بہن کریا ہرنہیں</u> نکلتیں، بلاپردہ بازار جاتی ہیں اور دیہات سودا بیجنے جاتی ہیں ۔لڑکیاں اسکول وکالج جاتی ہیں وغیرہ تو الیی عورتوں اورلڑ کیوں کو دار العلوم کے ہال میں جمع کرنا اور ان کے سامنے بلا حائل بردہ فاتحہ دینا اور بلا حائل پردہ ان کوسامنے بٹھا کرتقر برکرنا خراب بیں ہے' (خط کشیدہ جملے تم) ایکے مندرجہ بل ہٰذا خلاف شرع افعال و ڈبل خط کشیدہ مفہوم ظاہر کرنے والے ان کے دفاع کراییے دفاع والے ا قوال کی تائیر بچھانپڑھ و جاہل عورتیں و مردتقریباً مولوی صاحب مٰدکور کے ڈبل خط کشیرہ مفہوم ظا ہر کڑنے والے جملوں جیسے جملے بول کر کرتے ہیں ان مولوی صاحب کی تائید حقیقتاً احکام شرع و مزاج شرع سے ناواقف چند پڑھے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں بلکہ انہیں پڑھے لکھے لوگوں میں عمرو نامی ایک مواوی صاحب نے وبل خط کشیدہ مفہوم کوظا ہر کرنے والوں جملوں کو کہتہ کران مولوی صاحب ندکور کی تائیدگی که جب لژکیاں کا لج وغیرہ خاتی ہیں تو یبال کیا؟ تواس ز مانہ میں ایسا کہاں تک بتایا جاسکتا ہے، تو مندرجہ لل ہٰذا حالت لکھنے کے بعد مندرجہ ذیل امور کے جوانات دریافت طلب ہیں۔مولوی صاحب مذکور کے مندرجہ بل بذاافعال کے بارے میں اورمولوی صاحب مذکور کا پی دفاع کیلئے ان انعال کی بیل خط کشید جمنیوم طاہر کرنے والے جملواں سے تو میں کرنے کے

بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ جس مقام پردار العلوم ہے وہاں کی عورتوں کا بلا پردہ وبلا برقعه بإزار وغيره جانے وغريب عورتوں كا ديہات سودا بيچنے جاتى اورلژ كيوں كا اسكول كالج بلا يرده جانے سے کیا انہیں عورتوں ولڑ کیول کا مولوی صاحب مذکور کے سامنے بلا پردہ آنے و مولوی صاحب کاانہیں عورتوں ولڑ کیوں کواپنے سامنے بلانے اوران کےسامنے بلاحائل پر دہ تقریر کرنے اوران کی بات سننے اور ان کواپی بات سنانے کیلئے شرعاً جواز کا ثبوت بن جائے گا۔مولوی صاحب مذکور کے بیچھے جمعہ و پانچوں وفت کی نمازیں پڑھنا شرعاً کیسا ہے؟ مولوی صاحب مذکور کے ہاتھ کا ذبیجہ کھانااوران سے نکاح پڑھوانا شرعاً کیساہے مولوی صاحب مذکور کے بیچھے پڑھی نمازیں لوٹانے۔ اور نہ لوٹانے کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ مولوی صاحب مذکور کے مندرجہ بل بذا افعال قبیحہ کی تائیر کرنے کے والوں کے بارے میں اور مولوی صاحب نے ان افعال کی ڈبل خط کشیرہ مفہوم ظاہر کرنے والے جملوں سے جومندرجہ بل ہٰذا تو ضیح کی ہے اس تو صیح کی تائید کرنے والول کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ خاص کرعمرہ نامی مولوی صاحب نے مولوی صاحب مٰدکور کےمندرجہ بل ہٰذاافعال قبیحہ کی تائیدمندرجہ بل ہٰذا جملوں بعنی کہ جب لڑ کیاں کا لج ﴿ وغيره جاتى بين تويهال كيااوراس زمانه مين كهال تك بيجاجاسكتا ہے؟ كه جملوں ہے تائيد كى ہے تو عمرو نامی مولوی صاحب کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ اگر شریعت مطہرہ نے عمرو نامی مولوی کوتو ہے کا تکم دیا تو قبل تو ہدان مولوی کے پیچھے پڑھی گئی نماز وں کے لوٹانے اور نہ لوٹانے کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ اگر عمرونا می مولوی کوشریعت نے توبہ کا تھم دیا اور اس نے توبہ نہ کیا توان کے پیچھےنماز پڑھنا،انکا ذبیجہ کھانا،ان ہے نکاح پڑھوا ناشرعاً کیسا ہے؟ جن جن لوگوں کو پیہ معلوم ہے کہ عورتوں کیلئے پر دہ ضروری ہے پھر بھی ان ان لوگوں نے اپنی بیویوں و ماؤں و بہنوں و مجھتیجیوں ولڑ کیوں وغیر بن کو دارالعلوم کے ہال میں جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ اجتماعی طور بر درو دخوا بی

#### Marfat.com

میں شرکت و بعد درودخوانی بلأ حائل پردہ مولوی مذکور کی تقریر سننے اور تقریر کے بعد مولوی کے سامنے کھڑے ہوکرصلاۃ وسلام پڑھنے کی (اس حال میں کہمولوی صاحب بھی کھڑے ہوکرصلاۃ وسلام یر مصریے ہوں اور مولوی صاحب عور توں کی اور عور تنیں مولوی کی آوازیں من رہی ہوں ) اجازت دے رکھا ہوتو ایسے لوگوں کے بارے میں شرعا کیا تھم ہے؟ دارالعلوم کے ہال میں مندرج احوال و کیفیات پر مشمل ورودخوانی کی منعقد ہونے والی مجلس میں شریک ہونے والی عورتوں کے بارے میں حکم شرع تحریفر مائیں اور جب ہے مولوی نے مندرج افعال قبیحہ کاارتکاب کیا ہے اور خط کشیدہ جملے کہا ہے تب سے ان کے بیچھے پڑھی نماز کا کیا تھم ہے؟ مولوی مذکور کے مندرج افعال قبیجہ وخط كشيره مفهوم ظاہر كرنے والے اقوال ہے فور ااجتناب وتوبہ بااجتناب وتوبہ وتحبر بدايمان كاشرعا تحكم ہوا دروہ اس برعمل نہ کریں تو مسلمانوں كا ان ہے ميل جول اور دار العلوم كا ناظم اعلیٰ بنائے ر کھنے کے بارے میں اورخود بنے رہنے کے بارے میں اور مسجد کا امام بنائے رکھنے کے بارے میں اورخود بنے رہنے کے بارے میں شرعا کیا تھم ہے؟ اور مولوی ندکور کا مندرج افعال تبیحہ وخط کشیدہ مفہوم ظاہر کرنے والے اقوال سے اگر اجتناب وتوبہ تجدید ایمان نہ کرنے کے باوجود جولوگ ان کا ساتھ دیں اور اس مولوی کو تھم شرع پر مجبور نہ کریں بلکہ خاموش رہیں اور انہیں امام مسجد و ناظم بنائے ر کھیں تو ایبوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟ تحریر فرما کیں۔ (س) مندرجه بل طذا دار العلوم کے حفظ وقر اُت کے مدرس نے جشن عیدمیلا دالبی ﷺ میں دوران تقریر ڈبل خط کشیدہ مفہوم کوظا ہرکرنے والے جملے کہے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب بھی کو کھی اپنے ہے کم رتبہ والانہیں بنایا جب ایک شخص نے ان مدرس صاحب سے اعتراضا نہ طور پران جملوں کی وضاحت جابئ توانہوں نے جوجواب دیا اسکامنہوم بیہ ہے کہ بیں نے درجات کی تعداد ومرتبہ کی مقدارتوبیان کیانبیں اور محبت کی بنا پر بیہ جملے میرے منھ سے نکل گئے تو ان مدرس صاحب کا خط

کشیدہ منہوم ظاہر کرنے والے جملے کو کہنا، اور بو چھے جانے پر جملے کی وضاحت دوسرے خطکشیدہ منہوم ظاہر کرنے والے جملوں سے کرنا شرعاً کیسا ہے؟ ان مدس پرتوبدلازم ہے کہ نہیں؟ اور توب کے ساتھ ان پرتجدیدایمان بھی لازم ہے کہ نہیں؟ اورا گر دونوں لازم ہیں یا دونوں میں سے ایک ہی لازم ہے، تو اس لازم یالازمان پر مدرس صاحب کے عمل کرنے سے پہلے ، ایکے پیچھے نماز پڑھنا، اورائے ہاتھ کاذبیحہ کھانا، اوران کو دارالعلوم کا مدرس بنائے رکھنا، شرعاً کیسا ہے؟ اور لازم یالازمان پرائے عمل کرنے سے پہلے ان مدرس صاحب کے پیچھے پڑھی گئی نمازوں کولوٹانے اور نہ لوٹانے کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ بینواتو جروا۔

المستفتی: مولا نا حافظ محمد فیضان رضوی کے بینواتو جروا۔

المستفتی: مولا نا حافظ محمد فیضان رضوی

البحوال بنوفيه العزيز الوالاس: -ايمان واسلام دونون ايك بى مفهوم پرصادق آتے بين الله تعالى كارشاد به فاخو جنا من كان فيها من المؤمنين فما و جد نا فيها غير بيت من السمسلمين الله يمنين وسلمين بهم معنى ستعمل به بينانچ تغيرات احمديم ٢٥٨ پراى آيت كريم كربات ارشاد به فالله تعالى اطلق على قوم و احد لفظ المومنين مرة والسمسلمين اخرى اورمزيد تقيح قرمات بين: بيه تمسك التفتازاني في شرحه والسمسلمين اخرى اورمزيد تقيح قرمات بين: بيه تمسك التفتازاني في شرحه المعقائد على ان الايمان والاسلام و احد و هكذا رائ صاحب الكشاف و المدارك اوراى شي به والسمان والاسلام و احد و هكذا رائ صاحب الكشاف و واحد اوراى شي به والسمان والاسلام و احد اوراى كتحت آيا: بالجملة و احد اوراى كتحت آيا: بالجملة و احد اوراى كتحت آيا: بالجملة و بمؤمن و ليس بمسلم او مسلم و ليس بمنام و ليس بمنام و ليس بمنام و احد بانه مومن و ليس بمسلم او مسلم و ليس بمنومن و لانفي بوحد تهما سوى ذلك و كيميّا برئيارت سال و بهم (موكن و مسلم و سملم او مسلم و سملم و سمون و سملم و

## Marfat.com

دونوں ایک معنی میں نہیں) کا از الہ صاف طور پر ہوگیا اور اسی مضمون کی عبارت تفسیرات احمد بیمیں الولآيا: ولا ننكره بل غرضه ان في شرع نبينا عليه السلام لا يجوز لاحد ان يقال وانه مومن لا مسلم او بالعكس ولا ينفك احدهما عن الآخر كالظهر مع البطن ال توضيح يسي كل كيا كمون ومسلم ايك بين اب توجيه طلب بيب كه انسان كلمه طيبك صرف ایک جز کو پڑھنے سے مسلمان مومن ہوجا تا ہے یانہیں؟ تو اس میں تمام محدثین ومفسرین ومجتهدين مهدين وفقهاء عظمين كاس يراتفاق بي ككلمه طيبه كالك جزء "لا اله الااله " يرصف والا ہر گزمسلمان نہیں جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ نہ پڑھے۔ کلمہ طیبہ کا دونوں جزء آپس میں تلازم ر کھتے ہیں۔ای طرح لازم وضروری ہے کہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ میں جیسا تھم شرع ایمان رکھنے کے بابت آیا ای طرح ایمان رکھے چنانچہ صدیث میں جہاں کہیں کلمہ طیبہ کا ایک جزءلا الہ الله ہے وہاں برجزء ثانی کی گواہی بھی لازم ہے کہلا الدالله علم ہے کلمہ طبیبہ کا۔مشکوۃ شریف میں ہے: فسقال مامن عبد قال لا اله الله تواس كتحت مرقاة بس ب:وانما لم يذكر محمد رسول السله لانه معلوم انه بدونه لا ينفع و يكهي است معلوم بوكيا كه جوصرف ايك جزجزاول كا ا قرار کرتا ہے اے کوئی تفع نہیں جب تک اللہ کے رسول ﷺ کونہ مانے اس طرح مشکوۃ باب الايمان كى بهت ى حديثين بين ان كى تصريح مرقاة نے كيا توشهاد تين كومومن كيليے لازم قرار ديانه كرصرف شهادت مشكوة مي ب: فقال ياابا هريره الى قول يشهد ان لا اله الله النع ال كتحت مرقاة جلداص ٩٥ رير ب ويلزم منه شهادة أن محمد رسول الله دوسرى مديث مي بنى الاسلام الى قول لا اله الله الغ الى كِتحت مرقاة مي باك الممكمل ولتلازم الشهادتين شرعا جعلنا خصلة واحدة واقتصر في رواية على احدى الشهادتين اكتفاء أو نسيانا قيل وأخذ من جمعهما كذلك في اكثر

الروايات انه لابد في صحة الاسلام من الاتيان بهما على التوالي والترتيب. تيري مديث بيا محمد اخبرني عن الاسلام النح كتحت ب ايماء الى النبوة وهمى إصلان متلازمان في اقامة الدين ضرورة توقف الاسلام على الشهادتين وظاهر الحديث يؤيد من قال الاقرار شرط لا جراء الاحكام عليه و فعی رو ایدة البخاری ( ص ٤٦ ) اوراس مضمون کی بهت حدیثیں ہیں مسلم ومون کیلئے ضروری ولازم ہے کہ شہاد تین کا دل سے تقید لیق کرے اور زبان سے اقر ار کرے ورنہ وہ مومن ومسلمان نہیں۔ مذکورہ بالاتقریرے واضح ہوگیا کہ مولوی صاحب کے خط کشیرہ بیانات غلط و باطل ہیں اور یے علم تو خیج کرنا ہے مولوی صاحب پر لازم ہے کہ صدق دل سے تو بہ واستغفار کرے اور تجدید ایمان اور بیوی رکھتا ہے تو تجدید نکاح بھی کرے اس بیان کے بعد جتنی نمازیں ایکے پیچھے پڑھی تکئیں ان کا دہرانا واجب ہےائے ہاتھ کا ذبیحہ حلال تھا اور پڑھایا ہوا نکاح بھی درست ہےاگر مولوی صاحب تو بیروغیرہ نہ کریں تو مدرسہ کا ناظم رہنا اورلوگوں کوان سے ملنا جائز نہیں ہاں بعد تو بہ وغیرہ اکنے پیچھے نماز بلا کراہت جائز اور سارے معاملات درست ہوئے کہ حدیث شریف میں ے: التائب من الذنب كمن الاذنب له والله تعالى اعلم \_ (۲) لالجو (رب عمرانه (لعق و(لصو (رب -ميلا دمبارك مين ذكر الهي و ذكر حضور برنور رسالت ینائی ہوتا ہے اور بیدر و دخوانی وغیرہ سبب نزول رحمت ہے و دفع زحمت ہے۔ ہاں میلا داور درود خواتی میں عورتیں بیجا ہوں تو اس میں بیاحتیاط لازم وضروری ہے۔'' فناوی مصطفویہ' ص ۹۰۵ر پر ہے'' ہاں اگر غیرمحرم تک آواز نہ جائے تو اتنی آواز سے کہ گھر کے ای حصہ میں رہے جہاں عور تیں ہوں غیرمحرم ان کی آواز نہ میں تو اتن آواز ہے پڑھیں اس میں حرج نہیں' میلا دمبارک کی نسبت ميظم لكها كيااور جهال ميصورت نه بهوو مال كي شركت مين تواب كي كيا اميد كناه بي فأوى رضوبيه ،

میں اعلیحضر ت قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں عورتوں کا اس طرح پڑھنا کہ انکی آواز نامحرم سنے باعث نواب نہیں بلکہ گناہ ہے' ویکھتے امام اہل سنت الکیضر ت قدس سرہ کی تحریر سے صاف یہی مفہوم ہے کہ شرکائے میلا دہیں صرف مستورات ہوں اور آواز نامحرم تک پہونج جائے تو گناہ اور جس میں بے بردگی بے حیائی اورمحرم غیرمحرم جھی شریک ہوں تو کس قدر گناہ ہوگا'' ردامحتار'' جلدار ص ۲۹۹ میں ہے: نغمة المرأة عورة اور شامی جلد ٢ مص ٣٥٩ میں ہے: أن صوت المرأة عورة على الراجع اوركافي مين ہے: ولا تالبي جهراً لان صوتها عورة ومشى عليه فى السمحيط جب عورت كى آواز سننے كابيوبال اور جہال عورت آزاد بے برده آئيں اورخوش الحانی کے ساتھ درودخوانی کریں سلام پڑھیں اور اسکی دعوت بیمولوی صاحب دیں لاحول ولا قوق الإبالله العلى العظيم پرده عورت برفن ہے۔ اس طرح مرد پرواجب ہے كدوه غير محرم سے پردہ کریں مولوی صاحب مائک کے ذریعہ درودخوانی کی دعوت دیں اورعورتیں اکھٹا ہو، جائیں تو اس میں بلا حائل بردہ تھس کر بیٹھیں تقریر کریں اور اس پر میہ کہ اور مدرسین کو بیٹھنے کی اجازت دیں اور پھر باہم ملکرسلام پڑھیں سب حرام اشد حرام ہیں۔سرکار علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جوعورت کا بیجھا دھرے بھرنگاہ جما کردیکھے کہ کیڑے کے اوپرے عورت کا جم نظرا جائة وه جنت كي خوشبوله بيائكا: قبوله عليه الصلاة والسلام من تامل خلف امراة وراى ثيابها حتلى تبين له حجم عظامها لم يرح رائحة الجنة و يكطاآب نے جوصرف ا تنا کرے اس کا بید مبال تو جوعور توں کو بلا کر بلا حائل پر دہ ان کے سامنے بیٹھے تقریر کرے تو ان کا کیا وبال ہوگااور جب انبیں روکا جائے اس حرام کام سے توجواب خط کشیرہ جملے کہد میں معاذ اللہ صد بار معاذ الله \_مولوی صاحب پر لازم ہے کہ وہ پردہ کی ترغیب دیتے اسلام کا قانون بتاتے کہ عورتوں پر پردہ لازم وفرض اور غیرمحرم کے سامنے بے پردہ آناحرام اشدحرام ہے نہ کہ خود اسلام کا

قانون ڈھانے میں مدود میرخط کشیرہ جملہ جوابا کہدویتے ۔نماز جواہم فرائض سے ہے اس میں عورتوں کو جاتے کی اجازت نہیں نماز جمعہ وعیدین میں شرکت کی اجازت نہیں ،وعظ کی مجلس میں جانے کی ممانعت ہے تواس کی کب اجازت ہو سکتی ہے در مختار جلداص ۲۲ ۵۸ میں ہے: ویہ کسوہ حضورهن الجماعة ولولجمعة وعيدو وعظ مطلقاً ولوعجوزا ليلاعلي المدهب المفتى به لفساد الزمان اور (رواكتار عبي عبدقوله ولو عجوز اليلا بيان للاطلاق أي شابة أو عجوزا نهارا أو ليلا قوله المفتى به. أي مذهب المتاخرين مولوی صاحب اور جوا نکے شرکاء وہمنوا ہیں سخت گنہگار سخق عذاب نارحق اللہ وحق العبد میں گرفتار ہیں،ان پرلازم ہے کہاں پروگرام کو بند کریں یا پھر مکمل شرع کی یا بندی کے ساتھ کرا کیں۔مولوی صاحب اوران کے شرکاء پرلازم کہ صدق دل ہے تو بہواستغفار کریں اور جونمازیں ان کے پیچھے اس کام کے بعد پڑھی کئیں ان کا دہرانا واجب ہے' درمختار' میں ہے: کے ل صلاۃ ادیب مع كراهة التحريم تجب اعادتها بال بعدتوبدان كے پیچھے نماز بلاكرامت جائز ہوگی جبکہ اور کوئی وجہ مانع نہ ہوں۔ائے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے نکاح پڑھا دیں تو نافذ ہوجائے گااگر چہ بہتر نہیں اور جب تک مولوی صاحب اوران کے شرکاء علم مذکور پڑمل نہ کریں ان سے بل جول اوران کوہتم و ناظم رکھنا جائز نہیں ۔جوعور نیں بازار میں بلا پردہ سرکھولے اور دیگر اعضائے عورت کھولے یا باریک کپڑا پہنے گھومتی پھرتی ہیں وہ سب فاسقہ ہیں ان کے شوہراوراولیاء پرفرض ہے کہا پی عورتوں كوسق \_ روكين الله تعالى فرما تا ب: يا ايها الذين آمنوا قواانفسكم واهليكم نارااك ايمان والوبيجاؤا بني جانوں كواورائي كھر والوں كوآگ سے اورسر كارعليه الصلاق والسلام فرماتے بين: كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته تم سبايخ متعلقين كرداروها كم مواور ہر حاکم سے روز قیامت اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا تو جو مردخود انہیں منع نہیں کرتے

### Marfat.com

خودفاس ہیں بلکہ جن کی عورتیں بلا پردہ پھرتی ہیں اوروہ منے نہیں کرتا تو دیوث ہے: فسسی السدر السمختار فان الدیوث من لا یغاد علی امر اته او محرمه ان سب پرجن کے گھرکی عورتیں بلا پردہ بازاریادیگر جگہ جاتی ہیں یا پروگرام میں شریک ہوتی ہیں ان پرواجب وضروری ہے کہ اپ اپنے گھرکی عورتوں کو اس فسق ہے روکیں اور عورتیں ومرد صدق دل سے تو بدواستغفار کریں اور جو اپنی قدرت بھر عورت کو اس سے منع کر ہاوروہ نہ مانے تو اس مرد پرالزام نہیں قال تعالیٰ لا تو ر و از رہ و زراخوی الحاصل مولوی صاحب ودیگر مدرسین اور جو اس میں شریک ہوئے یا اس سے راضی رہان پراورشر کا عورتوں پرلازم ہے کہ اس سے بازآ ئیں اور صدق دل سے تو بدواستغفار کریں مولوی صاحب کے بیچھے جتنی نمازیں اس کے بعد پڑھی گئیں ان کا اعادہ کریں اگر تھم نہ کور پر عمل نوں کو ان سے ترک تعلق کا تھم ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

(٣) شفاء شریف میں ہے ولا یعتبر دعوی زلل اللسان ولا یعدر بالجهل اگرواقعی اس مدن اللہ عدر بالجهل اگرواقعی اس مدن اللہ تعدد جملہ سبقت لسانی سے نکل گیا تو حکم ہے کہ صدق دل سے توبہ واستغفار کریں اوراحتیا طا تجدیدا بیان اور بیوی رکھتے ہوں تو تجدید نکاح کریں اور جتنی نمازیں اسکے بعدا نکے پیچھے پڑھی گئیں ان کا اعادہ کریں ہاں جب حکم مذکور پڑمل کرلیں تو ان کے پیچھے نماز بلا کراہت جائز ہوگی قبال دسول الله علی النائب من الذنب کمن لا ذنب له البتان کا ذبیح حلال ہے واللہ تعالی اعلم۔

صح الجواب واللدنغالي اعلم

نقیر محمد اختر رضا قادری از ہری غفرلہ کتبہ محمد یونس رضا الاولی الرضوی مشیر محمد اختر رضا قادری از ہری غفرله الله مرکزی دارالا فتاء ۸ مرسودا گران بریلی شریف قاضی محمد عبد الرحیم بستوی غفرله القوی ۲ مرجمادی الآخر ۲۲۲ الله کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ

(۱) حرمت شراب سے پہلے کیا بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنداور بعض صحابہ کرام نے شراب پی یا نہیں؟ (۲) حضور ﷺ کے دندان مبارک جو'' جنگ احد'' میں شہید ہوئے تھے تو اس کی خبر حضرت اولیس قرنی

رضی الله تعالی عنه کوکس نے دی اور کب دی اور کتنے دن کے بعد آ ہے اسپنے دندان مبارک شہید کئے؟

(٣)''حجراسود''اور''مقام ابراهيم''بيدونول جنتي پتھر ہيں بيكون لائے؟ اور كس طرح لائے؟

(۷) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے'' دنبہ' کی قربانی کی تھی اس کا گوشت کسی نے کھایا تھایا ہیں؟

(۵) سرکارکونین ﷺ کی بے شار سنتیں ہیں ساری سنتوں میں پہلی سنت کوئی ہے؟

(٢)ميت كے ايصال ثواب كے لئے جنے خوانی ہوتی ہے جنے كی مقدار يا تعداد كتنے ہيں؟

(۷) کوئی ایسامہینہ یا تاریخ ہے جس میں شادی نکاح کرنامنع ہے اور جدید دور میں قلیل مہر کتناہے؟

(٨) امام جماعت پڑھانے کے بعدا کٹرمصلے کا کچھ حصہ بلٹ دیتے ہیں کیا بلٹنا ضروری ہے یانہیں؟

(٩) کیا کوئی ایبا بھی دن ہے جس دن مجھلی کھانامنع ہے؟

(۱۰) اور مچھلی میں فاتحہ جب جائز ہے توشب برائت یا ایام محرم یا عیدین یا جمعرات کو کھا نامنع ہے؟

(۱۱) جنازے کی نماز کیا حضرت آدم علیہ السلام ہے نبی کریم ﷺ تک تمام انبیاء کرام کے زمانے

میں پڑھی گئی انہیں؟ ازروئے شریعت جواب عنایت فرما کیں کرم بالائے کرم ہوگا۔

المستفتى جحمة طيم الدين

ترام بسودهرن بریلی شریف

(لجوراب بعوی (لدائن (لو قارب: - حرمت شراب سے بل حضرت مولی علی کرم الله وجهدالکریم اوربعض صحابه کرام رضوان الله تعالی علیم الجمعین کا شراب پینا بعض روایت میں آیا ہے آیت کریمہ اوربعض صحابه کرام رضوان الله تعالی علیم الجمعین کا شراب پینا بعض روایت میں آیا ہے آیت کریمہ یا یہ الله بیا الله بین آمنو الا تقربوا الصلاة و أنتم سکاری کے تحت بعض مفسرین کرام نے ان بررگوں کی طرف حرمت شراب سے پہلے شراب پینے کی نسبت کی ہے ،صاوی جا ص

٢٠٠٠ ريرة يت كريمه كتحت ب: عن غلى بن ابى طالب كرم الله وجهه قال صنع لنا ابن عوف طعاما فدعا نا فأكلنا وأسقانا خمراً قبل أن تحرم الخمرفأ خذت مناو حبضرت الصلاة أي صلاة المغرب فقد مونى فقرأت قل يا يها الكفرون أ عبد ما تعبدون و نحن نعبد ماتعبدون فنزلت الآية فحرمت في أوقات الصلاة حتى نزلت آية المائدة فحرمت مطلقا حضرت على ابن الى طالب كرم الله وجهدالكريم -مروی ہے انہوں نے فرمایا ہمارے لئے ابن عوف نے کھانا بنایا تو بلایا پھرہم نے کھایا اور حرمت شراب سے قبل شراب بیاتو ہمیں نشہ آسکیا اور نماز مغرب کا وقت ہوگیا تو مجھے امام بنادیا تو میں: قل يا يها الكفرون اعبد ما تعبدون و نحن نعبدما تعبدون قرأت كاتوآيت كريمه يا يها الماذين آمنوا اهنازل مولى تواوقات نماز مين شراب حرام موكنى - يهال تك كه مورهٔ ما نده "كي آيت: انسماال خمرو المسير النع نازل بوئي تومطلقاً شراب حرام بوگي مكراس وجه كراكران صحابہ کرام کی کوئی برائی کر ہے تو وہ سخت ملعون خارجی ہے مگر ' تفسیرات احمد رہے' میں حضرت علیٰ رضی الله تعالی عنه کی طرف شراب پینے کی نسبت نه کی ۔اور فقیر کواس کی شخفیق نه ہو تکی که مولی اسلمین مولی علی کرم الله وجهه نے شراب بی تھی واللہ تعالیٰ اعلم بحقیقۃ الحال۔ (٢) حضورا كرم على كرن مباركة مهيد موئ تصحديث شريف مين عن قال رسول الله منالله عند عضب الله على قوم فعلوا بنبيه يشير إلى رباعيته اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله عليه في سبيل الله رواه البخاري في جلد الثاني. ليمن الله کے رسول ﷺ نے فر مایا اللہ تعالی کاغضب ایسی قوم پر سخت ہوجا تا ہے جوایے نبی پراییا کرے ،اوراشاره کیااییے رباعیه دانتوں کی طرف الله کاغضب سخت ہوگیااس مرد (ابی ابن خلف بحمی) پر جس کواللہ کے رسول علی نے اللہ کے راہ میں قتل کیا ، اور عینی ج کام ۲۰ ارمیں ہے کے سے رت

رباعیت یعی حضور علیه السلام کے رباعیہ دندان شہید ہوگئے۔اوراسکی خبر حضرت اولیں قرنی رحمة اللہ علیہ کو ہوئی اور انہوں نے اپنے دانت شہید کر لئے بیروایت نظر سے نہ گزری اور عالباً ایسی روایت ہی نہیں ہے اگر چمشہور یہی ہے واللہ تعالی اعلم۔

(٣) " حجراسود" اور" مقام ابراہیم" بیدونوں پھر حضرت آدم نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ساتھ لائے تھے۔ آیت کریمہ: واتحہ فر وامن مقام ابراھیم کے تحت مفسر صاوی نے ص ۵۲ میں فر مایا: وقعد نیزل هوو المحجر الأسود مع آدم من المجنة و همایا قوتتان من یو اقیتها لینی مقام ابراہیم (وہ پھر جس پر حضرت آدم علیہ السلام بناء کعبہ کے وقت کھڑے ہوئے) اور "حجر اسود" حضرت آدم علیہ السلام بناء کعبہ کے وقت کھڑے ہوئے) اور "حجر اسود" حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے انرے اور وہ دونوں پھر جنت کے یواقتوں سے دویا قوت ہیں اور کس طرح لے کر آئے اس کا بیان نہیں ہواللہ تعالی اعلم۔

(٣) سيرنا حضرت ابرائيم عليه الصلاة والسلام في جم جنتي "مينده هيئ كي قرباني كي هي ال مينده هيئ كودرنيدول مينده هيئ كودرنيدول اور پرندول في كواي تفاي كورونيدول المحب الم

(٢) بنے کی مقدار شرعامتعین نہیں۔ ہاں حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس نے یا جس تھیا ستر ہزار کلم شریف پڑھا گیا ہوالتد تعالی اپنے فضل وکرم سے اسے بخش دیتا ہے: أن الله بدل عنی عن النبی میں آیا ہے: أن الله بدل عنی عن النبی میں آیا ہے اسے بخش دیتا ہے: أن الله بدل عنی عن النبی میں آیا ہے اللہ تعالی له و من قبل له غفر میں قبل له غفر الله تعالی له و من قبل له غفر الله تعالی له و من قبل له غفر

المله لوگول نے این مہولت کیلئے بینے اختیار کر لئے کہاس میں شار کلم بھی ہے اور بعد میں صدقہ بھی اورمشہور ہے کہ ساڑھے بارہ سیر جنے میں بی تعداد بوری ہوجاتی ہےواللہ تعالی اعلم۔ (۷) اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہے کسی نے بوجھا کہ شعبان میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ توجواب ارشادفرمایا كه وكرح تبيس بال بيآيا كه: لا نكاح بين العيدين دوعيرول كورميان نكاح نبيس اس سے مراديہ ہے كہ جمعہ كے دن اگر عيد پڑے تو ظاہر ہے كہ جمعہ وعيدين كے درميان فرصت کہاں ہوسکتی ہے اس دن کے سوانکاح کرناکسی دن منع نہیں ہے لیل مہر جاندی کے دورویے بارہ آنے ہے " بائی بھرہاں کے سواشر عام ہر کا کم درجہ نہیں ہے واللہ تعالی اعلم۔ (٨) بعدنمازمصلی لبیث کرر کھو بناجا میئے واللہ تعالیٰ اعلم (٩) مجھلی کا کھانا کسی دن منع نہیں ہے بعض جہلاء یہ کہتے ہیں کہایام محرم میں بچھلی کھانا نہ جا ہیئے یہ بالكل بےاصل ہے واللہ تعالی اعلم۔ (۱۰) مجھلی کھانا کسی دن منع نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم ۔ (۱۱) حضرت آ دم علیه السلام کی نماز جنازه پڑھی گئی تھی اور فرشتوں نے پڑھی تھی ای وقت سے نماز

(۱۱) حضرت آدم علیه السلام کی نماز جنازه پڑھی گئ تھی اور فرشتوں نے پڑھی تھی ای وقت سے نماز جنازه شروع ہو گی اسلام میں ہجرت جنازه شروع ہو گی اسلام میں ہجرت کے نویں مہینے کے ابتداء میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز جنازه پڑھائی تھی واللہ تعالیٰ اعلم الجواب سجی واللہ تعالیٰ اعلم کتبہ محمد یونس رضا الاولی الرضوی والمجیب مصیب واللہ تعالیٰ اعلم کتبہ محمد یونس رضا الاولی الرضوی والمجیب مسیب واللہ تعالیٰ اعلم مرکزی دار الافتاء ۴۸ رسودا کران ہر بلی شریف قاضی محمد عبد الرحیم بستوی غفرلہ القوی مرکزی دار الافتاء ۴۸ رسودا کران ہر بلی شریف الاحق کے المجیادی الاولی سامیانی

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین ان مسکلوں میں کہ (۱) غیر خدا کو واجب الوجود یا مستحق عبادت جا بنا بعنی الوہیت میں دوسرے کوشر یک کرنا کیساہے؟ (۲) اس شخص کے بارے میں جو تختیوں کے وقت کہتا ہے یارسول اللہ یا عام لوگ تختیوں کے وقت مثلاً یا شیخ فلاں کہ کر بکارتے ہیں۔ انبیاء اولیاء وعلماء صالحین سے انکے وصال شریف کے بعد بھی استعان واستمد اداورلڑ کے لڑکیاں مانگنا شرعاً جائز ہے یانہیں؟

(۳) د بوبندی، وہابی تبلیغی جماعت یا جماعتِ اسلامی وغیرہ اہل کتاب ہیں یانہیں ؟ یزید پلید اسلامی وغیرہ اہل کتاب ہیں یانہیں ؟ یزید پلید اسلام میں مکہ معظمہ و مدینہ منورہ کے موجودہ وفت کے اماموں میں کتنا فرق ہے اور ان کو کیا سمجھنا جا ہے نی گفراور اسلام میں جواب مرحمت فرما کیں۔

(۳) بھینس گائے اور بکری کے پیدائش بچے کورسول پاک،غوث اعظم ،خواجہ یا کسی ولی وعلماء صالحین کا نام رکھ کر پالا یا چھوڑ دیا۔ جب بہ جانور جوان ہو گیا تواس کو قربانی وعقیقہ یا کسی بزرگ کی نذرو نیاز میں یا اپنے کھانے کے کام میں استعال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس جانور کو ذرج کرنے کا طریقہ کیا ہے یعنی اللہ کے نام کا ذبیحہ کرا جائے گایا جسکے نام کا جانور ہے؟

(۵) سائل سوال کرتا ہے کہ دے رسول پاک یاغوث وخواجہ یا تھی اولیاء علماء صالحین کا نام کیکر بھیک مانگنا ہے تواسکو بھیک دینا جا ہے یانہیں غیراللہ کا نام کیکر بھیک مانگنا شرعاً جا کڑے یانہیں؟
(۲) زید نہایت ہی زیادہ صوم وصلو ہ کا پابنداور مقرراور حاجی بھی روضۂ اطہر بی کے پڑزید نے دوبار حاضری بھی دی زید نقر رکے دوران رسول خدا کو بتایا کہ وہ کوئی انو کھے رسول نہیں اور حضور ہے گئے کہ عاضری بھی دی زید نقر رکے دوران رسول خدا کو بتایا کہ وہ کوئی انو کھے رسول نہیں اور حضور ہے گئے کہ میں ہم اور تم جیسا آ دی بتایا اور یہ بھی کہا کہ حضور تمہارے کی برے بھلے کے ما لک نہیں اور حیبی کہا کہ انبیاء جائے گاوہ حضور کو معلوم نہیں اور یہ بھی کہا کہ انبیاء جائے گاوہ حضور کو معلوم نہیں اور یہ بھی کہا کہ انبیاء علیہم السلام سے نفرشیں واقع ہوئی ہیں اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ آ ب کے ایکے اور پچھلے گناہ معاف کر وے اور قرآن نشریف ایک دوآ بتوں کو بھی منسوخ بتایا ہے زید نے یہ بھی کہا کہ اللہ پاک نے فر مایا ہے جس دھیان ہیں مروگا اگر شیطان کو برا کہتے کہتے مرگئے تو شیطان کے ساتھ حشر ہوگا

اورا گرکسی کا فرکو برا کہتے کہتے جان نکل گئی تو اس کے ساتھ حشر ہوگالہٰذا ایسے خص کو بچے عقیدہ مسلمان سمجھنا جا ہے یانہیں؟ اوراسکی اولا د کے بارے میں کیا خیال رکھنا جا ہے واللہ تعالی اعلم (۷) بکرکوش العباد نه دینے اور شریعت مطہرہ کا مٰداق اڑانے اور شریعت کا تھم نیہ ماننے پر بکر کوتو ہہ استغفارا ورتجد بدایمان اوراگر بیوی رکھتا ہے تو تجدید نکاح لازم ہوا تھالہٰذا بکرنے اس برذرا بھی عمل نہیں کیا ہے لہٰذا بمر کی لڑی یا لڑ کے کی شادی بیاہ یا اور کسی تقریب میں شرکت کرنا جا ہے یا نہیں؟ اور جس سی مسلمان نے بھر کے لڑ کے کولڑ گی دی یا بھر کی لڑ کی یا جن لوگوں نے بگڑ کے یہاں شادی بیاه یااور کسی بھی تقریبات میں شرکت کی ایکے لئے قرآن وحدیث میں کیا حکم ہے؟ (۸)موجوده دور میں نی،وہا بی مودودی تبلیغی وغیرہ سے ل کرجو کمپنی ہے. جا ہے سیاسی ہویادین اس میں سنیوں کی شرکت کیامعنی رکھتی ہے اور ایسی کمپنیوں میں سنیوں کی شرکت پرشریعت کا کیا تھم ے؟ آپ ان سب سوالوں کا جواب عنایت فرما کیں عین نوازش ہوگی بینوا توجروا۔

بہیر ی ضلع بریلی شریف

(لجو (ل بعوة) (لهلكن (لوبالب: - غيرخدا كوواجب الوجود ما ننا اور مستحقّ عبادت جاننا اور اس کے الوہیت میں کسی غیر کوشر یک کرنا کھلا کفراور شرک ہے ' نبراس' ص۱۷۱ر برہے: الاشواک ه واتبات الشريك في الالوهيت بمعنى وجوب الوجود كما للمجوس فانهم يعتقدون الهين يزدان خالق الخير واهرمن خالق الشرو بمعنى استحقاق العبادة كما لعبدة الاصنام فانهم يعتقدون ان الواجب واحد ويزعمون الاصنام مستحقة للعبادة لرجاء الشفاعة منها اشراك يعن الله تعالى كى الوميت مين كى غير كوشريك كرناب معنی واجب الوجود میں جبیبا کہ بحوی دومعبود کا اعتقادر کھتے ہیں ایک خالق الخیر' پروان' اور دوسرا

خالق الشر' اہرمن' یامعنی مستحق عبادت میں جیسا کہ بنوں کی پرستش وہ بیراعتقادر کھتے ہیں کہ واجب الوجود ایک ہے اور بنول کو سخق عبادت گمان کرتے ہیں اور ای سے شفاعت کی امیدکرتے ہیں اور''بہارشریعت' صسح ایر ہے اللہ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں نہ احکام میں نہ اساء میں واجب الوجود ہے بینی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے ازلی کے بھی یمی معنی ہیں باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا اوراس کوابدی بھی کہتے ہیں بہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و برستش کی جائے اور قر آن عظیم مين به نقل هوا لله احد اوردوسري جكمارشاد بنالهكم الله و احد للمذاجو مذكوره في السوال جيهاعقيده ركھ مشرك بددين ، كافرومرتد ہے واللہ تعالی اعلم \_ (۲) مصائب وآلام میں رسولان عظام واولیاء کرام سے نداء کرنا اور استعانت واستمداد فرمانا حدیث واقوال فقہاء سے ثابت ہے۔انبیاء واولیاء بعد وصال بھی مصائب آلام کے وقت مدد فرماتے ہیں اور ان مقدس ذاتوں کے توسل ہے جوجائز جیزیں مانگی جاتی ہیں اسے اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندے کےصدیے میں بورافر ماتا ہے اور یارسول الله 'تو حدیثوں میں متعدد جگہ وار د ہے مين ايك عديث نقل كرتا بهون جس مين افضل الصحابه خليفه اول حضرت ابو بكرصديق رضى الله تعالى عندنے اینے جان و مال کا ما لک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بنایا اور یارسول اللہ سے مخاطب فر مایا تو بتاييخ الركوني مصيبت ويريثاني مين سرايامشكل كشاكو بإرسول الله كهركر يكارية وناجائز بهوگا هركز بركزناجائزنه بوگا حديث حضورني كريم عليه الصلاة والتسليم في فرمايا: مانفعني مال قط ما نسف عسنی مال ابو بکر تعنی محصی محصی مال نے اتنائقع نہ دیا جوابو بکر کے مال نے دیا۔تو صدیق اكبررضى الله تعالى عندرو ية اورعرض كى: هل انا و مالى الالك يا رسول الله ميرى جان و بال كاما لك حضور تے سواكون ہے يارسول الله ،اورسيدى جمال بن عبدالله بن عمر كمي اسينے فقاوي ميں

فرماتے ہیں: سئلت عمن يقول في حال الشد آئديا رسول الله أويا على أويا شيمخ عبد القادر مثلاهل هو جائز شرعا أم لا الخ اجبت نعم الاستغاثة بالاولياء و ندأوهم والتوسل فهوامر مشروع وشي مرغوب لاينكره الامكابر أومعاند و قد حسرم بركة الاولياء الكوام يعنى مجهست سوال موااس تخص كے بارے ميں جومصيبت كے وفت میں کہتا ہے یا رسول اللہ، یا علی، یا شیخ عبدالقادر مثلاً آیا بیشرعاً جائز ہے یا نہیں؟ میں نے جواب دیا ہاں اولیاء ہے مدد مانکی اور انہیں بکارنا اور ان کے ساتھ توسل کرنا شرع میں جائز اور پندیدہ چیز ہے جس کا انکار نہ کرے گا مگر ہث دھرم یا صاحب عنا داور بے شک وہ اولیاء کرام کی بركتوں ہے محروم ہے۔ تواگرانبیاء واولیاء کے توسل ہے كوئی لڑ کے لڑكیاں مائلے تو كيوں كرنا جائز ہوگا؟ اور بعد وصال بھی ظاہری زندگی کی طرح استعانت واستمد ادفر ماتے ہیں۔امام نینخ الاسلام شہاب رملی انصاری کے فناوے میں ہے: کہ آپ سے سوال ہوا کہ انبیاء اولیاء علماء صالحین بعد وصال بھی مدوفر ماتے ہیں تو آپ نے جواب ان لفظوں میں دیا: فساجاب بسما نسسه أن الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء الصالحين جائزة وللأنبياء والرسل والأولياء والصالحين اغاثة بعد موتهم انهول نے جواب دیا کہ بے شک انبیاء و مرسلین واولیاء وعلماء ہے مدد مانگن جائز ہے اور بعد انتقال بھی امداد فرماتے ہیں۔ان فقہاء کے فآوی ہے ثابت ہوا کہ انبیاء کرام ورسولان عظام واولیاء کاملین وعلماء صالحین ہے نداء جائز ہے اور به مقدس ہستیاں اپنی ظاہری زندگی میں استعانت واستمد ادفر ماتے ہیں اور بعد وصال بھی اور ان کے توسل ہے رب تعالی ہے سائل ہونا بھی جائز ہے۔اوران مقدس ذاتوں کے توسل سے جو جائز چیزیں مانکیں جائمیں سے اللہ تعالی اسینے نیک بندوری کے صدیے اسے ضرور دیگا۔اور دیتا ہی ہے اور دیتا ہی رہے گا واللہ تعالی اعلم۔

(۳) دیوبندی، وہائی تبلیغی جماعت، یا جماعت اسلامی سب شان رسالت مٹیں تو ہین کرنے کے سبب كافرومر تدبين علماء حرمين طيبين نيان كحكافرومر تدبهونے كافتوى ديكرفر مايا: مسن شك فی کفره وعذابه فقد کفرینی جوان کے کفریات پرمطلع ہوکران کے کفروعذاب میں شک كرےوہ بھى كافرومر تد ہے اور مرتد كے بابت "اشباه والنظائر" ميں ہے: الموتداقبح من الكافر الاصلى توابل كتاب كيابو تلك - يزيد بليد كفريس اختلاف بام احمر بن عنبل وغيره السي كافركت بي علامة تفتاز إلى "شرح عقائد" مين فرمات بي نسحن الأنتوقف في شانه بيل في ايمانه لعنة الله عليه و على اعوانه مكر بهار اعظم رضي الله تعالى عنه کا فرکہنے سے سکوت فرماتے ہیں اور اسلمیل دہلوی کی گمراہی و بددین ' تفویۃ الایمان' سے واضح ہے بہت ہے کفریات اس میں مذکور ہیں تو ہین انبیاء کرام واولیاءعظام کا وہ مرتکب ہے مگرانگی تو بہ کی بھی خبر ہے لہٰذاانکو کا فرکہنے ہے تو قف کیا گیا ہے ان کے اقوال کفری ہیں اور ظاہرا قوال کی بنا پر بعض علماء نے کا فرکہا ہے۔اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے موجودہ امام نجدی عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کا ایک عقیدہ بیہ ہے کہ صرف وہی مسلمان ہیں ان کے علاوہ سب مشرک ہیں جیسا کہ علامہ شامی قدس سره العزيزني "دروالحتار" جلدسوم ص١٣٩ ريفر مايا كهما وقع في زماننا في أتباع عبىد الوهاب اللذين خرجوا من نجدو تغلبوا على الحرمين وكانواينتحلون مذهب المحنابلة لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون وأن من خالف اعتقادهم مشركون واستباحوابذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم حتى كسر الله تعالى شوكتهم وخرب ببلادهم وظفر بهم عساكر المسلمين عام ثلاث وثلاثين ومسائتین والف لینی جیسا کہ ہمارے زیانہ میں عبدالوہاب کے مانے والوں کا واقعہ ہوا کہ بیلوگ نجد سے کیلے اور مکہ و مدین شریف پر غلبہ کرلیا اسپے کوئنگی ند بہب کی طرف منسوب کرتے ہتھے۔ لیکن

ان کاعقیدہ یہ تھا کہ صرف ہم ہی مسلمان ہیں اور جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں وہ مشرک ہیں ۔ اس لئے انہوں نے اہل سنت والجماعت کاقل جائز سمجھااوران کے علاء کول کیا یہاں تک کہ اللہ نے وہا ہوں کی شوکت توڑی اور ان کے شہروں کو ویران کر دیا۔ اور اسلامی لشکروں کوان پر فتح دی ، یہ واقعہ سے الہٰ دااگر وہ نجدی امام انہیں عقائد کا معتقد ہے تو اس کا بھی وہی تھم ہے اور اسکے بیچھے نماز جائز نہیں ہے واللہٰ تعالی اعلم۔

( ہم ) کوئی حلال جانورخواہ کسی کے طرف منسوب کر کے بالا گیا۔ مثلاً غوث یاک کی گائے ، یاغوث پاک کامرغاوہ حلال ہے۔قربانی ،عقیقہ ونذرو نیاز وغیرہ میں ذرج کیا جاسکتا ہے اگر ذانح کوئی مسلمان ہواور بوقت ذکح ہا تکبیر ذکح کیا ہوفقط جانورکوکسی کے جانب منسوب کردینے کی وجہ سے حرام ہیں ہو جائے گاہاں اگر بوقت ذی منسوب الید کا نام کیکرون کیا گیا بسم اللہ الکبرے ذی نہ کیا گیا ہومثلاً غوث پاک کانام لیااور ذنح کردیا تووه جانورمردار ہے اس کا کھانا حرام ہے قال اللہ تعالی: و میااهل به لغير الله اوردوسري حكمه ارشاد ب: ولا تأكلو مما لم يذكر اسم الله عليه اور حضور عليه الصلاة والسلام ارتادفر ماتين. من ذبح لنضيفه ذبيحة كانت فدأه الناريعي جوايخ مہمان کیلئے جانور ذبح کرے وہ ذبیحہ فدریہ ہوجائے گا آتش دوزخ سے دیکھئے اس حدیث میں ذبیحہ كى نسبت مہمان كى طرف ہے تو إگر كوئى غوث ياك كا مرغا يالے يا گائے يا كے تو كيوں ناجائز ہوگا۔اگرنا جائز ہوتا تو سرکارعلیہ السلام ذبیحہ کومہمان کی طرف کیسے منسوب فرماتے ، ہال بیہ بات او پر ٹا بت كرة ئے بيں كماكر جانوركومنسوب اليدكانا م كيكرذ نح كروے توضرور حرام ہوگا اور اگر بوقت ذنك بالتمبير بعنی سم الله الله البر كهه كر ذنح كيا سياتو وه حلال ہے خواہ جانور كسى بيطرف منسوب مو روامحار على على المدار على القصد عند ابتداء الذبح والله تعالى المم 

کی بھیک یا خواجہ کی بھیک کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ سائل ان کا واسط کیکر سوال کرتا ہے مثلاً غوث پاک کے صدیقے دیدونہ کہ غیراللہ سے مانگتا ہے واللہ تعالی اعلم۔ (١) زید کار پول که وه ( بعنی حضور علیه السلام ) کوئی انو کھے رسول نہیں ،حضور ﷺ و کیھنے میں ہم تم جبیا آ وی ہے،حضورتمہارے کی برے بھلے کے مالک نہیں ،حضور بیہیں جانے کہ قیامت ہیں جوبهار مے تمہار ہے ساتھ کیا جائے گا ،اور حضور کو رہیں معلوم کہ انبیاء کیہم السلام ہے لغزشیں واقع ہوئیں ہیں،اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیئے اور بید کہ اللہ نے فرمایا کہ جس وصیان میں مرو گے اس میں حشر ہوگا اگر شیطان کو برا کہتے کہتے مر گئے تو شیطان کے ساتھ حشر ہوگا اورا گرکسی کا فرکو برا کہتے کہتے جان نکل گئی تو اس کے ساتھ حشر ہوگا غلط و باطل اور سخت جراً ت و بے باک بے اور شان رسالت ﷺ میں تو بین ہے لہذا زید کا فرومر تد ہے سیدنا قاضی ابو بوسف علیہ الرحمة "كتاب الخراج" بين فرمات بين: ايسما رجل مسلم سب رسول الله عليه وسلم او كـذبـه اوعابه او تنقيصه فقد كفر بالله تعالىٰ بان منه أمراته يعنى جو تحصم سلمان مو کر حضور ﷺ کو د شنام (گالی) دے یا حضور کی طرف حجوث کی نسبت کرے یا حضور کوکسی طرح کا عیب لگائے یا کسی وجہ ہے حضور کی شان کھٹائے وہ یقینا کا فراور خدا کامنکر ہوگیااوراس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی اور الیوں بی کے بابت حدیث میں فرمایا گیا: ان مسر حسو ا فلا تعود وهم وان ماتوا فلا تشهدو هم وان لقيمتوهم فلا تسلموا عليهم ولا تجالسوهم ولاتشاربوهم ولاتوأ كلوهم ولاتنا كحوهم ولاتصلوا عليهم ولاتصلوامعهم لیمی بدند مب اگر بیار پرس توان کی عیادت نه کروه اگروه مرجا ئین قوان کی نماز جنازه میں شریک نہ ہو۔ان سے ملاقات ہوتو ان سے سلام نہ کرو۔ان کے پاس نہیموان کے ساتھ یائی نہ ہوان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤان کے ساتھ شادی بیاد نہ کرو۔ان کے جنازہ کی نماز نہ پڑھو۔ان کے ساتھ

#### Marfat.com

ملکرنمازنه پڑھولہٰذامسلمانوں کوان سے ترک تعلق کا حکم ہے۔اگران کی اولا دوں کا بھی وہی عقیدہ ہے جوزید کا ہے توان کا بھی بہی تھم ہے علمائے اسلام کا اس پراجماع ہے کہ جو تھن انبیاء کرا ملیم الصلاة والسلام كى شان مين ادنى كستاخي كرے وہ كافر مرتد خارج از اسلام ہے 'ردامختار' و' درمخار "مي إجاب مع المسلمون ان شاتمه كافر وحكمه القتل ومن شك في عذابه و كفره كفر اورتفصيل كيك "حسام الحرمين" ويكصي والله تعالى اعلم ـ (2) ایسے کے یہاں شادی بیاہ نہ کرنے اور کسی تقریب میں شرکت نہ کرنے کا حکم تھالہذا جنہوں نے ان کے یہاں شادی کی یا تقریبات میں شرکت کیا ان پرتوبہ واستغفار لازم ہے اگر توبہ و استغفارنه كرين تومسلمانون كوان مي بهي ترك تعلق كاحكم بوالله تعالى اعلم ـ (۸) حدیث شریف میں ہے: مین تشب بقوم فہو منہم لینی جو کی قوم سے تشبہ کرے وہ انہیں میں سے ہے لہذامسلمانوں کوالی کمیٹیوں میں شریک نہ ہونے کا حکم ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

كتبه محمد يونس رضاالا وليبي الرضوي صح الجواب والتدنعا لي اعلم

قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرله القوی مرکزی دارالا فتا ۲۶ مرسودا گران بریلی شریف کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین ان مسائل میں کہ

(۱) اگرروز ہے دارکوسانپ ، بچھوبھڑ وغیرہ ڈیک مارد ہے تو کیااس ہے روز و فاسد ہوجائے گا؟

(۲) اگرجسم میں کہیں زخم ہواور اس زخم میں سےخون یا بہیپ وغیرہ نکل پڑے تو کیا اس سےروزہ فاسدہوجائے گا؟

(۳) کیانامردمسجد میں اعتکاف میں بیٹے سکتاہے؟

(س) اعتكاف ميں بيٹينے والے تخص كے والدين ميں سے يا بھائى كا انتقال ہوجائے تو كياو وال كَي نماز جنازه میں شامل ہوسکتا ہے؟ (۵) اعتکاف کی حالت میں گرمی کی وجہ سے یا جمعہ کا عسل کرنے سے کیا اعتکاف فاسد ہوجائے گا؟ جوابات تفصیلاً بحوالہٰ دیئے جا کیں: -

المستفتى : نعيم احمد شيخ القادري الرضوي

نزدميمن مسجد حياكى بإزه شهداد بورسلع سانگھرسندھ

(لجوزر بنوفی (لعزبز (لوباب: - فساوصوم کے بابت قاعدہ کلیہ بیہ ہے کہ دوایا غذا کا معدہ یا د ماغ میں کسی منفذ کے ذریعہ داخل ہونا مفسد صوم ہے مسام کے ذریعہ کسی چیز کا داخل بدن ہونا مفرسوم بيس بي من برائع الصنائع "٩٣/٢ بريب: وما وصل الى الجوف او الى الدماغ من المخارق الاصلية كالانف والاذن والدبر بان استعط او احتقن او اقطرفي اذنه فوصل الى الجوف او الى الدماغ فسد صومه اما اذا وصل الى الجوف فلا شك فيه لوجود الاكل من حيث الصورة وكذا اذا وصل الى الدماغ لانه له منفذا الى الجوف فكان بمنزلة زاوية من زوايا الجوف السلئ بوشئ بذرايدمسام بدان میں داخل ہو یااس کااثر بدن میں پایا جائے تو وہ مفسد صوم نہیں'' عالمگیری''ا/۳۰مرمیں ہے اوراس كے بابت متعدد جزئيات فقد كى كتابول بيس موجود بيں: وَ مـا يـدخـل مـن مسـام البـدن من الدهن لا يفطر هكذا في شرح المجمع ومن اغتسل في ماء وجد برده في باطنه لا يفطر هكذا في نهر الفائق ولو اقطر شيئا من الدواء في عينه لا يفطر صومه عنمدنا وان وجد طعمه في حلقه واذا بزق فراي اثر الكحل ولونه في بزاقه عامة الممشائخ على انه لا يفسد صومه هكذا في الذخيرة اور ارداكتار ٢٠٢٠١مس ٢: قال في النهر لان الموجود في حلقه اثر داخل من المسام الذي هو خلل البدن والممفطر انما هوالداخل من المنافذ للاتفاق على ان من اغتسل في ماء فوجد

بسودہ فیی باطنہ أنه لا يفطر ان جزئيات سے بيصاف ظاہر ہوتا ہے کواگر بچھو، سانب ياديگر زہر يلے جانور کسی روزہ دار کوڈنک مارد نے تواس کاروزہ ہيں جاتا ہے واللہ تعالی اعلم ۔
(۲) روزہ فاسر نہیں ہوگا کہ فساد صوم کی صورت وہی ہے جوسوال نمبرامیں گزری کہ دوایا غذا کا معدہ یا دماغ میں کسی منفذ کے ذریعہ داخل ہونا مفسد ہے بدن سے لہویا پیپ کا نکلنا مفسد صوم نہیں ہے واللہ تعالی اعلم ۔

(۳) نامرد کااعتکاف میں بیٹھنا جائز ہے'' در مختار' میں ہے: و هل یصبح من المنحنثیٰ فی بینه لیم آرہ و الظاهر لاحتمال ذکوریته ج بنتیٰ کامبحد میں معتکف ہونا جائز ہے قونامرد کے معتکف ہونا جائز ہے قونامرد کے معتکف ہونا جائز ہوگی واللہ تعالیٰ اعلم۔

(٣) اعتكاف تين تم به اول واجب بالندر دوه سنت موكده رمضان كعثرة اخيرال اسوه مستحب جوان وونول كروايل عالمكيرئ ا/ ١١١١ برب وينقسم الى واجب وهو الممنذور تنجيزا او تعليقا والى سنة مؤكدة وهو فى العشر الاخير من رمضان والى مستحب وهو ما سواهما هكذا فى فتح القدير اور وططاوى مراتى الفلاح المراكم مستحب وهو ما سواهما هكذا فى فتح القدير اور وططاوى مراتى الفلاح المراكم المراكم المراكم المراكم المنذور تنجيزا او تعليقا و سنة كفاية مؤكدة فى العشر الاخير من رمضان والقسم المثالث مستحب في ما سواه اى فى اى وقت شاء سوى العشر الاخيرولم يكن منذورا انتهى ملتقطا اورشاى الربيب وهو (الاعتكاف) ثلاثة اقسام واجب بالنذر بلسانه و بالشروع وبالتعليق ذكره ابن الكمال و سنة مؤكدة فى العشر الاخير من رمضان بالشروع وبالتعليق ذكره ابن الكمال و سنة مؤكدة فى العشر الاخير من رمضان مستحب فى غيره من الازمنة هو بمعنى غير الموكدة انتهى ملتقطا اعتكاف متحب بوتو معتلف جب عاشي سمت المراعة عن المعتمل المراعة عن المعتمل المراعة عن المناكم المراعة عن المعتمل المناكم ا

مانة وفت بيشرط لگائى موكه عيادت مريض يا جنازه كى نمازيامجلس علم ميس حاضرى كيلئے نكلول گا تو وہ نكل سكتا به اعتكاف فاسدنه موكا "درمختار" ٢/ ٢٢٨ رير ب لو شوط وقت النذر ان يخوج لعيافة مريض و صلاة جنازة و حضور مجلس علم جاز ذلك فليحفظ واينضاه كذا في الطحطاوي (٤٢٣) اور عالمكيري 'ا/٢١٢/ مين ب ولو شرط وقت الندر والالتزام ان يخرج الى عيادة المريض و صلاة الجنازة وحضور مجلس العلم ويجوز له ذلك كذا في التتارخانيه ناقلا عن الحجة اوراكراعكا فسنت موكده يا اعتكاف بالنذر بلاشرط موتوا كرمعتكف جنازه والدين وغيره كيلئے نكلے گا تواعتكاف فاسد موجائے گا "عالمكيري" مين إو لوحرج لجنازة يفسد اعتكافه وكذا صلاتها ولو تعينت عليه او لانجاء الغريق او الحريق او الجهاد اذا كان النفير عاما اولاداء الشهادة هكذا في التبين اورعالمكيري ميسب: هذا كله في الاعتكاف الواجب اما في النفل فلا باس بان يخرج بعذروغيره في ظاهر الرواية وفي التحفة لاباس فيه بان يعود المريض و يشهد الجنازة كذافي شرح النقاية للشيخ ابي المكارم بالفقهائ كرام في ال ایک صورت رکھی ہے اگر الیم مجبوری ہوتو اعتکاف توڑ دے اور صرف اس دن کی قضا کرے "رداكتار"٢/ ٢٢مم مي باما التطوع لو قطعه قبل تمام اليوم فلا الافي رواية الحسن كما مر، ويقضى المنذور مع الصوم غير انه لوكان شهرا معينا يقضي قدر مافسد والا استقبله لانه لزمه متتابعا ولا فرق بين فساده بصنعه بلا عذر كالجماع مشلا الاالرنة او لعدر كخروجه لمرض او بغير صنعه اصلا كحيض وجنون واغماء طويل واما حكمه اذا فات عن وقته المعين،فان فات بعضه قضاه لا غير ولاى الاستقبال او كله قضى الكل متتابعا فان قدر ولم يقض حتى مات اوصى

المكل يوم بطعام مسكين، وان قدر على البعض فكذا لك ان كان صحيحا وقت المنذر والا فان صحيح وما فعلى الا حتلاف الممار في الصوم والا فلا شئ عليه بدائع مسلخه على الا حتلاف الممار في الصوم والا فلا شئ عليه بدائع مسلخه على الا حتلاف المرتبين على مسلخه المار في المورية على المرتبين أحصه في المار عن المرتبين أحم المرتبين أو المار في المراحة ا

(۵) معتلف کا مجد عراً یا به وانگنا نواه ایک ساعت کے کے مقد اعتکاف ہے جبکہ کوئی عذر نہ ہو ' عالمگیری' الر ۲۱۲ میں ہے: فیمنہ النخسروج من النمسجد فلا یخرج السمعت کف من معتکفه لیلا و نها را الا بعذر وان خرج من غیر عذر ساعة فسد اعتکافه فی قول ابی حنیفة رحمه البله تعالیٰ کذا فی المحیط سواء کان النخروج عامداً او ناسیا هکذا فی فتاوی قاضی خان اورعزر تین صورتوں میں محقق ہوتا ہے (۱) عاجت شرعیہ (۲) عاجت طبعیہ (۳) ضروریہ ' ططاوی علی الراتی' ' سر ۲۲۳ میں ہے: ولا یخرج منه الا لحناجة شرعیة کالجمعة (وغیرها) او حاجة طبیعة کالبول والغائط وازالة نجاسة واغتسال من جنابة باحتلام لانه علیه السلام کان لا یخرج من معتکفه الالحاجة الانسان او حاجة وضروریة کانهدام المسجد و یخرج من معتکفه الالحاجة الانسان او حاجة وضروریة کانهدام المسجد و اداء شهادة تعینت علیه النج ملتقطا 'معتکف مجدے جمعیدین کیلئے پیپیشاب و پائخانیا نامی دورکرنے یا شل جناب کرنے یا مجد کے منہدم ہونے پر مجدے نکل سکتا ہے پھر پھی مختلف مجدے ورکر رئے یا شل جناب کرنے یا مجد کے منہدم ہونے پر مجدے نکل سکتا ہے پھر پھی مختلف منہ دورکرنے یا شل جناب کا بیاب کا منہدم ہونے پر مجدے نکل سکتا ہے پھر پھی مختلف منہدم ہونے پر مجدے نکل سکتا ہے پھر پھی مختلف منہدم ہونے پر مجدے نکل سکتا ہے پھر پھی مختلف منہدم ہونے پر مجدے نکل سکتا ہے پھر پھی مختلف منہدم ہونے پر مجدے نگل سکتا ہے پھر پھی مختلف منہدم ہونے پر مجدے نگل سکتا ہے پھر پھی مختلف منہدم ہونے پر مجدے نگل سکتا ہے پھر پھی مختلف منہدم ہونے پر مجدے نگل سکتا ہے پھر پھی مختلف منہدم ہونے پر مجدے نگل سکتا ہے پھر پھی مختلف منہ میں محتلف منہدم ہونے پر مجدے نگل سکتا ہے پھر پھی کا محتلف منہدم ہونے پر مجدو نے نگل سکتا ہے بھر بھر اللہ منہ واللہ میں معتکفه الا میں معتکفه اللہ میں معتکف منہدم ہونے پر مجدو نے بعد بعد میں معتکف میں معتکف منہدم ہونے پر مجدو نے بعد معتبد اللہ معتبد میں معتکف میں معتکف میں معتکف میں معتکف میں معتبد میں معتکف میں معتکف میں معتکف میں معتکف میں معتبد میں معتبد میں معتکف میں معتکف میں معتبد میں معتب

معتلف مسجد سے ای وفت نکل سکتا ہے جبکہ مسجد میں عنسل ممکن ندہو 'عالمگیری''ا/۱۳۱۲رمیں ہے: ثم ان امكنه الاغتسال في المسجد من غيرَ ان يتلوث المسجد فلا باس بـه والافيخرج ويغتسل ويعود الى المسجد ولوتوضا في المسجد في اناء فهو على هذا التفصيل هكذا في البدائع و فتاوى قاضى خان اور (ورمخار٢/٢٥/٢٥مريس - الخروج الالحاجة الانسان طبيعة كبول اوغائط وغسل لواحتلم ولا يمكنه الاغتسال في المسجد كذافي النهر فقهاء كي نذكوره عبارتول يصمعلوم مواكراً مختلم معتکف کامنجد ہی میں عسل ممکن ہوتو مسجد کوآلودہ کئے بغیرمسجد ہی میں طہارت حاصل کر لے ورندسل کیلئے نکل سکتا ہے تو جب جنابت سے یا کی کیلئے فقہاء نے اتن احتیاط کے ساتھ معتکف کو عسل كالحكم ديا تومحض كرمى يا جمعهَ كے دن عسل كيلئے مسجد سے نكلنا كيونكر جائز ہوگا ہاں فقنہاء صرف اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر معتکف سرکومسجد سے باہر کر لے اور اسے دھوئے تو اس میں كوئى حرج نبين 'عالمكيرى' 'ا/٢١٣ميس بعض اهله ليغسله كذا في التتار خانية امام البسنت الليخسر ت قدس سره ' فأوى رضوي 'ا/٢٣٩/ ميس فرماتے ہیں کہ مسجد میں عسل کرنا تین صورتوں میں جائز ہےان میں ایک صورت یہ ہے کہ مسجد میں عسل کا یا بی یا چھینٹانہ کر ہے تو مسجد میں عسل کرسکتا ہے ہیں اگر معتکف مسجد میں گرمی کی وجہ ہے یا جمعه کیلئے مل کرنا جا ہے تو مسجد کے فرش پر لحاف یا گدایا واٹر بیروف کیڑا بیجے رکھ لے اور عسل کر كتواس ميس كوئى حرج نهيس مونا حياسية والتدتعالى اعلم \_ صحح الجواب والثدنعالي اعلم فقيرمحمداختر رضا قادرى ازهرى غفرله كتبه محمر يونس رضاالا وليي الرضوي صحح الجواب والثدنعالي اعلم مرکزی دارالا فتا ۱۶۸ رسود اگران بریکی شریف

#### Marfat.com

قاضی محم عبدالرجیم بستوی غفرلدالقوی کارشعبان المعظم ۱۲۳ او کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ شہر جنیر ضلع ہونہ میں بفضلہ تعالیٰ تقریباً بارہ سے بندرہ ہزار کی سلم خاصیح العقیدہ آبادی پر مشتمل ہے جس میں کچھلوگ صراحة و مطلقاً مسلک اعلیٰ حضرت کا افکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سہ مسلک اعلیٰ حضرت یا نچواں مسلک کہاں ہے آیالہٰ دااس کا ماننا ضروری نہیں اور انہیں میں سے بچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پرعمل اور اس کا ماننا ضروری ولازی ہے کیوں کہ سے ہماری سنیت کی شناخت ہے۔ اس قسم کی باتوں کولیکر دونوں فریقین جھگڑے میں الجھے ہوئے ہیں ہماری سنیت کی شناخت ہے۔ اس قسم کی باتوں کولیکر دونوں فریقین جھگڑے میں الجھے ہوئے ہیں اس لئے آپ سے مؤد بانہ گزارش ہے کہ برائے کرم ازروئے شرع اس بات کی وضاحت فرما میں کہ کس کی بات صحیح و درست ہے؟

(۲) مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ اور مسلک اعلیٰ حضرت زندہ بادکہنا کیسا ہے؟ مدل و مفصل جواب عنایت فر ماکر مطمئن فر مائیس نوازش ہوگی۔

> سائلین بحمدنواب کریم شیخ ،عبدالجبار بسائلین بحمدنواب کریم شیخ ،عبدالجبار جنیرضلع بونه مهاراشٹرانڈیا

(لجو (رب: - مسلک اعلی حضرت بعینه ند به ابل سنت و جماعت کی صحیح تصویر ہے جواعلی حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ القوی نے فرمائی ہے لہٰذا مسلک اعلیٰ حضرت کا انکار در حقیقت ند به ابل سنت و جماعت کا انکار ہے اور ند به یقینا چار ہی ہیں ند به خفی و انکار در حقیقت ند به بالل سنت و جماعت کا انکار ہے اور ند به یقینا چار ہی ہیں ند به ومسلک ند به بالکی و ند به بثانی و ند به ب صنبلی ان ندا به بار بعد کو فد به بکما گیا ہے اگر چه ند به ومسلک ترادف کے طور پر بھی مستعمل ہوا ہے گر ائم ند اربعہ کے ندا به کو ند به بی کہا جاتا ہے جولوگ مسلک اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے لفظ سے چڑھتے ہیں وہ مسلک کے لفظ کو وسعت دیکر ائم کہ اربعہ مسلک اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے لفظ سے چڑھتے ہیں وہ مسلک کے لفظ کو وسعت دیکر ائم کہ اربعہ

کے نداہب کومسلک سے تعبیر کرتے ہیں۔حضرت شاہ ولی الله محدث دہلوی ' رسالہ انصاف' میں فرماتين بعد المأتين ظهربينهم التمذهب للمجتهدين الخ دوصري كبعد مسلمانوں میں تقلید شخصی نے ظہور کیا تم کوئی رہاجوا یک امام عین کے مذہب پراعتاد نہ کرتا ہواس طرح عارف بالتدعبدالو ہاب شعرانی نے ائمہ ٔ اربعہ کے مذا ہب کو مذہب ہی سے تعبیر کیا ہے مسلک ہے تعبیر نہیں کیا ہے امام غزالی قدس سرہ کیمیائے سعادت میں فرماتے ہیں: مخالف صاحب مذبب خود كردن نزديج كش روانه باشد "تفسير مظهرى" مين قاضى ثناء الله يانيتى فرمات بين اهل السنة قد افترقت بعد القرون الثلاثة او الاربعة على اربعة مذاهب لم يبق في الفروع سوى هذه المذاهب الاربعة المل سنت تين جارقرن كے بعدان جار ند ہب پر متقسم ہو گئے اور فروع میں ان نداہب اربعہ کے سواکوئی ندہب ندر ہاای طرح دوسرے علماء کرام نے فرمایا ہے تو اسے مسلک ہے تعبیر کرنا غلط ہے ان لوگوں کا مقصد ریہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت نہ کہا جائے ند هب المام اعظم الوحنيفه رضى الله تعالى عنه كى تشريح وتحقيق سيح طور يساعلى حضرت امام ابل سنت و جماعت نے فرمائی ہے در نہ وہا بی دیو بندی تقلید کالبادہ اوڑ ھکرامام اعظم کے فرمودات کی بیخ کنی کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی واحد ذاہت ہے جس نے عقائد ومسائل اہل سنت کی تائیدوتو ثیق دلائل شرعیہ سے کی ہے اور گمراہوں بدوینوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔جیسا کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی تشریح وتصریح کروہ مسائل سے عیاں ہے اور جولوگ کہتے ہیں یوں مسلک اعلیٰ حضرت کہنا ،اس بڑمل کرنااس کا ما ننا ضروری ہے ان کا قول درست ہے کیوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت بعينه مذبهب أمام اعظم الوحنيف رحمة اللدتعالى عليه بصواللد تعالى اعلم .

(۲) مسلک اعلی حضرت بعید ندبب امام اعظم ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کہنا بالکل ورست مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کہنا بالکل ورست ہے کیول کے حقیقتا یہ ند ہب اہل سنت و جماعت زندہ باذ کہنا ہے جو کہ اہل سنت و جماعت کا

نعرہ ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

الجواب صحیح والله تعالی اعلم کتبه محمد یونس رضااو کسی رضوی فقیر محمد اختر رضا قادری از ہری غفرله مرکزی دارالافتاء، ۸۲ مرسودا گران بریلی شریف فقیر محمد اختر رضا قادری از ہری غفرله مرکزی دارالافتاء، ۲۸ مرسیج الآخر ۲۰۰۰ ا

صح الجواب والمولی تعالی اعلم ند بهب حنفی کی تائید و توثیق کی بنا پرعلاء کرام نے فرمایا ہے کہ الجواب والمولی تعالی اعلم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوتے تو آب ان کوایے شاگر دوں میں شامل کر لیتے واللہ تعالی اعلم کوایے شاگر دوں میں شامل کر لیتے واللہ تعالی اعلم

قاضى محمة عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

كيافر مات يسعلائ كرام مندرجه ذيل مسائل ميس كه

(۱) زیدایک مسجد کا خطیب وامام ہے زید نے تقریر کے اندرکہا ہے کہ قرآن میں بہت کم

انبیاءکرام کے نام ذکر ہیں تو بکر نے کہا قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آیا ہے۔
السلام کا نام آیا ہے تو مولا ناصا حب کا کہنا ہے کہ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آیا ہے۔
اور حضرت ایوب علیہ السلام کا نام نہیں آیا ہے۔ تو بکر نے کہاان کا نام بھی آیا ہے تو مولا ناصا حب
خاموش ہو گئے جواب نہ دے سکے جس پر بکر کی پارٹی کا کہنا ہے مولا نالائق امامت نہیں ہیں بکر کی
خلاف پارٹی کا کہنا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی وقت سب کچھ یا در ہے مولا ناصا حب نے طلاف پارٹی کا کہنا ہے کہ طاور ہے مولا ناصا حب نے کہا کہ ہی وقت سب بچھ یا در ہے مولا ناصا حب نے

مہلت بھی مانگی مگر بمر جلاتار ہا۔ (۲) کتنے انبیاءکرام کے اسائے گرامی کلام مجید میں ہیں؟

(س) جن انبیا وکرام کے اسائے پاک قرآن میں نہیں آئے ہیں ان انبیا وکرام کی تعداد کتنی ہے اور

ان پرامت محمری کوکیاعقیده رکھنا جا ہے؟

(۳) کیا بھی گزشتہ انبیاء کرام ورسولان عظام نی آخر الزمال ﷺ کے امتی ہیں۔ زید کا کہنا ہے کہ سبھی انبیاء کرام نبی آخر الزمال ﷺ کے امتی ہیں مگر بکر کہتا ہے کہ بیسی علیہ السلام امتی نہ نتھے مگرامتی بنکرتشریف لائیں گے۔ بنکرتشریف لائیں گے۔

(۵) کہیں عقیدہ وا بمان نہ خراب ہو جائے مفتی صاحب کہ انبیاء کرام کے مال کے بارے میں جھڑا کررہے ہیں مولا ناصاحب نے تقریر میں سیدہ مریم وابنھا علیہاالسلام کے نصائل بیان کررہ ہے جھڑا کررہے ہیں مولا ناصاحب نے تقریر میں سیدہ می بروز حشر اٹھائی جائیگی مگر بکر کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیدائش کے بعد باکرہ کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا لہذا مولا ناصاحب آ ب تو بہ کر لیں مفتی صاحب گاؤں میں بڑا اختلاف ہے لہذا جلد حل فرما کر جواب عنایت فرما کیں۔

لیس مفتی صاحب گاؤں میں بڑا اختلاف ہے لہذا جلد حل فرما کر جواب عنایت فرما کیں۔

المستفتی : محم طب رضا

# بيزا كالونى دهنسارضلع دهنبا دجهار كهنڈ

(العوال بعوہ الدلائ الوہ اب اللہ عزوجل نے تاوی کی رہنمائی کے لئے بہت سے انبیاء کرام کو دیا ہیں مبعوث فرمایا جن میں بعض ہی انبیاء کرام کے اسائے طیبہ قرآن مجید میں آئے ہیں ولیقید ارسالنا رسلا من قبلک منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک و منهم من لم نقصص علیک و منهم من لم نقصص علیک و منا کان لرسل ان یا تی بایة الاباذن الله فاذ اجاء امر الله قضی بالحق و خسر هنالک المبطلون (مورہ مومن ب71/آیت ۷۸) اور بیشک ہم نے تم سے پہلے خسر هنالک المبطلون (مورہ مومن ب71/آیت ۵۷) اور بیشک ہم نے تم سے پہلے کتے رسول ہیں کہ جن میں کی کا احوال تم سے بیان فرمایا اور کی کا احوال نہ بیان فرمایا اور کی رسول کو نیس پہو نچتا کہ کوئی نشانی لے آئے ہے جم خدا کے پھر جب اللہ کا تم آئے گاسچا فیصله فرما و یا جائے گا اور باطل والوں کا وہاں خمارہ ۔ انہیں میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام ورباطل والوں کا وہاں خمارہ ۔ انہیں میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام ورباط میں اور امامت کے لئے مسائل طبارت و نماز کا جانا اور قرآن صحیح پڑھنا و ہاشرع ہونا شرط ہونا شر

## Marfat.com

تمام علوم کا جاننالہٰ زااس بنابراس کے پیجھے نماز نا جائز نہ ہوگی واللہ نعالی اعلم۔ (۲) جن انبیاءکرام کے اسائے طیبہ طاہرہ بالتصریح قرآن مجید میں ہیں وہ یہ ہیں: -حضرت آ دم علیہ السلام ، حضرت نوح عليه السلام ، حضرت ابرا بيم عليه السلام ، حضرت المعيل عليه السلام ، حضرت المحق عليه السلام، حضرت ليحقوب عليه السلام، حضرت يوسف عليه السلام، حضرت موى عليه السلام، حضرت بإرون عليه السلام ،حضرت شعيب عليه السلام حضرت لوط عليه السلام ،حضرت مود عليه السلام حضرت دا وُ دعليه السلام حضرت سليمان عليه السلام ،حضرت ايوب عليه السلام ،حضرت زكريا عليه السلام ،حضرت يجي علية السلام ،حضرت عيسى عليه السلام ،حضرت الياس عليه السلام ،حضرت اليسع عليه السلام ،حضرت يونس عليه السلام، حضرت ادريس عليه السلام، حضرت ذوالكفل عليه السلام، حضرت صالح عليه السلام، حضرت عزير عليه السلام، حضور سيد المرسلين محدر سول الله ﷺ والله تعالى اعلم-(۳) اور باقی انبیاءکرام کے اساء طبیبہ کلام مجید میں نہیں ہیں اور انبیاء کرام کی کوئی مقدار معین کرنا جائز ہیں کہ خبریں اس باب میں مختلف ہیں اور مقدار معین پرایمان رکھنے میں نبی کونبوت سے خارج مانتے غیر نبی کو نبی جانبے کا احتمال ہے اور بید دونوں با تنب کفر ہیں اور ایک روایت میں ایک لاکھ چوبیں ہزار ہیں اور دوسری روایت میں دولا کھ چوبیں ہزار ہیں نبراس صفحہ ۱۸۱ر پرے: عن ابسی امامة قال قال ابوذر قلت يا رسول الله كم وفاء عدة الانبياء قال مائة الف و اربعة وعشرون الفا وفى رواية مائتا الف والف أربعة و عشرون الف والاولى ان لا يقتصر على عدد التسمية للمذابيا عقاور كهناضرورى بكراللدتعالى كم برنى ورسول عليهم الصلوة برجمارا ايمان بصواللدتعالى اعلم-(سم) زید کا قول سیح و درست ہے کہ بھی انبیاء کرام اور رسولان عظام حضورا کرم پیلیے کے امتی ہیں حضورا كرم رسول معظم عليه نبي الانبياء بي اور جمله انبياء كرام يبهم الصلاة والسلام حضور كے امتى الله

ا نبیاء کرام نے اپنے اپنے عہد کریم میں حضور کی نیابت میں کام کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: واذ اخذ الله ميثاق النبين لما اتينكم من كتب و حكمة ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتومنن به ولتنصرنه قالءَ اقررتم واخذتم على ذلكم اصبري قالوا اقرر ماقال فا شهدوا وانا معكم من الشهدين (سورة آلِعمران بسرا آيت ٨) ترجمه اورياد کرو جب اللہ نے پینمبروں ہے انکا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھرتشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کے تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور ضروراسی پرایمان لا نااور ضرور ضروراس کی مدد کرنا فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پرمیرا بھاری ذمہ لیامب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا فرمایاتو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں،اس لحاظ ہے حضرت عیسی علیہ السلام بھی امتی تصفویہ کہنا کہ تضہیں؟ سیحے نہیں ہے ہاں آخر ز مانه میں حضرت عیسی علیه السلام آسان سے نازل ہوں گے تو بھی امتی ہوں گے واللہ نعالی اعلم۔ (۵) بركاسوال غلط وباطل ہے اورزيد كا قول حق وقيح ہے سيدنا عيسى كليم الله وعلىٰ نبينا الكريم وعليه الصلاة والتسليم كى ولادت كے بعد بھى بتول طيبه طاہره سيد تنامريم على ا بنها وعلیها السلام بمرتھیں بکر ہی رہیں اور بکر ہی اٹھیں گی اور بکر ہی جنت میں داخل ہوں گی یہاں تک کے حضور پرنورسیدالمرسلین ﷺ کے نکاح اقدس سے مشرف ہوں گی ان شان کریم کم به بیمسنی بشر ولم ال بغيا اورفاوي ظهرياور"رداكتار" بي ب البكر السم لامراة لم تجامع بنكاح ولا غيرة باكره اس عورت كوكت بي جس سے با نكاح يابدنكاح صحبت ندكى كئى مودالله تعالى اعلم -كتبه محمر يونس رضاا وليبي رضوي تصحح الجواب والثدنعالي اعلم مرکزی دارالا فتا ۱۶۸ رسوداگران بریلی شریف فقير محمداختر رضا قادرى از هرى غفرله أرجمادي الأول معهاره الاجوبة صحيحة والتدتعالي اعلم

صح الجواب والثدنعالي اعلم

قاضي محمة عبدالرحيم بستذى غفرلها لقوى

محمه مظفر حسين قادري رضوي

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل میں کہ

ہماری برادری میں بعض لوگ رسم ورواج حلے آرہے ہیں اور دن بدن اس میں اضا فذہوتا

جار ہاہے اور اس سے بہت می پریشانیاں بڑھتی جارہی ہیں خاص طور پردرج ذیل باتیں:

بروا كرم ہوگا كەازروئے شریعت بتائیں كەان میں كیاٹھیک ہیں كیاغلطاورا گرغلط ہیں تواصلاح كی كیا

صورت ہے بیرادری کاعوامی مسئلہ ہے اسلئے تفصیل سے لکھا جارہا ہے۔

(۱) برا دری کے رسم ورواج کے مطابق تنسی فرد کے انتقال کی خبر پوری برا دری میں دی جاتی ہے خبر شکر

مرد وعورتیں جمع ہونا شروع ہوجاتے ہیں قریب رشتہ دار کی عورتیں گھرکے قریب آتے ہی زورے

رونا شروع کردیتی ہیں اور گھر میں موجودعورتیں زورز در سے رونے لگتی ہیں اور بیدرونے کاعمل رسم

بن گیا ہے جہلم تک چلتا ہی رہتا ہے جب بھی کوئی رشتہ کی عورت گھر میں آئے گی تو وہ روتے ہوئے

ہی گھر میں داخل ہوگی ہاواز بلندعورتوں کا میت کیلئے رونااس کا کیا تھم ہے تفصیل ہے سمجھا نیں۔

(۲) جنازہ اٹھانے ہے بل اگر میت مرد ہے تو مرحوم کے سسرال کے لوگ ہیوہ کے سر پر اوڑھنی

ڈ ال کر بیوگی کی رسم ادا کرتے ہیں بیوہ ہونا تو نظام قدرت ہےتو کیا بیرسم دین میں مداخلت

نہیں؟ دوسری ایک رسم یہ ہے کہ مرحوم کے لڑکوں کے سسرال کے لوگ اظہار تعزیت میں اوڑھنی

لاتے ہیں جے مرحوم کے گھروالے غریبوں کودیتے ہیں کیار تعزیت کا طریقہ غلط ہیں؟

(۳) اگرمیت عورت کی ہے تو عورت کو کفنانے کے بعد اس پر گھر کی اوڑھنی ڈالی جاتی ہے اور مرحومہ کے مسرال کی بھی اوڑھنی ڈالی جاتی ہے کفنانے کے بعد کسی اور کیڑے کا کفن پر ڈالنے ک

شرعی حیثیت کیا ہے؟

(۴) میت کودفنانے کے بعدسب لوگ گھر آتے ہیں اور فاتحہ پڑھی جاتی ہے کیا بیمل درست ہے ؟ اسكے بعدر شنہ دار کے گھرے آیا ہوا کھانا مرحوم کے گھر کے لوگوں کو کھلایا جاتا ہے اس میں گاؤں۔ کے بھی لوگ سوگوار کے ساتھ کھانے بیٹھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے کھانالانے والے کوزیادہ کھانا لا نابرتا ہے تمام لوگوں کے کھانے میں شریک ہونا کیا بیمل درست ہے؟ (۵) دوسرے ہی دن تیجہ کی فاتحہ ہوتی ہے اس میں رسم کے مطابق ساڑھے بارہ کلویا پندرہ کلو بھنے ہوئے جنے پرکلمہ پڑھا جاتا ہے اور قرآن بھی پڑھا جاتا ہے ایباسمجھا جاتا ہے کی چنا پرسوالا کھکلمہ یر ها گیا تو مرحوم کی مغفرت میں آسانی ہوگی چنا پر کلمہ بڑھنے کے بعداس کوایک جگہ جمع کر کے اس میں شیرینی ملائی جاتی ہےاور گھر میں پکایا ہوا گوشت اس جنے کے ڈھیر پرر کھے کر فاتحہ پڑھی جاتی ہے کیا بیافاتحہ کاعمل درست ہے؟ اور کیا فاتحہ کیلئے چنا ہی ضروری ہے؟ اس کے بعد مردوں وعورتوں میں اس چنا کونشیم کردیا جاتا ہے کیا اس کلمہ پڑھے ہوئے جنے کوصاحب نصاب کا کھانا درست ہے اس کے بعد قوم کے سردارا کی کیڑالیکر کسی ایک آ دمی کواجازت دیتے ہیں کہ مرحوم کے گھر کے لوگوں کو کام دویعنی اس کیڑے میں ہاتھے لگواؤ کیڑے میں ہاتھ لگانے کے ممل کو کام دینا کہتے ہیں كام يعنى روزى كاراسته كھولنا اور روزى دينے والا تو الله ہے كياريشركت بين؟ (۲)مرحوم کے گھروالے طاریے دی دن کے درمیان دسویں کے نام سے فاتحہ کی رسم منعقد کرتے ہیں اس میں خاندان کے لوگول کو دعوت دی جاتی ہے اور گوشت روٹی اور حلوہ بنایا جاتا ہے اور مدرسہ کے بچوں سے قرآن پڑھایا جاتا ہے اور گھر کے لوگوں نے جو قرآن تنبیح کلمہ وغیرہ پڑھا مرحوم کو بخشوا یا جا تا ہے حلوہ سامنے رکھ کراس پر فاتحہ پڑھی جاتی ہےاس کے بعد مدر ہے کے بچول کو کھانا کھلا یا جاتا ہے غورطلب بات رہے کہ مدرسہ کے بچوں میں بیٹیم بیچ بھی ہوتے ہیں اور بعض مالدارجن کے والدین صاحب نصاب ہیں افرائے بچوں کو بیبہد بکر مدرسوں میں پڑھواتے ہیں وہ

بے بھی مرحوم کا کھانا کھاتے ہیں اور مولا ناصاحب خود بھی کھاتے ہیں اور اگر مدرسہ کے صاحب نصاب کے بیچ کھا سکتے ہیں تو اس کی صورت ظاہر کریں اور دشتہ دار جو خاندان کے باہر کے ہیں وہ کیوں نہیں کھا سکتے جیں تو اس کی صورت ظاہر کریں اور دشتہ دار جو خاندان کے باہر کے ہیں وہ کیوں نہیں کھا سکتے خلاصہ کریں اس طرح دس سے ہیں دنوں کے درمیان ایک اور دسم بیسویں کے نام سے اداکی جاتی ہے۔

(2) دسوی اور بیسویں کے درمیانی دنوں میں قوم کے لوگوں کو جمع کر کے چہلم کا خط لکھنے کی درخواسط کی جاتی ہے برادری کے لوگ تاریخ مقرر کرتے ہیں اور ایک خط حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے نام مرحوم کیلئے دعائے مغفرت کا لکھا جاتا ہے اور وہ خط کو کیں میں ڈال دیا جاتا ہے یا ندی میں بہادیا جاتا ہے شرعی طور پر پیطریقہ کیسا ہے؟

(۸) چہلم کی مقررہ تاریخ آتی ہے اور کھانے کا بندوبست ہوتا ہے مدرسوں کے بچوں سے قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے اور جو کھانا بنایا گیا ہے اس پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس کے بعد مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے جہاں مدرسہ نہ ہویا مرحوم کے گھر کے لوگ مدرسہ کے بچوں کو نہ بلائیں تو فاتحہ پڑھنے کے بعد پوری براوری کے لوگ کھانا کھاتے ہیں کیا بیم مرحوم کے نام کا کھانا صاحب نصاب رشتہ داردور کے ہوں یا قریب کے کھا تھے ہیں یانہیں؟ اس میں کیا برائی ہے ظاہر کریں اور مرحوم کے نام کا کھانا صدقہ ہے یا فی سبیل اللہ یا کسی اور نام سے یاد کیا جاتا ہے از روئے شرع اس کھانے کا حقد ارکون ہے؟ تفصیل سے بتائیں۔

کھانے کے رسم کے درمیان ایک گڑ ہے کی رسم اداکی جاتی ہے اس میں پہلے دس میں دورونی پیسے لوگوں ہے جمع کیا جا تا ہے اورلو نے میں ڈال دیا جا تا ہے ایک گلاس ایک تھالی اس میں دورونی گئی شکر اور سبزی لیکر فاتحہ پڑھی جاتی ہے فاتحہ کے بعد مولا ناصاحب کوکرتا پا مجامہ اور جوتا اور فاتحہ کے برتن اور نصف کھانا دے دیا جاتا ہے اور نصف رکھ لیا جاتا ہے اور جب مولانا صاحب جانے

لکتے ہیں تو عور تیں رونے لگتی ہیں کہ آج مرحوم کی روح گھرے جلی گئی اس کڑھے کی رسم کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کی حقیقیت کیا ہے؟ کھانا کھانے سے بوری برا دری کے لوگ فارغ ہونے کے بعدا یک جگہ جمع ہوتے ہیں اور دس ہیں بیبہ سب لوگوں سے جمع کیا جاتا ہے اور ایک زیارت کی رسم ادا کی جاتی ہے۔جمع پیبہ ہے آ دھا بیبہ مرحوم کے گھر کے فر دکود بکرایک بگڑی کی جاتی ہے جو پنجوں یعنی سرداروں کی بگڑی کہلاتی ہے اور وہ مرحوم کے بڑے لڑکے کو باندھی جاتی ہے اور اس کے بعد سب لڑکوں کی سسرال سے آئی ہوئی گیڑی باندھی جاتی ہے اس عمل کی کیا حقیقت ہے؟ کیا بیمل درست ہے اور اسلام میں تابت ہے تو شریعت کی روشن میں تابت کریں اسکولوگ اب دستار بندی کہنے لگے ہیں جب کہرسم کے مطابق شرانی کہانی کوبھی باندھنا پڑتا ہے ہاں اگر میت عورت ہے تو گیزی کی بیرسم نہیں ہوتی بلکہ عورتوں کا کام فاتحہ کے ختم پررونا ہوتا ہے اور گھر کی عورتیں نئی چوڑی اور کا جل لگاتی ہیں اور اس کے بعدسر دارلوگ مرحومہ کی بہنوں اور بیٹیوں کو آنسوں کی اوڑھنی لیعنی رونے والی کی اجزت دیتے ہیں غورطلب امریہ ہے کہ پکڑی باندھنا اور اس کو دستار بندی سمجھنا اور عورتوں کا رونا چوڑی کا جل کارسم کرنا اور اس سم میں استطاعت والے لوگ دور دراز مسجدوں میں رویئے نام نمود کے فاطردیتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟

چہلم ایی رسم بن گئی ہے کہ انسان لڑ کے یالڑی کی شادی کیلئے روپیئے جمع کرتا ہے اور پی میں ایسا کوئی سانحہ ہو گیا کوئی انتقال کر گیا تو وہ شادی کا فرض رہ گیا پہلے اس کا چہلم کرنا ضروری ہو گیا جس سے کافی لوگوں کو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اگر کسی نے نہیں کیا تو بعد میں روپیئے ہوجانے پرلوگ تا نہ دیکر اس سے چہلم کا کام کرواتے ہیں اس رسم میں غور طلب با تیں ہیں اس کا خلاصہ جواب دیں اور ٹرچ دسویں بیسویں اور چہلم کے اسراف پر بھی غور کریں کیا ہمارا دین اجازت دیتا ہے؟ کیا اسراف شیطانی عمل نہیں؟ آ جکل مالدارلوگ تو تیجہ کی فاتحہ میں جنے کے ساتھ

بادام کاجومیوہ وغیرہ بھی ملانے لگ گئے ہیں رسم ہونے کی وجہ سے ہی اسراف کا راستہ کھلا ہے۔
-برائے مہر بانی ضیح راستہ کیا ہے؟ مرحوم کا کام کس طرح دین کے راستے پر چلتے ہوئے انجام دیا جائے ہماری تو م کو بتا ئیں اور اسراف و گراہی سے بچائیں ہم اس پڑمل کی کوشش کریں گے نیز ہمارے تن میں دعاء کریں۔
ہمارے تن میں دعاء کریں۔

مرحوم کیلئے قرآن خوانی کاطریقہ برادری کے چندلوگوں نے چہلم کوقرآن خوانی کا نام دیا ہے بنہ لوگ دس دن پر بیس دن پر اور جالیس دن پر قر آن خواتی کرتے ہیں اور تیجہ کی فاتحہ بھی دوسرے دن کرتے ہیں فرق اتناہے کہ تیجہ میں چنے کے ساتھ گوشت نہیں رکھتے ہیں مگر چنا ضرور تقتیم کرتے ہیں اور دسویں و بیسویں پرخاندان اور گھرکے لوگوں اور مدرسہ کے بچوں کو بلا کرفر آن یر ها کرفاتحه کا کام کر لیتے ہیں اور جالیسویں پرخاندان کےلوگوں اور مدرسہ کے بچوں کو بلاتے ہیں اور قرآن خوانی کراتے ہیں اور دعائے مغفرت کے نام ہے قوم کے لوگوں کو بھی بلاتے ہیں قوم کے لوگ دعاء کے بعد حلے جاتے ہیں مگر دوست احباب کھاتے ہیں اور مدرسہ کے بچول میں صاحب نصاب کے بیج بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی کھانا کھاتے ہیں تو دوست احباب اور صاحب نصاب کے بچوں کا کھانا کس طرح درست ہے؟ کیابیطریقددرست ہے؟ برائے مہر بانی ہاری قوم كوسيدها راسته وكهائين اور مرحوم كيلئه وعاء كرين اورجمين طريقه دين بتائين عين نوازش ہوگی۔ چہلم کی رسم بند کرنے کا چند سرداروں نے بیز ااٹھایا ہے مگرانہیں اور خود برادری کے لوگوں کو بھی چہلم کے رسم کوئم کرنے میں دفت محسوس ہورہی ہے کیوں کہ بیعرصهٔ دراز سے جالوہے۔ایک د فعد کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کو سمجھایا گیا کہ بیطریقتہ کہ بورے برادری کے لوگ قریب پندرہ سوکو کھانا کھلانے سے مرحوم کوکوئی فائدہ ہیں پہو نیجے گا۔اس پراس نے کہا چھ بھی ہو ہیں تو برادری کی رسم كرول گا' حيا ہے خدا مجھے جہنم ميں وال دے 'ايك اور واقعه مرحوم كيكے ايك محص نے قرآن

خوانی کی تو سرداروں کے اسانے پردوسر الرکے لئے چہلم کردیا اور اب آپ ہی اندازہ لگا ئیں کہ برادری کے سردارلوگ میں صدیک دین سے گٹ رہے ہیں ایسا کہنے والوں اور کروانے والوں کی برادری کے سردارلوگ میں صدیک دین سے گٹ رہے ہیں ایسا کہ دیت ہور ہے ہیں تو کی اجلاس میں دین کی بات کہددیتے ہیں تو برادری کے لوگ اور سردار کہتے ہیں کہرسم رسم ہدین اپنی جگہ ہے رسم میں چاہے ''دین اسلام سے غلط ہودین کو بچ میں مت لاؤ'' ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کا کیا فرمان ہے؟ اب تو صد ہو جس سے غلط ہودین کو تا بین اولادوں کو چہلم کرنے کی وصیت کرنے گئے ہیں کیا وصیت پرعمل درست ہے رسم چہلم یا کسی اور رسم میں مرحوم کے وارث نابالغ بچوں کی اجازت کے بغیر مال خرچ کی جا سے سے ساتھ کے ایک اجازت کے بغیر مال خرچ کیا جا سکتا ہے امید ہے کہ جلد از جلد جواب دیکر ہم پر احسان فرما ئیں گے۔ جواب کیلئے رجسڑی کیا جا سکتا ہے امید ہے کہ جلد از جلد جواب دیکر ہم پر احسان فرما ئیں گے۔ جواب کیلئے رجسڑی کیا جا سکتا ہے امید ہے کہ جلد از جلد جواب دیکر ہم پر احسان فرما ئیں گے۔ جواب کیلئے رجسڑی کے کئے کے لگا والفا فی نسلک ہے والسلام۔

المستفتى :محدّا قبال

### معرفت قاسمی دوا خانهٔ نمبر ۹۸ رکولوٹو له اسٹریٹ کلکته ۲۳

(لجورار): -بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما برملک اور برجگه نظر سوم برقوم خاندان کے رواج اور طریقہ جداگانہ ہیں اور ان رسونات کی بناعرف پر ہے، یہ کوئی نہیں بھتا کہ شرعاً واجب یاست یا مستحب ہیں لہذا جب تک کسی رسم کی ممانعت شریعت سے ثابت نہ ہواس وقت تک اس کورام و ناجا کزنہیں کہ سکتے تھینج تان کر ممنوع قرار دینازیادتی ہے گریہ ضرور ہے کہ دسوم کی پابندی اس حد تک کرسکتا ہے کہ کسی فعل ناجا کزیمیں مبتلانہ ہو۔ آجکل لوگ رسوم کی پابندی اس طرح کرتے ہیں کہ ناجا کزفیل کرنا پڑے تو پڑے مگر رسم کا چھوڑ نا گوارا نہیں میضرور پابندی اس طرح کرتے ہیں کہ ناجا کرفیل کرنا پڑے تو پڑے مگر رسم کا چھوڑ نا گوارا نہیں میضرور ناجا کر وحرام ہے اور سینے امام اہل سنت اعلیٰ جضرت رضی اللہ تعالیٰ عندای رسم کے بابت تحریر فرماتے ہیں ''دسم کا اعتبار جب تک کسی فساد عقیدہ پرمشمل نہ ہواصل رسم کے تکم میں رہتا ہے اگر فرماتے ہیں ''دسم کا اعتبار جب تک کسی فساد عقیدہ پرمشمل نہ ہواصل رسم کے تکم میں رہتا ہے اگر

رسم محود ہے محود مذموم ہو مذموم ہے مباح ہومباح ہے' (فناوی رضویہ جلائم میں ۲۲۹) اس عبارت سے بھی معلوم ہوا کہ رسمیں بعض اچھی ہیں بعض بری اور بعض ایسی ہیں کہ نداچھی ہیں نہ بری ا ذکا حاصل یہ ہے کہ جورسم منکرات شرعیہ سے خالی ہولیتنی اس میں شرع کے خلاف کو کی فعل نہ ہواورلوگ اسے واجب مسنون سمجھ کرنہ کرتے ہوں تو جائز ومباح ہے اور جوابیا نہیں وہ ضرور نا جائز وممنوع ہے ای کو پیش نظر رکھیں اور مندر جہ ذیل جوابات پڑھتے جائیں:

(۱) صورت مسئوله میں اعلان میت میں کوئی حرج نہیں درمختار جلد ۲۳۹ سر ۲۳۹ رپرہے: و لا بسأس بنقله قبل دفنه وبالإعلام بموته اور پهرلوگول كايينكراكشا موناليني تعزيت كيليمردول كا آ نااور عورتوں (جب کہ منکرات شرعیہ سے خالی ہو) کا آنا اچھا و باعث ثواب ہے جب کہان کا أنانوحه وجزع فزع سے نه مواور ' فقاول مندي ' ميں ہے: التعزية لصاحب المصيبة حسن اور "ردامخار" ميں ہے :تستحب التعزية للرجال والنساء اللاتي لا يفتن اور اربعين ميں ہے. رفتن برائے تعزیت میت جائز است اور تعزیت کے بابت حدیث شریف میں ہے جواپیے بھائی مسلمان کی مصیبت میں تعزیت کرے قیامت کے دن اللہ تعالی اسے کرامت کا جوڑا پہنائے گا (بہارشر بعت حصہ چہارم ص۱۶۳) اور'' فناوی رضوبی' جلد چہارم صفحہ ۱۸ ارپر ہے: اس سے خوب ظاہر ہے کہ تعزیت کس کریں کس وقت کریں تعزیت میں تواب کتنا ہے اب میں اس کو قل کرتا ہوں۔ "افضل ميه ہے كه بعد دن قبر سے بلٹ كر جوكما في الجو ہره وغيرها اور بل دن بھي بلاكراہت جائزے:فی صحیح الامام ابن السکن عن ابی هریره رضی الله تعالیٰ عنه قال قال رسول الله عَلَيْتُ من اوذن بجنازة فاتى اهلها فعزاهم كتب الله تعالى قيراطا فان تبعها كتب الله له قيراطين فان صلى عليها كتب الله له ثلثة قرار يط فان شهددفنها كتب الله له اربعة قراريط القراط مثل احد جيكى جناز ك فجر طحود

اہل میت کے پاس جاکران کی تعزیت کرے اللہ تعالی اس کیلئے ایک قیراط تواب لکھے پھراگر جنازه کے ساتھ جائے تو اللہ تعالی دو قیراط اجر لکھے اور پھراس پرنماز پڑھے پھردن میں حاضر ہوتو جار قیراط اور ہر قیراط کوہ احد کے برابر ہے واللہ تعالیٰ اعلم' اور تعزیت کن کن کو کیا جائے اور تعزیت میں کیا کہیں اس کے بابت بہار شریعت حصہ چہارم صفحہ ۱۲ ارمیں ہے کہ: مستحب سے کہ میت کے تمام اقارب کوتعزیت کریں چھوٹے بڑے مردوعورت سب کومگرعورت کواس کے محارم ہی تعزیت کریں ۔تعزیت میں بیہ کہے''اللہ تعالیٰ میت کی مغفرت فرمائے اور اس کواپنی رحمت میں وْصاكے اورتم كومبرعطاكرے اور اس مصيبت پرتواب عطافر مائے ''نبی ﷺ نے ان لفظول سے تعزيت فرمائي لله مااخذو اعطى وكل شي عنده باجل مسمى غدابي كابح جوال نے لیااور دیااور اس کے نزدیک ہر چیزایک میعادمقرر کے ساتھ ہے' اورتعزیت کا وقت جالیس روز تک نہیں کہ لوگ آتے ہیں اور اہل میت کاغم تازہ ہوتا ہے تعزیت کے بابت بہارشر بعت میں ہے تعزیت کا وقت موت ہے تین دن تک ہے اس کے بعد مکروہ ہے کئم تازہ ہوگا مگر جب تعزیت كرنے والا يا جس كى تعزيت كى جائے وہاں موجود ندہو يا موجود ہے مگراسے علم جيس تو بعد ميں حرج تہیں اور عالمکیری 'میں ہے ووقتھا من حین یموت الی ثلاثة ایام ویکرہ بعدها الا ان يكون المعزى أو المعزى اليه غائبا فلا بأس بها وهي بعدالدفن اولى منها قبله وهذا اذاله يسومنهم جزع شديد ابربابيك تعزيت كيساته ساته دونا ينمنا بيمبرى كا اعلان كرنا اوراسے رسم قرار دے دینامیضرور ناجائز وحرام ہے اور حدیثوں میں سخت وعیروار دے ۔اب اسکی قدر ہے تفصیل ہوں ہے''رونا ہوگ منانامتفرق طرح کے ہوتے ہیں ایک میک میت كاوصاف بيان كراء وربلندة وازسه روئے بيرام مے عالمكيرى ميں مے وامسا النوح العالى فلا يجوز بہار شريعت ميں جو ہرہ نيره كے حوالے سے بنوحه يعنى ميت كے اوصاف

مبالغہ کے ساتھ بیان کر کے آواز ہے رونا جس کو بین کہتے ہیں بالاجماع حرام ہے یونہی واویلا ومصیبتاه کہدکر چلانا ، دوسرا میہ کہ بے صبری کا مظاہرہ کرنا سینہ بیٹنا مونھ نوچنا وغیرہ میکھی حرام ہے " عالمكيري" مي بي بي وشق البحيوب وخوش الوجوه و نشر الشعور و نثر التراب على الرئوس والضرب على الفخذ والصدر و ايقاد النار على القبور فمن رسوم السجاهلية والباطل يعنى كريبان بهازنامونهونو چنابال كھولناسر پرخاك ڈالناسينه كوشاران پرہاتھ مارنامیسب جاہلیت کے کام بین اور حرام (بہارشریعت) اور تنسر امیرکہ آئھے سے آنسوں نکلے اور دل مين عم موتواسكي ممانعت نهين "عالمكيري" ميں ہے: والبكاء مع رقة القلب الأباس به حضور ا قدس ﷺ نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر بکا فر مایا۔اور حدیث شریف میں ہے حضرت عبدالله ابن عمر رضى الله تعالى عنه معمروى مصحضور المطلق الشاوفر مات بين: أن السلسم لايعلذب بمدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا واشارا لي لسانه اوير حم وان الميت يعذب بكأء اهله عليه (بخارى شريف جاص المطبع المطالع)ان عورتوں کا چیخنا آواز ہے رونا جلانا حرام اشد احرام کہ خود مستحق عذاب بنی ہیں اور مردے کے عذاب (لینی ایبا کئے جانے ہے میت کود کھ ہوتا ہے اس کونا گوار ہوتا ہے نہ کہ حقیقت عذاب لیقو له تعالى لا تزرووازرةوزراخرى ) كاسب بهي بني بن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه الميت يعذب ببكاء الحي عليه (بخارى شريف جلداص ١٦١) كاش يورتين صبركا دامن نه جيوڙ نيس توانبيس دونو اب ملتے ايک مصيبت کا اور دوسراصبر کا اور ميدونوب چيزيں جزع فزتع ے جاتے رہتے ہیں۔ یہاں ایک حدیث کا ذکر بے جانہ ہوگا کہ مسلمان بغور دیکھیں اور اپنے یبال کی عورتوں کوسنائیں بخاری شریف میں ہے حضرت عبداللدا بن مسعود ہے مروی ہے کہ حضور الدس في ارتاد فرمايا: ليس منا لطم الحدوش وشق الجيوب و دعا بدعوى

الجاهلية ليني جومونط پرتماحا مارے اور كريبان بھاڑے اور جاہليت كا بكارنا بكارے (نوحه كرے) وہ ہم ہے ہیں اے مسلمان بھائیو! بہنو! اللہ ورسول سے ڈرواورسو چوکہ صاحب شریعت کے نز دیک مذكوره افعال كس فذر برے اور كرنے والے كتنے مبغوض ومحروم ہيں والتد تعالیٰ اعلم۔ (۲) بیوه کیلئے اوڑھنی دینااگر واجب ،سنت ،مستحب سمجھ کر نہ دیتے ہوں تو کوئی حرج نہیں پھر بھی اسکو پابندی کے ساتھ نہیں کرنا جاہیئے اور اس طرح لڑکے کے سسرال والوں کا اوڑھنی لانا واجب و ضروری جان کرند ہوتو بھی حرج نہیں ہاں اگر اس سم کو دا جب ضرفاری ہی سمجھ کڑ کرتے ہوں تو جا ئز نہیں کیوں کہ اس میں خر ابیاں ہیں کہ اگر مرحوم کے سیزال والے یالڑ کے کے سئرال والوں کے یاس بروفت اوڑھنی نیل سکے تو وہ ایک مسنون (تعزیت) چیز سے باز رہے گا۔لہذااس وجہ سے ریرسم ندموم تھہرے گی اور اگر اوڑھنی وغیرہ لے جانا ناموری و ذکھاوے کیلئے ہوتو نہ لے جانا ہی ضروری ہے للسمة والريا فيحترز عنها اورميت كے لئے صدقہ وغيرة كرناحا بي توخود بھى كريسكتے ہيں اسكے لئے ميت كے گھر والوں كودينا ضروری نہيں واللہ تعالیٰ اعلم ۔ (m) عورت کیلئے پانچ کیڑے سنت ہیں ۔لفافہ،ازار قمیص،اوڑھنی،سینہ بندان کے سواکفن میں کوئی اور چیز اوڑھنی وغیرہ دینا بدعت وممنوع ہے لینی اگر بیاوڑھنی بھی میت کے ہمراہ قبر میں جاتی ہے اور دفن کے وقف ایسے اتارنہیں لیتے ہیں۔ورنہ ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ ہاں وہ بے ضرورت و بے فاكده ضرور ہے۔ بہتر ہوتا كهاہے ميت كے ثواب كيلئے بہلے ہى تقىدق كرديتے ۔اب چونكه اس بے فاكدہ كام كورسم بناليا باسلئے اس كے التزام سے بچنا بہتر ہے واللہ تعالی اعلم (۷) میت کودفنانے کے بعدمیت کے گھر برجا کرفاتحہ پڑھنے میں حرج نہیں کہ ایصال ثواب سے اموات كی اعانت اوران كیلئے وعائے مغفرت شرعاً محمود وروا ہیں'' اور بہت علیائے متاثرین نے میت کے گھراس جموم واجتماع کو بیند نہ فرمایا اور یہی مناسب جانا کہ لوگ دن کر کے متفرق

ہوجا کیں اولیائے میت اپنے کاموں میں مشغول ہوں اور لوگ اپنے اسنے کاموں میں مصروف کے مما فی المراقی الفلاح لعلامة الشرنبلالی قال کثیر من متاخری ائمتنار حمهم اللہ تعالیٰ یکرہ الاجتماع عند صاحب المصیبة حتی یاتی الیه من یعزی بل لذا رجع الناس من الدفن فلیتمزقوا و یشتغلوا بامور هم وصاحب المیت بامورہ (فآوی رضویہ جارم) بہر حال دعاء وایصال تواب میت کے مکان پرون کے پہلے یا بعد جائز و مباحب، بشرطیک اسکوشری لازم اعتقادنہ کریں۔

گاؤں والوں کا بھاتی میں شریک ہونا جا کر نہیں بلکہ اس بھاتی کے ستحق صرف اہل میت ہیں اور رشتہ دار اور پڑوی پرلازم ہے کہ کھانا اتنا ہی جھیج جو اہل میت کو کافی ہوں فقا و کی رضو میہ میں اس کے بابت تحریر ہے پہلے دن صرف اتنا کھانا کہ میت کے گھر والوں کو کافی ہو بھیجنا سنت ہے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں نہ دوسرے دن بھیجنے کی اجازت نہ اور وں کے واسطے بھیجا جائے نہ اور اس میں کھا کمیں جلد ہم 11 اور اس میں کھا کہ بہلے دن صرف گھر والوں کھانا بھیجا جائے نہ دوسرے دن بھیجے نہ گھر سے زیادہ آ دمیوں کیلئے کھانا بھیجا جائے اور آنہیں بااصر ارکھلایا جائے نہ دوسرے دن بھیجے نہ گھر سے زیادہ آ دمیوں کیلئے کھانا بھیجی بان عبارتوں ہے معلوم ہوا کہ کھانا بھیجنے والے اتنا ہی کھانا بھیجیں جو اہل میت کو کافی ہو اس سے زیادہ بھیجنا سنت کے خلاف عمل ہے اور جب کھانا بھی نہ ہوگا تو لوگ خود ہی کھانے میں شریک ہونے ہے گریز کریں گے واللہ تعالی اعلم۔

(۵) اموات سلمین کوایصال تواب جائز و سخس بالله کے رسول کے الله استان ارشاد فرماتے ہیں: مسن استطاع منکم ان ینفع احاہ فلینفعہ اور تیجہ وغیرہ کرنے کی تعدادو مقدار متعین نہیں جتنا ہوخوب ہاور میت کے نام کلمہ شریف و آیت شریف کا تواب بخشا جاتا ہے وہ ضرور مغفرت میں آسانی بیدا کرتا ہے بلکہ چناوغیرہ جتنا زیادہ ہوا چھا ہے اور کم میں بھی حرق نہیں وہ ضرور مغفرت میں آسانی بیدا کرتا ہے بلکہ چناوغیرہ جتنا زیادہ ہوا چھا ہے اور کم میں بھی حرق نہیں

اورفاتخہ میں زیادہ چیزوں کا اکھا کرنازیادت خیر ہے اور پول بھی فاتحد سینے میں حرج نہیں اورفاتحہ کیلئے چنا ہی ضرور نہیں ہے بلکہ دوسری جائز کھانے والی چیزوں پردے سکتے ہیں اوراس چنے کوفقیر مردوعورت میں تقسیم کریں اورا غذیا کوجی دے سکتے ہیں مگرا غذیا کوجا ہیئے کہ نہ لیں اورامام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدودین ملت قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں سے چنے فقراء ہی کھا ئیں غنی کونہ جاہیئے بچہ ہو یا ہواغنی بچوں کوان کے والدین منع کریں (فاوئی رضوبہ جلد مہ ص ۲۲۵) فقیر لیکر خود کھائے اورغنی یا ہواغنی بچوں کوان کے والدین منع کریں (فاوئی رضوبہ جلد مہ ص ۲۲۵) فقیر لیکر خود کھائے اورغنی کے لیئے ہوں تو مسلمان فقیر کودے دیں ہے تھم عام فاتحہ کا ہیان آئے گا اولیاء کرام طعام موت نہیں وہ تبرک ہے فقیر وغنی سب لیں ۔ جس جگہ بھی طعام میت کا بیان آئے گا اولیاء کرام کواس ہے مشکل متحرر نہ کیا ہوروزی کا راستہ کھولنا کیڑا جھونا ہے کہ برادری کا سردار گھر کا ناظم مقرر کردے اگر مرحوم نے مقرر نہ کیا ہوروزی کا راستہ کھولنا کیڑا جھونا ہے سب محض بے جاوبے اصل جاہلا نہ باغیں ہیں ان

المروری ہے واللہ تعالی اعلم۔

(۸) چہلم ہے میت کوایصال تواب مقصود ہے اور ایصال تواب کیلئے کوئی وقت متعین نہیں اور بیہ تخصیص شرع نہیں بلکہ یہ عرفی ہے جولوگوں نے اپنی مہولت کیلئے کررتھی ہیں اور اس میں قرآن وکلمہ پڑھ کر مردے کے نام ایصال تواب کرتے ہیں۔ برادری کے جوافراد مختاج ہیں وہ کھا کیں یا پھر فقراء ومساکین کو بلا کر کھلا کیں اور صاحب نصاب و دور کے رشتہ دار کا تھم جواب نمبر لا سے ظاہر ہے مرحوم کے نام کا کھا ناو خیرات صدقۂ نافلہ ہے۔

اور جو چیزیں کھانے کی ہیں اس پر فاتحہ دینامحمود ہے گردس ہیں ہیہ جمع کرنا اوراس کولوئے میں ڈالنے کارسم غلط و باطل ہے اور یہ جانا کہ مولا نا صاحب کے ساتھ روح گھر سے جارہ ہی ہے یہ فاسد خیال ہے اور اس طرح سمجھنا نا جائز وحرام ہے اور پھراس پرعورتوں کارونا چلا نا اور زیادہ براہے۔
اور دس ہیں ہیسہ اکھا کرنا پھراس سے پگڑی خرید نا جائز نہیں اوراس رسم کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور اگر میت عورت ہے تو فاتحہ کریں مگر بعد فاتحہ رونا اور سردار کا بہنول اور بیٹیول کو اوڑھنی دینا ہے سر فنول اور جا ہلا نہ رسم ہے اس کو بند کرنا چاہیئے۔

اموات مسلمین کو ایصال تواب قطعاً مستحب ہے اور بیتعینات بیجہ، دسوال ، بیسوال ، پیسوال ، پیسوال ، پیسوال ، پیسوال ، پیسوال ، شیسوال بیل کوئی حرج شرعی نبیل جانے اور بیان دنول میں تواب زیادہ ، موتا ور دیگرایا میں کم ۔

ان کے مال سے ایصال تواب کرنے میں یہ یا درہے کہ سارے در شہالغ ہوں اور ان سب کی اجازت ہو ور نہ ان مال سے ایصال تواب کرنے کی اجازت نہیں اپنے اپنے مال سے ایصال تواب کریں اور اگر ور شکل نابالغ ہوں یا بعض نابالغ اور نیہ اجازت بھی ویں جب بھی ان کے مال سے ایصال تواب کرنا جائز نہیں مگر جووارث بالغ ہیں وہ اپنے مال سے ایصال تواب کر کیتے ہیں اور بیجہ، حالیسواں وغیرہ مخصوص دنوں میں ہی کرنا شرعاً لازم نہ جانے بلکہ جب بھی کر ہے گا مردے کو تواب ونفع مليگا۔ چہکم ميں ذکرخير ہوتا ہے صدقہ کيا جاتا ہے فقراءمسا کين کو کھانا کھلايا جاتا ہے اس کا تواب ونفع مردے کوضرور ملتاہے مگریہ سب اپنی وسعت بھرکرے وسعت سے زیادہ نہ کرے کہ ک مضیبت میں گرفنارہومثلاً دین ( قرض)وغیرہ یا اسلئے زیادہ خرج کرتے ہیں کہلوگ دیکھیں جب تو نەمرد بے کونفع نەاس كے خرچ كا کوئی فائدہ اور جو تچھ كار خير ميں خرچ ہوتا ہے اسے اسراف نہيں كہا جائے گاعلاء فرماتے ہیں: لاا سراف فسی السخیرولا خیر فی الاسراف لیمن خیر میں اسراف نہیں اور اسراف میں خیرنہیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت قدس سرہ فقراء ومساکین کو کھلانے کے بابت ایک جگه تحریر فرماتے ہیں'' ہر روز ایک خوراک پر میت کی فاتحہ دلا کر مسکین کو دینا اور ہر پنجشنبہ (جمعرات) کی رات مساکین کوکھلا نا جاکیس روز تک ایبا ہی کرنا اور ہوسکےتو سال بھر تک یا ہمیشہ کرنا بیرسب با تین بہتر ہیں' ( فتاویٰ رضوبہ جلد مہص ۲۱۳)اس سے معلوم ہوا کہ کھانے وغیرہ کا ایصال تواب طافت بھرکریں اگر ہاں ہے تو کریں اگرنہیں ہے تو بلا کھانے کے قر آن مجیرو درو دشریف وکلمہ شریف کا ایصال ثواب کرے ہی جہلم اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کرے مالدار ہے تو فقراء مساکین کوبہتر ہے بہتر کھانا کھلائیں اور اگر مالدارنہیں تو اپنی وسعت کے مطابق کھلائیں اور اگر قرض وغیرہ کیکرکریں یا یونہی ناموری کے لئے زیادہ خرج کرے تو ضروراسراف ہےاور بیجائز ہیں۔ ٔ چهکم یا دسوال ، ببیسوال ، تیجه کا کھانا فقراء مساکین کو کھلائیں اغنیا نہ کھا ئیں دوست و برادری میں جولوگ فقیر ومسکین ہیں انہیں کھلانا بہتر ہے مدر سے کے طلباء کا حکم جواب نمبر لامیں دیکھیں اور فقیروسکین کو کھلانے میں زیادہ نواب ہے کہ فقیروسکین کی حاجت برآ ری ہوگی۔ جہلم کوضروری و لازم نہ جانے جبیا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ایک

فة ي ميں فرمايا كه: " شرعاً لازم نه جانے" چېلم ميں ذكر خير ہوتا ہے قرآن مجيد پڙھا جاتا ہے اى كا تواب مردے کے نام سے بخشا جاتا ہے اور بچھ فقراء ومساکین کو کھانا کھلایا جاتا ہے جو باعث اجر ہے ات بندكرنا جائز بيس حديث ميس ب: البدال على النحير بكفاعله بإل ان كے ساتھ غلط رسمول كا بند کرنالازم ہے، چہلم کا کھانا کون کھا ئیں بتایا جاچکا کہاں کے ستحق فقراءومساکین ہیں اگر برادری ہی کے لوگ فقیر میں تو انہیں کو کھلا کمیں اور اگر فقیر نہیں تو وہ نہ کھا کمیں اور تحقیق بیہ ہے کہ چہلم وغیرہ کا کھانا اغنیا کوبھی ناجائز نہیں ہے ( مگران کونہ کھانا بہتر ہے) صدیث شریف میں ہے: فسی کیل ذات کبد حـرى اجو لعنى ہرگرم جگر میں تواب ہے۔ یعنی جس زندہ کو کھانا کھلائے گاپانی بلائے گا تواب پائے گا اوردوسری مدیث میں ہے حضورا کرم ﷺ ارشادفر ماتے ہیں: فیسما یا کل ابن ادم اجر و فیما یا كهل السبع اجر والطير اجر جو يجهآ دمي كهاجائيان مين ثواب م اورجودرنده كهاجائيان میں تواب ہے اور جو پرندکو پہونے اس میں تواب ہے تو ان سردار کا بیکہنا کہ برادری کے پندرہ سو لوگوں کو کھلانے میں تواب ہیں غلط ہے حالانکہ تم بیتھا کہ برادری کے لوگوں کو بیکھانا نہ کھلایا جائے اور برادری کے لوگوں کو جانگئے کہ نہ کھا ئیں مگر برادری میں جو فقیر وسکین ہیں وہ کھا ئیں اوراس شخص کا خط کشیدہ جملہ مخت نازیبا کفری قول ہے اس برتو بہواستغفار لازم ہے بعد تو بہ سیحہ تجدیدایمان اورا گر بیوی ر کھتا ہے تو تجدید نکاح ومہر جدید کرے اگر میت کے دارث مالی حیثیت سے اچھے ہوں اور چہلم نہ کر ہے اورصدقه وخیرات نه کرے تو برادری کے سردار کا کار خیر کیلئے اکسانہ سے کے اور سرداروں کا میکہنا کہ رسم رسم ہے دین اپی جگہ ہے رسم میں جا ہے دین اسلام سے غلط ہودین کونتے میں مت لاؤں کفری قول ہے ان لوگوں پر تو ہدواستغفار لازم ہے اور بعد تو ہے چیجہ تید ایمان وتجدید بیعت کرے اور جولوگ بیوی ر کھتے ہوں تجدید نکاح بھی کریں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت قدس سرہ رسم کے بابت فرماتے ہیں رسم کا اعتبار جب تک کسی فساد عقیده برشتمل نه بواصل سم سے تکم میں رہتا ہے اگر رسم محمود یے محمود ند موم بو

ندموم ہے مباح ہومباح ہے جورہم مخالف شرع ہووہ مردود ہے مسلمانوں کواس کانہ کرنالازم ہے۔
اور بزرگوں کی بات ہی دوسری ہے ان کے نام سے شیرینی یا کھانا اغنیا وفقراء ومساکین بچے بوڑھے مردوعورت سب کھائیں اور اگر بزرگ نے ترکہ چھوڑا تو بعد دیون وادائے مہر ثلث مال میں وصیت نافذ ہوگی۔ نابالغ وارث اگراجازت دیدیں جب بھی ان کے مال سے خرج جائز نہیں اور جو بالغ ہیں وہ اپنے حصہ سے ایصال تو اب خود کر سکتے ہیں یا اجازت دیگردوسروں سے کرا سکتے ہیں واللہ تعالی اعلم۔

کتبه محمد بینس رضااه کیی رضوی مرکزی دار افاقا ۱۴ سوداگران بریلی شریف ۱۹ رمحرم الحرام ۱۲ میاه صح الجواب دالله تعالی اعلم محمد مظفر حسین قادری رضوی

صح الجواب واللدتعالى اعلم فقير محمد اختر رضا قادرى از برى غفرله صح الجواب واللدتعالى اعلم قاضى محمد عبد الرجيم بستوى غفرله القوى قاضى محمد عبد الرجيم بستوى غفرله القوى

بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لک الحمد على نعمة السنة و الجماعة صل على صاحبها و آله و اصحابه جورسم روائ مُركور في السوال خلاف شرع بين غلط بين ال براز در بنا موجب گناه ظليم ہے ۔ تخت خطرنا ک روش ہان کو چھوڑنا ، بند کرنا کرانا ضرور ہم موجب اجر ہاور جو با تیں شرعا غلط نہیں ہیں ان ہے کوئی حرج شری لازم نہیں آتا ہان کو غلط کہنا اور بند کرانا زیادتی ہے ظلم ہے ، موجب گناه غرض ہم پر لازم ہے کہ شریعت مقدسہ کا جس بات کیلئے جتنا تھم خابت ہے اسے اتناہی رکھیں کہ اپنی طرف سے اس میں کی یا بیشی جا رنہیں ہال جورسم ورواج فی الامور الدینیہ بے فائدہ بین زائد بین اگر چہ قانون شرع انہیں ناجا تر نہیں کہتا ہو بہتر ہوگا ان پر روک لگاناتا کہ جابل عوام حدجواز ہے آگنہ بردھ جائیں چنا نچہ مشاہدہ شاہد ہے کہ بہتر ہوگا ان پر روک لگاناتا کہ جابل عوام حدجواز ہے آگنہ بردھ جائیں چنا نچہ مشاہدہ شاہد ہے کہ

جابل عوام کہاں ہے کہاں نکل جیکے ہیں والجواب سے والند تعالیٰ اعلم محمد صالح قادری بریلوی عفرلہ

٢٧رمحرم الحرام الممااه

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل میں کہ

(۱) لوگوں کارسم جہلم کیلئے دعوت دینا کیسا ہے؟ علمائے حق کااس بارے میں کیا خیال ہے،اس رسم د قالمیں میں مفید نہ منتوب کے میں کیسا ہے علمائے حق کااس بارے میں کیا خیال ہے،اس رسم

ہے متعلق شریعت کے تفصل احکام ہے آگاہ فرمائیں۔

(۲) مرحوم کے اگر کئی ورثاء ہوں بچھ بالغ اور بچھ نابالغ تو ایکے جصے کے بیسے کوتمامی ورثاء کی اجازت

کے بغیر مرحوم کے ایصال ثواب میں خرج کیا جاسکتا ہے یا نہیں اور اگر ایسا کرکے کھانا ایصال ثواب کیا

جائے تو کرنے والے پراور کھانے والے پر کیا تھم ہے؟ اور کیانا بالغ اجازت وے سکتے ہیں؟

(٣) رسم چہلم اور ایصال تو اب کیلئے لوگوں کو دعوت دینا اور جانے انجانے میں نابالغ ورثاء کا مال

کھا جانا ایک عام می بات بن گئی ہے ورا ثت ابھی تقتیم بھی نہیں ہو پاتی ہے اور نابالغ وارث بالغ

بھی نہیں ہوتا ،اجازت بھی نہیں لی جاتی ،گرلوگ ایصال ثواب کولیکر بڑی ہے بڑی دعوت کا انتظام

کردیتے ہیں جس میں امیرغریب اور رئیس تمای لوگ نثریک ہوکرخوب شوق ہے کھاتے ہیں ،روز

بروزان باتوں میں اضافہ ہی ہوتا جلا جار ہاہے،ان امور سے متعلق کماب دسنت کی روشی میں ایک

تفصیلی تصیحانه جواب عنایت فرمائیں۔

(س) ہماری قوم کے اندر سم جہلم اسلئے منعقد کیا جاتا ہے ایصال تواب بھی ہوجائے ،اور مرحوم کے ایسال تو ای

برے اڑے کے سربرقوم کے لوگ بگڑی باندھ کراہے معاشرے میں رہنے کاحق دیں ،اس دن

ے وہ اوکا اپنے آپ کو قوم کا ایک ذمہ دارسردار تصور کرتا ہے بگڑی کی رسم بھی ادا کردی جائے کیا

اسلام میں اس رسم کی کوئی اصل ہے؟ کیا بیخالص مندواندرسم کی تقلید نہیں ہے۔ای رسم کوادا کرنے

کیلئے وعوت وی جاتی ہے اور نام ایصال تواب رکھا جاتا ہے۔تو کیا حیثیت نہ ہوتے ہوئے بھی ا پیے مراسم میں خوب زیادہ مال خرج کرناریا اور اسراف نہیں ہے؟ اگر ہے تو ایسے اعمال پرشریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے، رسم بگڑی کی وجہ ہے لوگوں کا مزاج ایبا بن گیا ہے کہ عورتوں کے ایصال تو اب میں بھی قوم کودعوت دی جاتی ہے اورلوگ ان مراسم کی ادا یا نیکی اینے ذمہ لازم بھے ہیں ،اس طرح لوگوں کو بھاری بھاری قرض لینا پڑتا ہے مگر کچھلوگ قرض کیکر بھی ان کوادا کرتے ہیں۔قرض کے کھانے کو بھی لوگ شوق ہے کھاتے ہیں جن میں صاحب نصاب بھی ہوتے ہیں ،اتن خرافات اس رہم کو قائم رکھنے پر ہوتی ہے،تو کیا علائے حق کے نز دیک میمل بدعت نہیں ہے،اگر ہے تو اس کا کناہ کیا ہے؟ ایسے رسموں کو قوموں کے سردار رائج رکھے : ویے ہیں ،اوران کی نظر صرف باپ دادا کے نقش قدم پر ہوتی ہے۔ان کا کہناہے کہ ہم وہی کریں گے جو ہمارے اجدادنے کیاہے ،شریعت کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔تو ایسےلوگوں کیلئے شریعت کا کیا تھم نافذ ہوتا ہے، برائے مہر ہانی ان مراسم اور ایسے سرداروں ہے متعلق خوب مکمل طور سے قرآن واحادیث کی روشی میں بطرز مضمون جواب عنایت فرمائیں جس ہے لوگوں کے اندر مذہبی شعور بیدار ہو جائے اور وہ صرف شریعت کی پیروی کریں۔اکٹرلوگ اس سم کواینے اوپرلا زم صرف اس لئے جانتے ہیں کہا گرہم ابیانہیں کریں گےتو قوم کےلوگ ہم پرلعنت کریں گےاورسردار ہم لوگوں سے بازیرس کریں کے مجبوراً رسم جہلم ادا کرتے ہیں مگر دل اندر ہے روتا ہے بچوں پر قرض کا بوجھ پڑتا ہے۔ایسے حالات میں کیا تھم ہے؟ رسم جہلم میں خرافات برعلائے حق سے پوری روشی یا جانے کے بعد بھی جومرداراس بات پرمصر ہوں رسم ہم نہیں جھوڑیں گے اور لوگوں کو اس کے لئے اکساتے ہول تو ان یر شریعت کے کس حد کا نفاذ ہوگا.

المستفتى:محمدا قبال كلكته

(الجوارك بنوفي (العزيز (الوبال: -عبادات بدنيهاور ماليه كاثواب دوسر مسلمان كو بخشاجائز ہے۔اوراس کا تواب اے بہو نخاہے۔جس کا شوت قرآن واحادیث اور اقوال فقہاء سے ثابت ہے قرآن عظیم نے ایک دوسرے مسلمان کیلئے دعا کرنے کا تھم دیاہے۔اور حدیث پہلے جواب كنبر٥ريس ملاحظهكري اوردر مختار ٣٢٧ رج ٢ ريس ب: مسن قسوأ الاخسلاص أحد عشر مرة شم وهب أجر هاللاموات جس فيسوره اخلاص كياره باريزها اوراسكا تواب مردوں کو دیدیا (بخش دیا) انہیں سب عبارتوں کے تحت اسکا طریقہ بھی مذکور ہے ' ردامختار' میں ے: اللهم اوصل ثواب ماقرانا الى فلاں او اليهم پيمرائ صفحہ پرے: صرح علما ؤنا في باب الحج عن العزيز بان الانسان ان يجعل ثواب عمله لغيره صلاة اوصوما اوصدقة او غيرها آكيل كرفرماتين الافسط لسمن يتصدق نفلا ان ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات لانها تصل اليهم ولا تنقص من اجره شي اه هوم فهب اهل السنة والجماعة (شامي ٢٣٣٣ ج٢) فركوره عبارتول سے بيثابت موليا كهايصال تواب جائز ومتحسن بين اور نتيجه، دسوال، جاليسوال، ما بي، برسي وغيره مين قرآن شريف درود شریف کلمه شریف پڑھے جاتے ہیں اور سیسب ایصال تواب ہی کی شاخیں ہیں تو دسوال، جالیسواں ، بری وغیرہ ضرور کرنا جائے۔ گراس میں ان باتوں کا خیال ضروری ہے، کہ اس میں وعوت ضيافت مشروع تبين حديث شريف مين ب: كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعهم البطعام من النياحة (طحطاوي على مراقى الفلاح ص ٢٤٧) يعنى بم كروه صحابه الل میت کے یہاں جمع ہونے اور ان کے کھانا تیار کرانے کو مردے کی نیاحت سے شار کرتے متصداس کے بایت متواتر حدیثین ناطق ہیں اور 'ردالمتار' جلد ٹانی صفحہ ۱۲۸۷ر پر ہے وید محدہ اتسخياذ الضيافة من الطعام من اهل الميد، لأنه شرع في السرورلافي الشرور و

هي بدعة مستقبحة ليني ابل ميت سے ضيافت كرانا (ليني دعوت لينا) مكروه ہے كه دعوت خوشي میں مشروع ہے نہ کہم پر اور رہ بدعت مستقبحہ شنعیہ ہے کذافی فتح القدر راور طحطا وی علی المراقی ص ٣٧٣/ بريم: وتنكره النضيافة من اهل النميت لانها شرعت في السرور لافي الشرور وهي بدعة مستقبحة اورائ صمون كي عبارتين فقهاء كي بهت كتابول مثلًا فتأوي خلاصه،ظہیر میدوغیر ہامیں ہیں اور قر اُت قر آن اور امور خیر کیلئے دعوت مشروع ہے'' ردامختار'' ص ٣٣٠ ج٢٠ مي ٢٠ اتبخاذ الدعوة لقرأة القرآن و جمع الصلحاء والقراء لختم أولقرأة سورة الانعام او الاجلاص كذا طحطاوي عِلَى المراقى (ص١٧٣) اور اس بناء پرائلی ضیافت بھی مکروہ ہے اور "ردالحتار" ص ۱۲۸ جسر میں ہے: والسحاصل ان اته الطعام عند قرآة القرآن لاجل الاكل يكره بال فقراً ومساكين كيلي كهاناتيار كرائي اورانبين كطلائ روامختاريس بوفيها من كتاب الاستحسان وان اتخذ طعاما للفقراء كبان حسنا ليحنى أكرميت واليافقراء كيلئك كهانا يكائين تواجها به كذافي طحطا وي على المراقی اس میں دعوت دینااور قبول کرنا دونوں ناروا ہیں اور رسم الیمی ہو چکی ہے کہ برادری کی دعوت عام نہ کی جائے تولوگ طعنے دیتے ہیں اور طعنہ سے بینے کیلئے میت کا چہلم کرتے ہیں تو ریھی ناجائز ہے کہ یا بو وہ بطور فخر کریگا یا بطور مجبوری 'روامختار' میں ہے: هده الافعال كلها للسمعة والرياء فيحترزعنها لانهم لايريدون بها وجه الله تعالى بيمارسكالمحض دكهاوي کے ہوتے ہیں لہذاان سے بیچے کیوں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضانہیں جا ہے چنانچہ امام اصل سنت اعلى حفرت قدى سره العزيز البيغ رساله مباركه "جلى المصوت لنهى الدعوة امام المموت "میں آئیں رسموں کے بابت تحریر کرتے ہیں 'رابعاً اکٹرلوگوں کواس سم شنیع کے باعث ا پی طافت ہے زیادہ ضیافت کرنی پڑتی ہے۔ یہاں تک کہ میت دالے بیجارے اپنی تم کو بھول کر

### Marfat.com

اس آفت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اس میلے کیلئے کھانا بان جھالیا کہاں سے لائیں اور بار ہاضرورت قرض لینے کی پڑتی ہے۔ابیا تکلف شرع کو کسی امر مباح کیلئے بھی زنہار پیندنہیں۔نہ کہ ایک رسم ممنوع کیلئے پھراس کے باعث جو آفتیں پڑتی ہیں خود ظاہر ہیں۔پھراگر قرض سودی ملاتو حرام خالص ہو گیا۔اور معاذ اللہ لعنت الہی ہے پورا حصہ ملا کہ بے ضرورت شرعیہ سود و بینا بھی سود لینے کے باعث لعنت ہے۔جیسا کہ بھی حدیث میں فرمایا غرض اس سم کی شناعت وممانعت میں شک نہیں اللّٰہ عز وجل مسلمانوں کوتو فیق بخشے کہ قطعاً ایسی رسوم شنیعہ جن سے ان کے دین و دنیا کا ضرر ہے ترک کر دیں اور طعن بیہودہ کا لحاظ نہ کریں واللہ الھادی اور بہار شریعت ص۲۲۲۲رے۲۱ر پر ہے ''بعض لوگ اس موقع برعزیز وقریب اور رشتہد اروں کی دعوت کرتے ہیں بیموقع دعوت کانہیں بلکہ مختاجوں فقیروں کو کھلانے کا ہے جس سے میت کونواب پہنچے' اور ایصال ثواب میت کے ترکہ ہے ہوتو سارے در ثاء بالغ اور موجود وراضی ہول' فآولی ہند نیمیں ہے: ان اتسخہ طبعا میا للفقراء كان حسنا اذا كانت الورثة بالغيل وان كان في الورثة صغيرهم لم يتخذوا ذلك من التركة الروارثين مين كوئى ثابالغ بيتواس كمال كوهركز الصال ثواب مين صرف نه كياجائ قال الله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انمايا كلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ليني بيتك جولوك ييمول كمال نافق كهاتے ہیں بلاشبہوہ اپنے پیٹ میں انگارے جرتے ہیں اور قریب ہے کہ جہنم کے گہراؤ میں جائیں گے \_اورطحطاوى على الراقى صهم ١٣٧٨ ميس ب: و ان اتخدولى الميت طعا ما للفقراء كان حسناالا ان يكون في الورثة صغيرفلا يتخذ ذلك من التركة كذا في فتاوي قاضبی خان اورای مضمون کی عبارتیں فتاوی مندبه برزاز بیوغیر ہامیں بھی ہیں اورور شہیں جوموجود تہیں ہوتے ایکے مال کوئجی ایسال تواب میں صرف نہ کیا جائے کہ مال غیر میں تصرف خود ناجائز و

رام بین قال الله تعالی: لات کلوا اموالکم بینکم بالباطل بهتریه به کدکوئی بالغ وارث این مال سے ایصال تواب وغیرہ کرے یا پھرمیت کے قرابت دار کریں۔ اورا گرمیت کی فاتحہ میت کے ترکہ سے کرنا ہوتو ۔ غائب وارث کے جصے سے فاتحہ نہ کیا جائے بلکہ اولا مال میت تقیم کریں۔ پھرکوئی بالغ وارث اپنے حصہ سے امور خیر کرے ورند یہ کھاناکی کو جائز نہ ہوگا بغیر مالک کے اجازت یا بچکا مال کھانا ناجائز ہے۔ اور تفصیل کیلئے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت قدس سرد کا رسالہ مبارکہ 'جلسی المصوت لنھی المدعوۃ امام الموت' اور مفتی یاراحمد کی کتاب 'جاء الحق ' اور ' اسلامی زندگی' اور صدر الشریعہ علامہ امجدعلی صاحب کی کتاب ' بہار شریعت' حصہ الموال وغیرہ مطالعہ کریں واللہ تعالی اعلم۔

٣/٣ - مذكوره بالاجواب يصطام سي والتدنعالي اعلم \_

کتبه محمد یونس رضاالا و لیم الرضوی مرکزی دارالا فتا ۱۶ مرسوداگران بر بلی شریف صح الجواب والند تعالی اعلم محم منظفر حسین قا دری رضوی ہے واللہ تعالیٰ اعلم وجل مجدہ اتم واحکم صحی الجواب واللہ تعالیٰ اعلم فقیر محمد اختر رضا قادری از ہری غفرلہ صحی الجواب واللہ تعالیٰ اعلم صحی الجواب واللہ تعالیٰ اعلم قاضی مجمد عبد الرجیم بستوی غفرلہ القوی قاضی مجمد عبد الرجیم بستوی غفرلہ القوی

حضرت قبلہ مفتی صاحب .....السلام علیم ورخمۃ اللہ و بر کانہ چند مسائل کے بارے میں جواب جلد عنایت فر مائے آپ کی مہر بانی ہوگی۔ (۱) شادی میں جومہر ہوتا ہے وہ کم سے کم کتنا اور زیادہ سٹے زیادہ کتنا ہونا چاہیئے؟

(۲) اگروہابی نے نکاح پڑھایاتو کیا نکاح ہوجائے گااور نکاح میں وہابی نے کلمہ بھی نہیں پڑھایاتو اس صورت میں نکاح ہوجائے گا۔

(۳) عمو آبھارے شہر میں بیرواج ہے کہ نکاح کے وقت مہرادا نہیں کیا جاتا۔ بلکہ دولھا جب شب ذفاف (۳) اسہاگ رات) کیلئے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو مہر معاف کراتا ہے آپ بیر بتا کیں کہ مہر معاف کر ایل کے بیوی سے کس طرح سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ اور بیوی کس طرح سے مہر معاف کر یگ کیونکہ دونوں کی پہلی ملاقات پہلی گفتگو ہوتی ہے۔ میں بیر چا ہتا ہوں شریعت نے جو تھم دیا ہاس طرح سے مہر معاف کرانے کا طریقہ تفصیل سے کھئے آپ کی مہر بانی ہوگ ۔
سائل: حافظ کشر الدین شا جہا نبور

(العوار) بنونی (العزیز (الودار): - مهری کم سے کم مقداروں درہم چاندی ہے صدیث پاک
میں ہے: الامهر اقبل من عشرة دراهم اور فقاوی بندیہ 'ا/۳۲/ پر ہے: أقبل المهر
عشرة دراهم مضروبة أوغير مضروبة المخ المذااتی جاندی جننی نکاح کے وقت بازار میں

جتنے کی ملے کم ہے کم استے روپے کا مہر ہوسکتا ہے اس ہے کم کانہیں ہوسکتا اور جاندی کے علاوہ اسکی قیمت یا اس قیمت کی کوئی دوسری چیز مہر میں مقرر کرنا جائز ہے '' فآوئی عالمگیری' جارس ۲۰۰۱ر پر ہے ۔ وغیر الدراهم یقوم مقامها باعتبار القیمة وقت العقد النج مہر کم ہے کم دل درجم ہے زیادہ کی کوئی حدنہیں حضور اعلی خطر سے عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں'' مہر کا اقل درجہ وہی دل درم بحر جاتدی ہے اورا کڑ کیلئے حدنہیں جتنا (جاہے) باند ھے (فاوی رضویہ جی ص

(۲) جنہوں نے وہابی، دیوبندی کونکاح پڑھانے کیلئے بلایا گنہگار ہوئے تو بہ کریں کہ اس میں اسکی تعظیم ہے اور اسکی تعظیم ناجائز و گناہ ہے مگر اس نے جو نکاح پڑھایا منعقد ہوگیا کہ نکاح خوال حقیقت میں وکیل ہوتا ہے اور صحت وکالت کیلئے اسلام شرطنہیں'' فناوی مندیہ' میں ہے۔ تحدود و کالة المرتد المنح بوقت نکاح کلمیشریف کا پڑھنامتحب ہے ایسانہیں کے کلمینہ پڑھاتو نکاح ہی نہوگا واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

(۳) مهر عورتوں کا حق ہے قرآن عظیم میں ہے: واتوا النساء صد قتھن نحلة (سورة نساء) لیمی عورتوں کا مهرخوشی کے ماتھ ادا کر وادر صدیث شریف میں ہے کہ جوش نکاح کر ہا واللہ نست ہے ہوکہ عورت کو مهر میں سے بچھند دے گاتو جس روز مریکا زائی مرے گا، ہاں اگر مهر معاف کرائے اورعورت ہوش وحواس میں راضی خوشی معاف کر دیتو مہر معاف ہوجائے گا مگر مارنے کی دھم کی دیکر یاعورت مار کے خوف سے معاف کر ہے تو معاف نہ ہوگا ای طرح مرض الموت میں کی دھم کی دیکر یاعورت مار کے خوف سے معاف کر ہوتو و معاف نہ ہوگا ای طرح مرض الموت میں معاف نہ ہوگا اور معاف ہونا اجازت ورث پر موقوف ہوگا 'درمخارم خامی' جامی میں معاف کر ہے: صبح حطها ای کے تحت ' روائی ر' میں ہے: لابلد من رضا ھا ففی ھبة المحلاصة پر ہے: صبح حطها ای کے تحت مهر ھالہ یصح لو قادر اعلی الضرب وان لا تکون خوفھا بسطرب حتی و ھبت مھر ھالہ یصح لو قادر اعلی الصرب وان لا تکون

مریضة مرض الموت اه ملخصا اور" قاوی بهندیه نجام ۱۹۳۸ پر بهد فی صحة حطها من الرضی حتی لو کانت مکرهة لم یصح و من ان لا تکون مریضة مرض الموت هکذا فی البحر الرائق و الله تعالی اعلم بالصواب صح الجواب والله تعالی اعلم سختی گرفت مرکزی دارالا فتا ۲۸ مرد من الا و کی برضوی فقیر محرا خررضا قادری از بری غفرله مرکزی دارالا فتا ۲۸ مرد اگران بر یلی شریف

کیافر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ مسلمانوں کا ہولی کہ مسلمانوں کا ہولی کھیلنا خودیا ہندوؤں کے ساتھ مل کر کھیلیں تو کیا تھم ہے؟ اوران کے ساتھ بولنا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں۔

ت مي رو مي برواب دي المستفتى :محر مجيب الرحمن المستفتى :محمد مجيب الرحمن

مسجد تقانه قلعه بريلي شريف

المجسوات: - مولی کھیان کھلوانا حرام بدکام بدانجام مجربکفر ہے اور دغمز العیون میں ہے ہمن است حسن فعلا من افعال الکفار کفر باتفاق المشائح لینی جسنے کافروں کے کی فعل کواچھا مجھا بالا تفاق عندالمشائخ کافر ہوگیا۔ لہذا جو مسلمان اس میں شریک ہوئے ان پرلازم ہے کہ صدق ول ہے تو بہ واستغفار کریں اور تجدید ایمان بھی کرلیں اور بیوی والے ہوں تو تجدید نکاح بھی کریں ہروا تف حال مسلمان کوان ہے تک وہ لوگ تھم مذکور پر عمل نہ کریں ہروا تف حال مسلمان کوان ہے تک کو القوم کا تھم ہے قبال تعمالی و امنا یہ نسب نک الشیطن فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظلمین واللہ تعالی المار منا المناس المناس واللہ تعمل مناس و المنا یہ سین کے الشیطن فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظلمین واللہ تعالی اللہ علی المناس واللہ تعالی المار المناس واللہ تعالی المار کو کا معالی المناس واللہ تعالی وامنا یہ سین کے الشیطن فلا تقعد بعد الذکری مع القوم النظلمین واللہ تعالی المار کی معالی وامنا یہ سین کے المناس واللہ تعالی وامنا یہ سین کے المناس واللہ تو اللہ تعالی وامنا یہ سین کے المناس واللہ تعالی وامنا یہ سین کے المناس واللہ واللہ واللہ تعالی وامنا یہ سین کے المناس واللہ تعالی واللہ والل

کتبه محمد یونس رضاالا و لیمی رضوی مرکزی دارالا فتا ۱۲۶ سوداگران بر ملی شریف مرکزی دارالا فتا ۱۲۶ سوداگران بر ملی شریف

صح الجواب والندتعالى اعلم فقيرمحمداختر رضا قادرى از ہرى غفرله کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ

(۱) مبحد کے طبقہ بالا پر جماعت کی میٹنگ جس میں ٹرسٹ کے معاملات پر بحث وغیرہ کیا جائے۔

(۲) ٹرٹی حضرات کو نتخب کرنے کیلئے مبحد کے طبقہ بالا پرائیکٹن کیلئے جو با قاعدہ انتظام کیا جاتا ہے

آیا قرآن کریم اور حدیث کی روثن میں صحیح اور درست ہے یا ٹرسٹ کے معاملات کو بحسن خو لی

انجام دینے کیلئے مبحد کے طبقہ بالا کا انتظام قرآن کریم اور حدیث کی روثنی میں غلط ہو۔

انجام دینے کیلئے مبد کے طبقہ بالا کا انتظام قرآن کریم اور حدیث کی روثنی میں غلط ہو۔

(۳) الکیٹن میں نتخب شدہ ٹرٹی حضرات کی طرح کے ہوں مفہو اً۔

المستفتی جمع علی گھرات

(لحوراب بنوفیو. (لعزیز (لوداب: - مسجد کے بابت فقهاء کرام نے تحریر فرمایا ہے کہ زمین سے لیکر آ سان تک اورای طرح تحت الثری تک و مسجد ہی ہے اور فوق وتحت کا ادب بھی مسجد ہی کی طرح لا زم وضروري ہے' درمخار' ش١٥٦٪ تارير ہے: وكره تحريدما الوط فوقه والبول والتغوط لأنه مسجد إلى عنان السماء اوراي كتحت (رواكتار "مين ب: وكذا إلى تحت الثرى كمافي البيري عن الاسبيجابي اورالله تعالى كاارشاد بنوان المساجد للله فلا تدعوامع الله احدا ال آیت کریمه کے تحت "تفیراحدیه" ص ۹ ۱۸۸۷ پرے: لایسجوز فی المسجد التكلم بكلام الدنيا لينى ونياكى بات مسجد مين جائز نبين اورحد بيث شريف مين بي أكرم نے فرمایا پانٹی جگہ دنیا تی بات کرنے ہے اللہ تعالی جالیس سال کے اعمال اکارت فرما دیتا ہے جن مريكا كالمحرد من تكلم بكلام الدنيا في خمسة مواضع احبط الله تعالى منه عبادة اربعيس سنة الاول في المسجد و الثاني في تلاوة القرآن والثالث في وقت الاذان والرابع في مجلس العلماء والخامس في زيا رة القبور للندامتجد كطبقه بالاك ثرمث كي میننگ وغیرہ کرنا جائز نہیں شرکاء میننگ کو جانبینے کہ توبہ واستغفار کرلیں ہاں اگر مسجد ہی کے امور پر

میٹنگ ہواور باادب طریقے سے ہوں تو کرسکتے ہیں مگرا حتیاط یمی ہے کہ بیبی واللہ تعالی اعلم۔ (۲) سائل بیہ یو چھتا ہے کہ مسجد کے طبقہ بالا پر با قاعدہ انتظام کرنا قرآن وحدیث کی روسے ورست ہے بلکہ بیمعلوم کر کہ کیساوبال ہے جواب تمبرا رکی حدیث مین تسکیلیم الی آخرہ سے ظا ہر ہے لہذا ان امور برگفتگو خارج مسجد ہی کریں والٹدتعالی اعلم۔ (٣) بيهوال منا ہوا ہے بغور ديھنے سے پنة چلتا ہے كه سائل بيمعلوم كرنا جا ہتا ہے كه رشى الكثن میں منتخب کیے کیا جائے؟ ٹرسٹی الیکشن میں منتخب انہیں حضرات کو کیا جائے جود بنداروا مانت دار ہول اوراسلام کی قدر وعظمت ہے آ ثنا ہواور مسجد و مدرسہ کے امور کو بحسن وخو بی کرسکتا ہونہ کہ ہرایک ممبران کو میعهده دیا جائے واللہ تعالیٰ اعلم۔ كتبه محمد يونس رضاالا وليبي الرضوي صحح الجواب والله تعالى اعلم مرکزی دارالافتاء ۸۸سوداگران بریکی شریف فقير محمداختر رضاالقادرى الازهرى غفرله لأرمحرم الحرام مهمواه صح الجواب ولندنعالي اعلم قاضى محمة عبدالرحيم بستوى غفركه القوى

# موللينا محمرعاصم رضا قادري مظفر بوري

مولینا محرعاصم رضا قادری مظفر پوری ۱۱ رفر وری ۱۱ کوراء کوتصبه سیداس پور،
تخصیل کرم ، شلع مظفر پور بهار کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم
گاؤں، میں پائی اور تخانیہ تا ثانیہ مدرسہ عربیہ فیض العلوم محمد آباد گہنہ ضلع مؤیو بی اور دار العلوم امجد سے گانجہ کھیت تا گیور مہار اشر میں حاصل کی، بعدہ برادرا کبر حضرت مولینا محمد قاسم رضا قادری امجدی زید مجدہ کے تھم پر ۱۹۹۳ء میں برادرا کبر حضرت مولینا محمد قاسم رضا قادری امجدی زید مجدہ کے تھم پر ۱۹۹۳ء میں داخلہ المستنت کی عظیم درسگاہ الجامعة الاشر فیہ مبار کیوراعظم گڑھ میں درجہ تالث میں داخلہ لیا اور درس نظامی کی تحمیل کے بعد ۱۹۹۸ء میں سند فراغت ودیمتار فضلیت حاصل کی۔

عنی دارالافتاء بریلی میں تربیت افتاء کے حصول کی غرض سے مرکزی دارالافتاء بریلی شریف میں داخلہ لیا، فی الوقت آپ تربیت افتاء سال دوم میں مشق افتاء کے ساتھ ساتھ حضور تاج الشریعہ اورعمد قالحقین سے ''رسم المفتی ،اجلی الاعلام ، بخاری شریف 'کادرس لے رہے ہیں ،مولی تعالی آپ کولم دین کی دولت سے مالا مال فرمائ!

(ز: محمد عبدالوحبد رضوی بریلوی امین الفتوی مرکزی دار لافتاء بریلی شریف

## کیا فرماتے ہیں علمائے دین ان مسائل مکیل کہ

(۱) اگر لاو و داسپیکر پرنماز پڑھانا خلاف سنت ہے تو پھر ما تک پراذان دینا ،تقریر کرنا،خطبہ پڑھنا اور مریدین کرنا پیسب بھی تو خلاف سنت ہیں توان سب کے جائز ہونے کی کیادلیل ہے؟ (۲) حضور ﷺ کا معراج شریف کی رات کو علین شریف پہن کرعرش پر جانا کون کی تھے حدیث سے خامت ہے؟

(۳) حضور ﷺ کے تعلین شریف کے قش کے درمیان میں عہد نامہ لکھنا یا بسم اللّٰد شریف لکھنا کیسا ہے؟ جب کے بعض لوگ اس کو قطعاً حرام و گستاخی کہتے ہیں؟

(س) پاکستان میں رہنے والے کافر ذمی ہیں یا حر لی ؟ اور ان کو قربانی کا گوشت دیناان کی عیادت کرنااوران کونو کررکھنا کیسا ہے؟ جوابات تفصیلا و بحوالا دیئے جائیں۔ المستفتی نعیم احمد شیخ القادری الرضوی

نز دمیمن مسجد جاکی ناژه شهداد بورضلع سانگھرسندھ پاکستان

(لا حوبه: - (1) حالت نماز میں امام ومقتری کونماز کے علاوہ کی مل کی اجازت نہیں اگر کریں تو نماز فاسد ہوگی یونہی حالت نماز میں مقتری پرامام کی اجاع لازم ہے اگراس کے برعکس کریگا مثلا ایخ کسی بھی رکن میں امام کے علاوہ غیر کی اجاع کر بو حسن لم ید خل فی الصلواۃ کی اجاع کی وجہ سے نماز فاسد ہوگی ( کذافی کت الفقہ ) لہذا صورت مسئولہ میں آگر لا وُ ڈائیسیکر ایسا ہے کہ بذات خود آواز نہیں لیتا بلک کی عمل کے ذریعہ آواز ڈالنی پڑتی ہے تو بار بار کے نکر اور عمل کشر پایا گیا اور بیام کی نماز فاسد ہوگی تو مقتری کی بھی نماز گیا اور بیام کی نماز فاسد ہوگی تو مقتری کی بھی نماز فاسد ہو جو ای اور اگر ایسانیس بلک وہ خود ہی آواز لے لیتا ہے کی عمل کی حاجت نہیں پڑتی جیسا کہ موجود و ذرا نے کے لاوؤ انہیکر عام طور پر ایسا تی ہوتے تیں تو اس صورت میں امام اور ال

مقتد ہوں کی بھی نماز ہوجائے گی جنہوں نے امام کی آواز برتح یمہ باندھا ہے اور امام کی آواز پر ہی انقالات کررہے ہیں لیکن دور کے وہ مقتدی جن تک امام کی آ واز نہیں پہو نچے رہی ہے اور انہوں نے لاؤڈ البیکر کی آوازین کرتح بمہ باندھا ہے ان کی نماز ہوگی ہی نہیں کہ انہوں نے آواز امام کے علاوہ آواز غیر کی اتباع کی ہے اسلئے کہ فقہاء کرام نے مکبر الصوت کی آواز کو آواز غیر فرمایا ہے اور آ واز غیر کی اتباع ہے بالا تفاق نماز فاسد ہوجاتی ہے علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ ' ردا کختار ''جلداول صفحہ۵ کے مربراس مبلغ کے متعلق جس نے صرف تبلیغ کا قصد کیاتحریمہ کا قصد نہیں کیااور اس کی آواز برانقالات کرنے والے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ خود اس مملغ کی نماز ہوگی اور نهاس كي آواز كى اتباع كرنے والے كى نماز ہوكى: السمبلغ اذا قصد التبليغ فقط خاليا عن قبصد الاحرام فلا صلاة له ولا لمن يصلي بتبليغه في هذه الحالة لانه اقتدي بمن لم يد خل في الصلاة فان قصد بتكبيره الاحرام مع التبليغ للمصلين فذالك ھوالے مقصود منه شرعاً شامی کی اس عبارت سے واضح ہے کہ بلغ جونماز میں شامل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اگراس نے صرف اعلام کی نیت کی تحریمہ کی نیت نہ کی تو نہ خوداس کی نماز ہو گی اور نہ اس کی آواز کی اتباع کرنے والے کی نماز ہوگی تو اب اس عبارت سے بیجھی واضح ہوگیا کہ لاؤ ڈائیٹیکر پرنماز بدرجہاتم نہ ہوگی کہ بینماز میں داخل نہ اس کےلائق ہےتو اس میں من نے ید حل فى الصلواة أور تلقن من النحارج كالمعنى كاللطور يرموجود بالاتفاق مفسدتماز بالبندا نماز میں لاؤ ڈائیٹیکر کااستعال نا جائز ہونا ہایں معی نہیں کہ خلاف سنت ہے بلکہ اس معنی کر کے ہے كهاس ميس من لِم يدخل في الصلواة اور تبلقن من النحارج كالمعنى بإياجاً تائے جوكه مفسد مماز ہےاب اس پردیگر چیزوں کا قیاس غلط و قیاس مع الفارق ہےا سلئے کہ نماز فرائض میں سے ے اور اذان ، تقریر ، خطبہ اور مرید کرنا واجبات وسنن ومستحبات میں ہے ہیں نیز حضور صدر الشریعہ

#### Marfat.com

علیہ الرحمہ خطبہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں آکہ مکبر الصوت سے خطبہ سننے میں حرج نہیں مگراس کی آواز پر رکوع جود کرنا مفید نماز ہے (فقاوی امجد بیجلد اول صفحہ ۱۹۲/۱۹۱/۱۹۲۹) اور حضور مفتی اعظم ہند قدس سرہ کے فقاوی میں ہیہ ہے کہ اذان واقامت وخطبہ کے وقت اس کے استعال میں ہیر حق نہیں جو نماز میں ہے (القول الازہر) اب اس سے واضح ہے کہ اذان بقریر، خطبہ اور پیری و مریدی کے وقت اس کا استعال بلا کراہت جائز ہے مزید تفصیل کیلئے لاؤ و اپیکر سے متعلق مریدی کے وقت اس کا استعال بلا کراہت جائز ہے مزید تفصیل کیلئے لاؤ و اپیکر سے متعلق رسالوں کا مطالعہ کریں واللہ تعالی اعلم ۔

(۲) تتبع و تلاش کے باوجود فقیر کی نظر ہے کوئی حدیث سے یاضعیف نہیں گزری جس میں اسکا ثبوت موالبتهٔ "معارج النبوة "ص ١١٧ بريه: انگاه جرئيل رداي از نور در برآ نسرور ﷺ افكندوليني از زمر دیائے اودرا ور لین حضرت جبرئیل علیہ الصلوٰ قوالسلام وفت معراج نور کی حیادر نبی علیہ الصلوة والسلام كواڑھادى اورآپ ﷺ كے بائے اقدس ميں زمرد پھرسے بنا ہوانعلين شريف پہنا دیئے اس ہے معلوم ہوا کہ حضورا کرم ﷺ معراج شریف کیلئے جو ملین پاک پہنگر تشریف لے گئے وه عام تعلین پاک نه تھا بلکه منجانب الله خاص اس رات کوآپ کیلئے بھیجا گیا تھا مگراس میں بھی واضح طور بریس شریف بهن کرعرش برجانا ثابت نهیس لهزااس مے متعلق سکوت بہتر ہے واللہ تعالی اعلم -(٣)حضورا قدس ﷺ کے علین پاک کے عکس کے درمیان بسم اللہ شریف یا عہد نامہ لکھنا جائز ہے اسلئے کہ بیاصل تعلین پاک نہیں اگر چہ اعزاز واحترام اور حصول منافع میں اصل کے حکم میں ہیں ( فَمَا وَىٰ رَضُوبِهِ جَهُمُ ص ١٥٠) اس كوقطعا حرام و گستاخی بتا نا غلط و باطل ہے اسلئے كه تم كا مدار نيت پر ب قال الني ي انسما الاعمال بالنيات معاذ الله الركصني والله كانيت سوءاد في صوال الني فعل صرف حرام و گستاخی بی نبیس بلکه ایسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیگااور اگر اسکی نبیت اعزاز و احر ام اور حصول بركت كى نيت ہے و مستحق اجرو تو اب ہے واللہ تعالی اعلم -

(۳) پاکتان دارالاسلام ضرور ہے گر وہاں کے کفار حربی ہیں ذی نہیں اسلے کہ ذی ہونے کے شراکط مفقود ہیں نہ وہ جزید دیے ہیں اور نہ ان پرکوئی فدہی پابندی ہے پاکتان میں جس طرح مسلمانوں کو فدہی آزادی ہے کافروں کیلے بھی ویسے ہی فدہی آزادی ہے بضرورت مسلمانوں کاان سے معاملات جائز نہیں قال اللہ تعالیٰ دانسہ اللہ عن اللہ عن اللہ یہ فتلو کم (سورة محقد آیت ۹) نہیں قربانی کا گوشت دینا ناجائز ہے قبال اللہ تعالیٰ والطیبت للطیبین و السطیبون للطیبت اوران کی عیادت ایک طرح کی اس کی تعظیم و تحریم ہیں ناجائز کہ کسی کی عیادت ایک طرح کی اس کی تعظیم و تحریم نہیں بلکہ لائق اہائت ہیں۔البتہ کافرکونو کررکھنا جائز ہے اوراس کی اجرت میں قربانی کا گوشت دید ہوتو حرج نہیں کہ وہ اسکے اپنے ہی صرف میں آیا ہو ہیں اگر اسے بطور انعام اس امید پر دے کہ مزدورخوش دل کند کار بیش تو بھی حرج نہ ہونا چا ہیئے (فاوئی مصطفوریوں میں) والتہ تعالیٰ اعلم۔

كتبه مجمدعاصم رضا قادرى غفرله

مرکزی دارالافتاء ۸ مرسوداگرن بریلی شریف

٢٢/ جمادي الاخرى ٢٢٠ الص

صح الجواب والتد تعالی اعلم اعلی عضر ت قدس سره نے احکام شریعت جلد دوم صفحہ ۱۰ میں نعلین والی روایت کے تعلق فر مایا یہ مخت جھوٹ اور موضوع ہے واللہ تعالی اعلم اور 'الملفوظ' حصہ دوم صفحہ ۱۰ الرمیں بھی تعلین والی روایت کو باطل وموضوع بتایا ہے واللہ تعالی اعلم ۔

وقانسي محمة عبدالرحيم بستوى غفرلدالقوى

کیافر مائے ہیں علمائے دین ان مسائل میں کہ (۱) وہا بیوں ، دیو بندیوں اور شیعوں کی این نماز وں کا کیا تھم ہے؟ (۲) وہابیوں، دیوبندیوں اورشیعوں کی اذانوں کا کیاتھم ہے؟ کیاان کی اذانوں کوئن کراذان کا جواب دینا جاہیئے یاروز ہ افطار کرنا جاہیئے؟

(۳) نماز میں کسی بھی آیت کوتو ژنو ژکر پڑھنایا جہاں وقف نہیں وہاں وقف کرکے پڑھنا کیسا ہے؟ (۳) نفل نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے یا خلاف اولیٰ ؟ کیا خلاف اولیٰ جائز میں شار ہوتا ہے؟

(۵) شریعت میں عورت کی امامت کا کیا تھم ہے؟ جوابات تفصیلاً و بحوالہ دیے جا کمیں المستفتی : نعیم احمہ شیخ القادری الرضوی المستفتی : نعیم احمہ شیخ القادری الرضوی نزیمین مسجد جا کی یاڑہ شہدا دیورضلع سانگھر سندھ (یا کستان)

(الرجون: - (۱) وبایون، دیوبندیون اورشیعون پر بوجوه کثیره جم کفر ب اوروه ایخ عقا کدخیشه کسب اسلام سے فارخ بین اوران کا حکم مرتدین کا حکم ہے 'بندین' جلد دوم فی ۲۲۱ پر بے واحک امھم احکام الموتلدین اورعلائے حرمین شریفین نے حیام الحرمین میں دیابند ووبا بیع کفر کا فتو کا دیکر یہاں تک فر مایا ہے : مین شک فی کفوه و عذابه فقد کفریعنی جو کسلے کفر کا فتو کا درکان کے مذاب و کفر میں ادنی شک کے کفره و عذابه فقد کفریعنی جو شخص ان کے کفریات پر مطلع ہوکران کے عذاب و کفر میں ادنی شک کے کفره و عذابه فقد کفریعت کیلئے اوران کی نماز باطل محص ہے اگر پڑھیں گے تو ان کی نماز نماز میں شارنہ ہوگی؟ کرنماز کی صحت کیلئے نماز کا کا مسلمان ہونا شرط ہے تال اللہ تعالیٰ ان المصلودة کے انت علمیٰ المحومنین نماز باطل ہو تو ان کی اذائی بیان والوں پر فرض ہے وقت بندھا ہوا اور جب ان کی نماز باطل ہو تو ان کی اذائی جو سلم کے اسلامی کر جس طرح صحت نماز کیلئے ایمان شرط ہے ای طرح اذان کی صحت کیلئے بھی ایمان شرط ہے جو م المصنف بعد صحة اذان معنون طرح اذان کی صحت کیلئے بھی ایمان شرط ہے جو م المصنف بعد صحة اذان معنون و معتود و وصبی لا یعقل قلت و کافرو و فاستی لعدم قبول قولهما فی الدیانات

كذافى الدرالم ختار والله تعالى اعلم\_

(۲) وہابیوں ، دیوبندیوں اورشیعوں کی اذ ان اذ ان میں شار نہیں نہ اس کی جواب کی حاجت اور نہ اہل سنت کواس پراکتفا کی اجازت بلکہ اگران میں کا کوئی اذان دیدےتواذان کا اعادہ کرنا ضروری ہے( فآوی رضوبہ جلد دوم ص ۲۱ موالملفوظ ح اول صفحہ ۱۰۹) درمختار جلد اول صفحہ ۳۹۳ رپر ہے: ويعساد اذان كمافروف اسق اور ' جدالمتار' وطداول ٢٠٠٥ ى رير هـ: فالمحق عندى ماقرره المحقق صاحب البحر ان العقل والاسلام شرط الصحة فاذان صبي لا يعقل وسكران تممل و مجنون مطبق وكافر مطلقا كل ذلك باطل و شعار الاسلام لا يقوم بباطل البتة اسم جلالت سكر تعظيم ككلمات كهناجا بيء اورنام اقدس عيين كر درود شریف پڑھنا جاہئے (الملفوظ جلد اصفحہ ۱۰)اور ان کی اذان کی آواز سکرروز ہ افطار کرنا بھی منع بالعدم قبول قوله في الديانات (ورمخارجلداص٢٩٣)والتدتعالى اعلم\_ (٣) اگرا تيوں کوتو ژنو ژکر پڙھنے میں یاغیروقف کی جگہ وقف کرنے میں تغیر معنی واقع نہیں ہوتا بلكه كلام تام ہوجا تا ہے تو قصداً بھی ایسا کرنے میں کوئی جرج نہیں اور نه نماز میں اصلا سیحظل آتا ہے بال مخالفت کا قصد البتہ گناہ بلکہ بعض صورتوں میں فتیج اور سب سے سخت تر تحکم کا مستوجب ہے بحواله فنآوی رضوبه جلدسوم صفحه ۲ ساو ۱۳۳۳ و بهار شریعت جلدسوم صفحه ۱۰۵۰ او ۱۰۵۰ اور عالمگیری جلداول صخما ٨/ يرب: اذا وقف في غير موضع الوقف او ابتدأ في غير موضع الابتدا ان لم يتغير به المعنى تغيرا فاحشا نحو ان يقول ان الّذين آمنوا و عملوا الصالحات ووقف ثم ابتداء بقوله اولئك هم خير البرية لا تفسد بالاجماع بين علمائنا هكذافى المحيط اوراكراس طرح يزهن يمعنى مستغيروتبدل واقع موتابواس طرح يرصنانا جائز وحرام اورفسادتمازكا باعث يدوالندتعالى اعلم

( م ) تراویج وکسوف واستسقاء کے سواجماعت نوافل میں ہمارے ائمہ کرام رضوان اللہ تعالی میں اجمعين كانمه بمشهور ومعروف اورعامه كتب ندبهب مين مذكور ومسطوريه ہے كه بلا تداعى مضاكفه نہیں اور تداعی کیساتھ مکروہ ہے (تداعی ایک دوسرے کو بلانا جمع کرنا)اسلئے کہاں ہے کثرت جماعت لازم آتی ہے اور ائمہ کرام نے اسے مکروہ کہا ہے 'غنینة' ص۲۳۲مر پرہے: واعسا ان النفل بالجماعة على سبيل التداعى مكروه على ماتقدم ماعد التراويح و صلاة الكسوف والاستسقاء اوراى كتخت طحطاوى على مراقى الفلاح باب النوافل صفحه الهمارين -: واعلم ان الصلاة في نفسها مشروعة بضفة الانفرادوالاقتداء فيها صحيح مع الكراهة حيث كان على التداعي كيم' فأولى رضوبي طلاسوم صفحه ٢٣ مراور ومختار " جلد دوم صفحہ ۹ سر براس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ نوافل کی جماعت میں اگر تین مقتدی اور چوتھا امام ہوتو کوئی مضا کقہ بیں اور اگر جارمقندی اور پانچواں امام ہوتو تداعی کے طور پر مکروہ ہے یعنی تداعی کے طریقه پرافتداء کرلی توبالا تفاق نماز ہوجائے گی مگر مکروہ ہوگی: قبال التطوع بجھاعة خارج رمضان اى يكره ذلك على سبيل التداعي بان يقتدى اربعة بواحد كما فى الدرر والاخلاف فى صحته الاقتداء اذلامانع كيم صورت إذا بس اظهريه بحكمي كرامت صرف تنزيهي ہے يعنی خلاف اولی نتحريمي كه گناه وممنوع ہواور خلاف اولی بلاشبہ جائز میں شار ہوتا ہے جبیا کہ شام صفحہ ۴۸ مسرکی اس عبارت سے واضح ہے: الظاهر ان الجماعة فيه غير مستحبة ثم ان كان ذلك احياناً كما فعل عمركان مباحاً غير مكروه وان كان على سبيل المواظبة كان بدعة مكروهة لانه خلاف المتوارث وبعد ذلك قال والنفل بالجماعة غير مستحب لانه لم تفعله الصحابة في غير رمضان اه وهو كالصريح في انها كراهة تنزية تامل اله مجرال في يرنااما بن عام ين شاك في

اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ بی خلاف اولی ہونا بھی اس وقت ہے جب کہ امام ومقتدی سب کے سب متنفل ہوں اور اگر ایبانہیں بلکہ امام مفترض اور مقتدی متنفل ہوں تو خلاف اولی بھی نہیں ہے: قال و هذا کہ له لو کان الکل متنفلین اما لو اقتدی متنفلون بمفترض فلا کر اہمة واللہ تعالی اعلم۔

کتبه محمد عاظم رضا قادری مرکزی دارالافتا ۲۰۸۰ سوداگران بریلی شریف اررجب المرجب ۲۲۲ ا ح الجواب والتدتعالى المم فقير محمد اختر رضا قا درى از برى غفرله صح الجواب والتدتعالى اعلم قاضى محمد عبد الرجيم بستوى غفرله القوى

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ان مسائل میں کہ

(۱) روز کے حالت میں عطر لگانا سو تھنا، بھول سو تھنا، سرمہ لگانا، تیل لگانا، خط بنوانا، بال ترشوانا،

زیر ناف بال مونڈ نا ، ناخن تراشنا، سراور ناک میں باہر سے بام لگانا، جسم میں تیل کی مائش کرنا، ہونٹوں پرویسلین لگانا، چبر ہے پر کریم یا اوشن لگانا، سراور داڑھی میں لال مہندی لگانا، مسواک کرنا، عورتوں کو دانتوں میں مسی دھنداسہ کا استعال کرنا کیسا ہے؟

(۲) روز ہے کی حالت میں بیاری کی وجہ ہے رگ یا گوشت میں انجکشن لگوانا کیسا ہے؟ کیااس سے روز و فاسد ہوجائے گا؟

(۳) روزے کی حالت میں اینڈکس ، ہرنیا یا آئکھ کا آپریشن کروانا کیساہے؟ کیا اس ہے روز ہ فاسد ہوجائے گا؟

( ٣ ) روز ہے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یا ڈنڈ ونک یا وُ ڈروغیرہ استعال کرنا کیسا ہے؟

(۵) روزے کی حالت میں دے کے مریض کو انہیلر کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ کیا اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا؟ جب کے اس میں غذائبیں ہوتی صرف ہوا ہوتی ہے؟ جوابات تفصیلا و بحوالہ سر بریم

> المستفتی: نعیم احمد شیخ القادری الرضوی نزدمیمن مسجد حیا کی یاڑ دشہداد بورضلع سانگھرسندھ ( پاکستان )

(لا حوین: - روزے کی حالت میں عطر لگانا سو تھینا، بیول سو تھینا، سرمدلگانا، خط بنوانا، بال
تر شوانا، موئے زیریاف مونڈ نا، ناخن تراشنا، بام لگانا، تیل کی مالش کرنا، ویسلین یا کریم لگانا،
مہندی لگانا، مسواک کرنا پیسب جائز ہیں اور مفسد صوم نہیں ہاں عور توں کو متنی مردوں کو منجن ملبنا نہ
جا بینے اور اصل کلی ہے کہ منفذ کے ذریعہ کی دوایا غذا کا معدہ یا دماغ ہیں دافل ہونا مفسد صوم بنے
مسام کے ذریعہ کوئی چیز داخل بدن ہوتو اس سے روزہ نہ جائے گا اور ان چیز ول کے کرنے سے
منفذ کے ذریعہ کوئی چیز اند نہیں جاتی ہے لہذا مفسد نہیں ہے ردا محتار میں ہے۔ قال فی النہ و لان

الموجود في حلقه اثر داخل من المسام الذي هو خلل البدن والمفطر انما هوالداخل من المنافذ للاتفاق ان من اغتسل في ماء فوجد برده في بدنه انه لا يفطر .....وسياتي ان كلا من الكخل والدهن غير مكروه ورمخارس ب: او دخل حلقه عبسار او ذب اب او دخان ولوذاكر ااستحسانا لعدم امكان التحرز عنه .....او ادهن او اكتحل او احتجم وان وجد طعمه في حلقه اورقاوي رضويجلد چيارم صفح ١٩٥٠ كي ما حظه كرلين والتدتعالي اعلم ـ

(۲) روزه فاسدنه ہوگا۔البت روزے کی حالت میں انجکشن مکروہ ہے اور دلیل و بی ہے جونبرالفائق سے گزراواللہ تعالیٰ اعلم۔

(۳) اگرضعف الاحق نه بهوتو حرج نبیس اورا گرضعف کا غالب ظن بهو که روزه نه رکھ سکے گا تو ممنوع مدر مختار جلد دوم صغح ۴۲۰ میں ہے: لا یجوز ان یعمل عملا یصل به الی الضعف نیز برنیا کے آپریشن میں اگردواء جوف (معده) تک پنچے گی تو روزه کوفا سد کرد گی اسلئے که فساد صوم کے متعلق فقد کا قاعدہ ہو و صول ما فیہ صلاح بدنه لجوفه اورردالمختار صغح ۱۳۸۰ میں ہے: و الذی ذکره المحققون ان معنی المفطر و صول مافیه صلاح البدن الی الجوف اعم من کونه غذاء او دواء یقابل القول الاول هذا هو المناسب فی تحقیق محل المخلاف نیز اگر اضطرار کی حالت نه به تو اس روزه کی قضاو کفاره دونوں لازم ہے اورا گرافنظر ارکی حالت نه به تو اس روزه کی قضاو کفاره دونوں لازم ہے اورا گرافنظر ارکی حالت نه به تو اس دونوں لازم ہے اورا گرافنظر ارکی حالت نه به تو اس دونوں کا نام می اللہ تا کا علم۔

(۳) الملیح تر ت قدس سره فرماتے ہیں مسواک مطلقا جائز ہے اگر چہ بعد زوال اور منجن ناجائز و حرام ہیں جبکہ کافی اطمینان ہو کہ اسکا کوئی جزء حلق میں نہ جائے گا۔ مگر بے ضرورت صحیحہ کراہت ضرورہ ہے درمختار میں ہے کہ کوئی جزءاندر ضرورہ ہے درمختار میں ہے کہ کوئی جزءاندر

جائے اسلئے اس ہے بچناضرور ہے والٹد تعالیٰ اعلمٰ۔

(۵) روز ہے کی حالت میں انہیلر کا استعال ممنوع ہے اور بیتک اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گااگر چہاس میں صرف ہوا ہوتی ہے غذائبیں ہوتی۔اسلئے کہ وہ اشیاء جو خارج سے جوف صائم میں داخل ہوتی ہیں وہ تین طرح کی ہیں اول وہ ہیں جن ہے سے میں وقت صائم کواحتر ازممکن ہیں جیسے ہوا دوم وہ جن ہے بھی تھی سابقہ ہر من کو پڑتا ہے اور ان سے احتر از کلی ممکن نہیں جیسے دخول غبار و دخان که کسی نه کسی طرح انسان کوان سے قرب کی حاجت ضروری ہےاور وہ اپنی حد ذات میں ممکن الاحتر ازنہیں ،سوم وہ جن ہے ہمیشہ تحرز کرسکتا ہے جیسے جماع وطعام وشراب اورانہیں میں دخان وغبار کا بالقصداد خال اور اس کے شل روز ہ کی حالت میں انہیلر کا استعال اول اور ثانی مفسد صوم نہیں اور ثالث ضرور مفسد صوم ہے اسلئے کہ ریتو اینافعل ہے انسان اس میں مجبور محض نہیں لہذا روز ہ کی حالت میں ان اشیاء کا استعمال روز ہ کے فساد کا باعث ہوگا درمختار جلد دوم ص ۹۵ سار میں ہے: ومفادہ انبه لو ادخیل حیلقه الدخان افطرای دخان کان ولوعودا او عنبرا كان الادخال حتى لو تبخر ببخورفاواه الى نفسه واشتم ذاكراً لصومه افطر لا مكان التحرز عنه و هذا مما يغفل عنه كثير من الناس اورجمع الأنحرشرح ملتى الابحرجلد اول ١٢٨٥ ميں ٢٠٠٠ على هذا لو ادخل حلقه فسد صومه حتى إن من تبخو ببخورفاستشم دخانه فادخله حلقه ذاكرا لصومه افطر لانهم فرقوا بين الدخول والادخال في مواضع عديدة لان الادخال عمله والتحرز ممكن ويؤيده قول صساحب النهاية إذا دخل الذباب جوفه لا يفسد صومه لانه لم يوجد ما هو صد المصوم وهو ادخال الشئ من الحارج الى الباطن وهذا ممايغفل عنه كثير فليتنبه

له اورططاوی علی مراقی الفلاح صفحه ۹ سرمیں ہے: قول او دخل حلقه غبارا لتقیید بالدخول الاحتراز عن الادخال ولهذا صرحوابان الاحتواء على المبخرة مفسد فقدی ندکوره عبارات سے بیٹا بت ہوگیا کہ غبار و دخان اور اس کے شل ہوا میں تھم کا مدار دخول اورادخال پرہے یعنی فقہاء کرام اشیاء مذکورہ کواد خال کی صورت میں مفسد صوم بتاتے ہیں اور ان اشیاءاوراس کے مثل دیگراشیاء میں صلاح بدن کا اعتبار نہیں کرتے ہیں لہذا ہوا فی نفسہ مفسد صوم تونہیں لیکن بیب یاد ماغ تک انہیلر پاکسی بھی آلہ کے ذریعہ اس کا ادخال ضرور مفسد صوم ہے کہ اس میں بالقصد انسان کے عل کا دخل ہے اور ممتنع الاحتر ازنہیں ہے فتح القدیر جلد ثانی ص ٢٧٧ وخاني جلداول صفحه ٢٠ كى عبارت سے مزيداس كى تائيد يوں ہوتى ہے قول و ولو خاص السماء فدخل السماء أذنه لا ينفسد صومه وأن صب الماء في اذنه اختلفوا فيه والصحيح هوالفساد لانه وصل الى الجوف بفعله فلا يعتبرفيه صلاح البدن اور ردامخ ارجلد المصفح ۱۹ ۱۹ میں ہے: (قوله وان کان بفعله) اختاره في الهداية والتبيين وصححه في المحيط وفي الولوالجية انه المختاروفصل في الحانية بانه ان دخل لايفسد وان اذحله يفسد في الصحيح لانه وصل الى الجوف بفعله فلا يعتبسر فيسه صلاح البدن مزيد تفصيل وتحقيق كيلئة فناوى رضوبيجلد جهارم صفحه ٩٥/٥٩٥ مركا مطالعه كريس واللد تعالى اعلم \_ صح الجواب والثدنعالي اعلم

کتبه محمد عاصم رضا قادری غفرله مرکزی دارالافتاء ۸ مرسوداگران بر بلی شریف ۲ مرشعبان المعظم ۲۲۴ اه

فقیرمحداختر رضا قادری از ہری غفرله صح الجواب واللد نعالی اعلم قاضی محمر عبدالرجیم بستوی غفرله القوی

### كيا فرمات بي علمائے دين ان مسائل ميں كه

(۱) روزے کی جالت میں مریض کو حالت اضطراری میں خون دینا کیسا ہے؟ کیا اس ہے روزہ فاسد ہوجائے کا؟

(۲) روزے کی حالت میں گلوکوز کی ڈراپ لگوانا کیسا ہے؟ جب کہ اس سے بھوک ختم ہوجاتی ہے۔
(۳) روزے کی حالت میں خون کی ڈراپ لگوانا کیسا ہے؟ کیااس سے روزہ فاسد ہوجائے گا؟
(۴) روزے کی حالت میں کان میں دوائی یا تیل ڈالنا کیسا ہے؟ جبکہ جدید طب نے یہ بات تحقیق کر کے ثابت کردی ہے کہ کان میں اندر کی طرف کوئی سوراخ یا نالی نہیں ہے جو معدے کی طرف جائے کہ روزے کی حالت میں ناک میں دوائی ڈالنا، ڈراپس ڈالنا، ناک کے اندر بام لگانا یا اگر ناک بند رہتی ہوتو ناک کے اندر اسپرے کرنا کیسا ہے؟ کیااس سے روزہ فاسد ہوجائے گا؟ جوابات تفصیلاً و بحوالہ دینے جائیں۔

المستفتی: نعیم احمد شخ القادری الرضوی نز دمیمن مسجد جاکی باژ هشهداد پورضلع سانگھرسندیا کستان نز دمیمن مسجد جاکی باژ هشهداد پورضلع سانگھرسندیا کستان

(لا حوبن: - فون وینا مطلقاً حرام ہے اور روزے کی حالت میں اشد حرام جبکہ ضعف کا اندیشہ ہو البت اگر روزے کی حالت میں فون دیدیگا تو روزہ فاسد نہ ہوگا کہ حدیث شریف میں آیا ہے:
الف طر مما دخل ولیس مما خوج ( بخاری شریف ) اور روالمحتار جلد دوم صفحہ ۱۳۸۹ میں ہے:
و کو ده له فعل ماظن انه یضعفه عن الصوم کالفصد و الحجامة و العمل الشاق لما فیه من تعریضه للافساد الله واللہ تعالی اعلم۔

(۲) صورت مسئولہ میں اگر اضطرار کی خالت ہوتو حرج نہیں در نہ مکروہ ہے اور اس ہے روزہ فاسد نہ ہوگا اگر چہ بھوک ختم ہو جاتی ہے اور اصل کلی رہے کہ منفذ کے ذریعہ کی دوایا غذا کا معدہ یا د ماغ میں داخل ہونا مفدصوم ہے مسام یارگ کے ذریعہ کوئی چیز داخل بدن ہوتو اس سے روزہ نہ جائے گا اور گلوکوز کی ڈراپ لگوانے ہیں معفذ کے ذریعہ کوئی چیز اندر نہیں جاتی ہے البندا مفسر نہیں ہے تاوی بندر پی جلداول صفح ۲۰۱۳ رہیں ہے: و ما ید حل من مسام البدن من الدهن لا یفطو هکذا فی شرح المحمع اور ردائح تار جلد دوم صفح ۳۹۵ میں ہے قال فی النهو لان الموجود فی شرح المحمع اور ردائح تار جلد دوم صفح ۳۹۵ میں ہے قال فی النهو الان الموجود فی حلقه اثر داخل من المسام الذی هو خلل البدن و المفطو انما هو الداخل من المساف الذي هو خلل البدن و المفطو انما هو الداخل من المساف الذي ما و جد بودہ فی باطنه انه لا یفطر اور اسمن مثال ایس ہے کہ کی کو حالت صوم میں بچھونے ڈ نک مارا ہوتو تمام فقہاء کرام رقم اللہ کے اسکی مثال ایس ہے کہ کی کو حالت صوم میں بچھونے ڈ نک مارا ہوتو تمام فقہاء کرام رقم اللہ کے نزد یک اسکاروزہ فاسد نہ ہوگا واللہ تعالی اعلی ۔

(۳) خوان چرزها نا مطلقاً حرام ہے لیکن روز ہ کی حالت میں اگر کسی نے چڑھوا لیا تو روز ہ فاسد نہ ہوگا اور دلیل وی ہے جوجواب نمبر ہمیں گزریں واللہ تعالیٰ اعلم۔

(٣) روزه كى حالت بين كان بين دوائى يا تيل و النامنع باورا كرو اللياتو روزه جا تار بااورا سيرا كروز دى فضا واجب عن غارة بين جيها كوفقه كى الن عبارات عن ظاهر ب فقا و كى بنديجلد اول صخيم ٢٠٠ مين به ومن آحد قن او استعط او اقطر فى اذنه دهنا افطر و لا كفارة عليه هكذا فى الهداية ولو دخل الدهن بغير صنعه فطره كذا فى محيط السر خسى اور فتح القدير شرح برايجلدوم صفح ٢١ ك ٢٠٠ مين به ومن احتقن او استعط او اقطر فى اذنه افطر لقوله من الفطر مما دخل ولوجود معنى الفطر وهو وصول اقطر فى اذنه افطر لقوله من البحوف و لا كفارة عليه لا نعدامة صورة ولو اقطر فى اذنه الما دخله لا يفسد صومه لا نعدام المعنى والصورة بخلاف ما اذا دخله الدهن اورر والمحاء او دخله لا يفسد صومه لا نعدام المعنى والصورة بخلاف ما اذا دخله الدهن اورر والمحار والمحرد من المن فى فساد

الصوم به بنزامورشرع مين جديدطب كاقول جواصول شرع كے خلاف ہوقابل قبول نہيں بكدان ائمه كرام رحمهم الله كے اقوال كا اعتبار ہے جوانبياء كرام عليهم الصلاة والسلام كے وارث اورشريعت کے نکہان ہیں وائٹد تعالیٰ اعلم \_

(۵) روز ہے کی حالت میں ناک میں دوائی یا ڈرایس ڈالناممنوع و ناجائز اورمفسد صوم ہے اور ناک کے اندر بام لگانایاناک کے اندراسیرے کرنانا جائز وحرام ہیں جبکہ اس کے ذرات د ماغ میں نہ پہو نچے البنة مکروہ ضرور ہے اسکی بھی دلیل وہی ہے جو جواب نمبر ہم میں ہندیہ وفتح القدیر وغیرہ ے گزری واللہ تعالی اعلم ۔

كتبه محمدعاصم رضا قادرى غفرله مرکزی دارالا فتاء۸۴رسوداگران بریکی شریف الرشعبان المعظم سيهاه

صحح الجواب والثدتعالى اعلم

قاضى محمه عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل میں کہ

ردایتوں میں آیا ہے کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کی جگہ جو دنبہ ذرج ہوا وہ جنت سے لایا گیا تھااور لوگوں کا کہنا ہے کہ فتنۂ برزید کے وقت اس دنبہ کی سینگ اور دیگر تبرکات جو کعبہ شریف میں تھے آگ لگنے کی وجہ ہے جل گئے تو کیا میچے ہے؟ حالانکہ روایتوں میں آیا ہے کہ نتی چیز کوآگ نہیں کھاسکتی؟ نیز اس دنبہ کا گوشت تقتیم کیا گیا یا کیا ہوا؟ تفصیل ہے قرآن وحدیث کی روشی میں

جواب دیکر عندالله ماجور ہول۔

سائل:محد بالشم رضا سيداسيبوركش ضلع مظفر بوربهار

الجواب بعود الدلك الوال :- بال يتى بي معنى جزين أكراث جيداك

علامه صاوى اين كتاب تفير صاوى جلد سوم صفحة ٣٢٦ رير تحرير فرماتي بين وبقى قرناه معلقين على الكعبة الى ان احترق البيت في زمن ابن الزبير وما بقى من الكبش اكلته السباع والطيور لان النبار لا تؤثر فيما هو من الجنة كهاسمين للصح كي سينك كعب شریف میں آ ویزاں تھیں یہاں تک کہ حضرت عبداللّٰہ بن زبیررضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما کے ز مانے میں فتنه حجاج کے وفت کعبشریف میں آگ گی اوروہ جل گئی اور اس کے گوشت پوست چرندو پرندنے کھا گئے اسلئے کہ جنتی چیز میں آ گے موڑ نہیں ہو عنی ،اس میں سینگ کے جلنے کا صراحة ذکر نہیں مگر تفاسیر کی دیگر کتابول میں مثلاً تفسیر کبیر تفسیرات احمد سی تفسیر طبری تفسیرا بن کثیر تفسیر قرطبی ، وتفسیر روح البيان وغيره مين صراحة جلنے كاذكر يے: لم ينول قرنا الكبش معلقين بالكعبة فاحترق البيت فاحترقا في ايام ابن الزبير والحجاج ليكناس كجنتي موني يس اختلاف ہے چنانچہ ایک روایت میں سے کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کی جگہ جو جانور ذرج کیا گیا و بہاڑی بکراتھا جو' شبیر پہاڑ' ہے اتر اتھا اور یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے تو اس صورت میں کوئی اختلاف نہیں لیکن حضرت ابن عباس وعلامہ سدی اور دیگر مقسرین کے کلامول میں بیہ ہے کہ وہ جنتی مینڈ ھاتھا جے بھم الہی حضرت جبریل علیہ السلام جنت ہے کیکر آئے اور بیہ و ہی میڈھاتھا جس کی حضرت آ دم علیہ السلام کے لڑ کے ' ہابیل'' نے قربانی کی تھی سے جالیس سال تک جنت میں جرتار ہااور پھرحضرت ذہیج علیہ السلام کی جگہ قربان کیا گیا گراس ہے فی نفسہ اس کا جنتي بونا ينا بتنبيل بوتا بلكه "سورة ما كده" كي آيت اذ قربا قربانا فتقبل من احد هما ولم يتقبل من الآخو كي تنسير ميس بكرة وم وهو الليهاالسلام كزمان مين نكاح كاطريقه بينهاكه ا کیے حمل ہے ایک لز کا واکی اور کی پیدا ہوتے متھے تو ایک حمل کے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل کی لڑکی سے اور دومرسے مل سے از سے کا زمات میا جمل کی اڑی ہے ، وتا تھا تو قابیل کے ساتھ والی الز کیا جو

بہت خوبصورت تھی ہابیل کے حصہ میں آئی اس پر قابیل راضی نہ ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قریانی پیش کروجس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اس کا حقدارے چنانچہ قابیل کھیتی باڑی وغلہ کی پیداوار کرتا تھااس نے اپنانفیس غلہ قربانی کیلئے پیش کیا تو آ گ نے اسے قبول نہ کیا: و هو ای قابیل کان صاحب زرع و قرب اردأ ماعنده من القسمح ولم تتعوض له النار (روح البيان ج٢ص ٣٤٩) اور بابيل بكريال بالتاتھا اس كے باس بکریوں کاریوڑ تھااس نے سب سے عمدہ بکری پیش کی تو آگ اتری اورائے جنت کی طرف الثهالے گئی روپالیس سال تک جنت میں رہی اور حضرت ذیج علیدالسلام کا فدرید بی و کسان قربان هابيل كبشا لانه كان صاحب غنم اخذه من اجودغنمه فرفع الى الجنة فلم يزل يسرعنى فيها الى أن فدى بده الذبيح عليه السلام (روح البيان، قرطبى، صاوى) ان ر وایات و فرمودات ہے اسکا جنتی ہونا ثابت نہیں ہوا تو اب اس کی سینگ کا حلنا دنیاوی چیز کا جلنا ہواجنتی چیز کا جلنا نہ ہوا بہر حال تفییری روایات مختلف ہیں قطعی فیصلہ مشکل ہے واللہ تعالی اعلم۔ صح الجواب والتُدتعالي اعلم كتبه محمدعاصم رضا قادري غفرله مرکزی دارالافتاء ۸۲ مرسودا گران بریکی شریف قاضي محمة عبدالرحيم بستوى غفرله القوى ٢رر بيع الثاني إساله کیا فرماتے ہیں علمائے دین ان مسائل میں کہ (۱) روز ہے کی حالت میں کیرم بورڈ ،ویڈ یو گیمز ،اسنوکر ،بلیئر ڈ ، تاش ،شطر نے اور لوڈو وغیرہ کھیل کھیلنا کیساہے؟ کیاان ہےروز دمکرو د ہوجا تاہے؟ (۲) روز ہے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دینا ، گلے لگانا ، بدن جیسونا کیسا ہے؟ اور اگر اس دوران انزال ہوجائے تو کیاروز دفاسد ہوجائے گا؟

#### Marfat.com

(٣)روز ہے کی حالت میں آئکھ میں دوائی ڈالنا کیساہے؟

(یم)روزے کی حالت میں دانت اکھڑوانا کیساہے؟

(۵) کیانقلی روز ہے کیلئے بحری کرنا شرط ہے؟

(۲) فرض ففلی روز کے نیت کیب تک کر سکتے ہیں؟

جوابات تفصيلاً وبحواليه ديا جائيس \_

المستفتى نعيم احمد شيخ القادر ي رضوي

نز دمیمن مسجد حیا کی باژه شهرا د بورضلع سانگھر سندھ یا کستان

(لا جو (نه: - تحیل جس طرح کا بومطلقاً ناجائز وحرام ہے اور روز ہے کی حالت میں اشدحرام ہے اور بیتک ان کی وجہ ہے روز ہمروہ ہوجا تا ہے (بہارشریعت )اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:و من الناس من يشتري لهوالحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم و يتخذها هزوا اولئك لههم عذاب مهین اور پچھلوگ سیل کی بات خرید تے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکادیں بے سمجھے اور ا ہے ہیں بنالیں ان کے لئے ذلت کاعذاب ہے (سورۃ لقمان پ۲۱)اور حدیث شریف میں ہے كدرسول الله ﷺ في فرمايا جنتى چيزوں سے آومى لہوكرتا ہے سب باطل بيں مگر كمان سے تير جاانا اور کھوڑ ہے کوادب دینا اور زوجہ کے ساتھ ملاعبت بیتنوں حق ہیں (ترندی) اور مسلم شریف کی صريت من بعب بالزد شير فكانما صبع يده في لحم الخنزير و دمه <sup>حر</sup> نے چوسر کھیلی اس نے کو یا اپناہاتھ سور کے گوشت وخون میں رنگا اور مسلم شریف کی ووسری حدیث جے میں فرمایا گیا: من لعب بالنود فقد عضی الله و رسوله جس نے چوسر کھیلی اس نے خداورسول کی نافر مانی کی ،اور 'ورمخار' جلد ششم ص ۱۹۳۸ میں ہے: و کسر و تسحیریا اللعب بالنرد وكيذا الشيطرنج بكسر اوله ويهمل ولايفتح الانادرا واباحه الشافعي

وابو يوسف فسى رواية وهذا اذا لم يقسامسرولم يسخل بواجب والا فحرام بالاجماع اوراس كتحت (ردائحار "ميل ب:فهو حرام وكبيرة عندنا وفي اباحته اعانة الشيطان على الاسلام والمسلمين كما في الكافي قهستاني اور"عالمكيري" جلد فامس ١٥٥٣ ميں ہے: ويكره اللعب بالشطرنج والنرد و ثلاثة عشرواربعة عشر وكل ماهو سوى الشطرنج حرام بالاجماع واما الشطرنج فاللعب به حرام عندنا والذي يلعب بالشطرنج هل تسقط عدالته وهل تقبل شهادته فان قامر به سقطت عدالته ولم تقبل شهادته وان لم يقامر لم تسقط عدالته و تقبل شهادته ولم ير ابوحنيفة رحمه الله تعالى بالسلام عليهم باسا و كره ذلك ابو يوسف و مخمد رحنمهما الله تعالى تحقير الهم كذافي الجامع الصغير اورتفيرصا وكاجلا اول ١٨٥٠ مين آيت: انسما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في المحمر والميسر الآية كي تفيريس ال كي تفصيل يول كي تل به كما كر كهيل كي سبب فرائض وواجبات ضائع بهوجا ئيس مثلأ وفت برادانه بهول توبالأجماع حرام بيجاورا كرضائع نهبول مكرقمار کے طریقہ پر ہوئیعنی مال کے بدلے ہوتو بھی بالا جماع حرام ہے اور اگر قمار کے طریقہ پر نہ ہواور نہ فرائض وواجبات ضائع ہوں تو اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض مکروہ اور بعض حرام بتاتے ہیں کہ ابیا کام کرنا جس میں دینی یا دنیوی منفعت نه ہوا یہے بھی حرام اور روز ہے کی حالت میں اشد حرام ے : قوله والمراد بالقمار اللعب بالملاهي كا لطاب والطولة والمنقلة فيحرم اللعب بذلك اذا كان بمال اجماعا وبغيره ففيها الخلاف بين العلماء بالكراهة والحرمة مالم يضيع بسببها الفرائض والافحرام اجماعا اورصا تسيرروح البيان جلداول صفح ١٣٨٨ مين مزير ماتين ويدخل فيه جميع انواع القمار والشطرنج

وغيرهما حتى لعب الصبيان بالجوزوالكعاب اورتفيرات احمديه ٢٢٢٨ميل -: فالحاصل ان اللعب بالقمار اي لعب كان حرام بالاجماع و بدون القمار فيما فيه نص قطعي حرام بالاجماع وفيما في دليله شبهة اختلف فيه على ماعرف في المفقه ان عبارات ہے واضح ہوگیا کہ هیل فی نفسه ممنوع ونا جائز ہے اوراسکے جواز کی کوئی راہبیں اب جبکہ رین نفسہ نا جائز وحرام ہے تو روز ہے کی حالت میں اس کی حرمت مزید بڑھ جائے گی اسلئے كدروزه صبح صادق سيغروب آفاب تك صرف كھانے پينے اور جماع سے بازر ہے ہى كانام ہيں بلكها بيخ اعضائے ظاہرہ و باطنه كوان تمام ممنوعات ومنہيات سے بازر كھنے كانام ہے جسے شرع نے ممنوع قرار دیا ہے مشکوٰۃ شریف ص ۲ کا و بخاری شریف جلداول ص ۲۵۵ میں حضرت ابو ہریرہ رضى الله تعالى عنه عدروايت ب قال رسول الله الله عن لم يدع قول النوور و العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه و شرابه رسول الله الشراء فرمايا جوروزه وارجهوك أور اس پر ممل ترک نہیں کرتا تو اللہ تعالی اس کا کھانا بینا ترک کرنے کی پرواہ نہیں کرتا ،اور مرقاۃ جلد دوم ص٥١٦ من الم كووالبيد وايت كي كل به ليسس البصيام من الاكل والشوب فقط انسما الصيام من اللغوو الرفث ليني روزه صرف كهانے بينے سے ركر بنے كانام نہيں بلكهاس كے ساتھ ساتھ تمام لغویات وفواحثات سے پر ہیز کرنے كانام ہے مزید صاحب مرقاۃ ای مين ص١٦٥٥ و١٥٥ رفرمات بين قال رسول الله على المه يندع اى لم يتركب قول الزور اى الساطل وهوما فيه اثم والاضافة بيانية و قال الطيبي الزور الكذب والبهتان والقذف والسبب والشتم والبلعن وامثالها مما يجب على الانسان اجتنابها و يحرم عليه ارتكابها والعمل بالنصب به اي بالزور يعنى الفواحش من الاعمال لانها في الاثم كالزور و قال الطيبي هوالعمل بمقتضاه من الفواحش وما نهي الله

عنه فليس لله حاجة اي الألتفات ومبالاة وهومجاز عن عَدم القبول بنفي السبب والارادة نفى المسبب في ان يدع اى يترك طعامه وشرابه فانهما مباحان في الجملة فاذا تركهما وارتكب امرا حراما من اصله استحق المقت و عدم قبول طاعته في الوقت فان المطلوب منه تركب المعاصي مطلقا لا تركا دون ترك. و بعده عن القاضى قال المقصود من الصوم كسر الشهوة وتطويع الامارة فاذالم يحصل منه ذلك لم يبال بصومه ولم ينظر اليه نظر عنايته فعدم الحاجة عبارة عن عدم الالتفات والقبول و كيف يلتفت اليه والحال انه تركب مايباح من غير زمان الصوم من الأكل والشرب وارتكب مايحرم عليه في كل زمان مرقاة كىال عبارت سے نیروشن ہوگیا کہروزہ وغیرہ روزہ دونوں حالتوں میں بیتمام کھیل ممنوع و ناجائز ہے ليكن روزه في نفسه يحيح ودرست ب:فانه لايلزم من عدم القبول عدم الصحة بخلاف. العكس اگر جدان افعال كے سبب روز ومكروہ ہوجاتا ہے جبيا كه حضور صدر الشريعہ نے "بہار شریعت 'حصہ پنجم ص ۱۲۵ میں تحریر فرمایا ہے واللہ تعالی اعلم۔

(۲) روزه کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا گلے لگا نا اور بدن چھونا اگر مباشرة فاحشہ کے طریقہ پر نہ ہولیکن از ال یا جماع میں مبتلا ہوجانے کا اندیشہ ہوتو مکروہ ہے اور اگر اپنے آپ پر اطمنان ہوتو کر جہیں ' ورمخار' جلد دوم ص کا اہم میں ہے: و کرہ قبلة و مسس و معانقة و مباشر قفاحشة و ان لم یا من المفسد و ان امن لاباس اور اگر مباشرة فاحشہ کے طریقے پر ہوتو مطلقاً مکروہ ہے از ال کا اندیشہ و یا نہ ہو:قال صاحب الهدایة عن محمد انه کره المباشرة الفاحشة لانه قل ما تنخلو عن الفتنة و فی ردالمحتاز و اختار الکر اهة فی المباشرة الفاحشة لانه قل ما تنخلو عن الفتنة و فی ردالمحتاز و اختار الکر اهة فی الفت ح و جزم بها فی الولو الجیة بلا ذکر خلاف و هی ان یعانقها و هما متجردان

ويمس فرجه فرجها بل قال في الذخيرة ان هذا مكروه بلا خلاف لانه يفضي الى البحماع غالباوهكذا في الفتاوي الهندية كيراس دوران اكرانزال موجائة وب شک روزه فاسد ہوجائے گالیکن اس پراس روزه کی صرف قضا داجب ہے کفارہ ہیں'' عالمگیر ہیمع خانيه ٔ جلداول ص٢٠١٠ پر بے: اذاقبل امراته وانزل فسد صومه من غير كفارة كذا في المحيط وكذافي تقبيل الامة والغلام والمس والمباشرة والمصافحة والمعانقةُ كالقبلة كذافي البحر الرائق اور حضوراً ليحضر ت قدس سره ' جدالمتار' علدوم صفح ١٩٨٨ رمين ارشاوفر مات بين نعم الامناء حال المس يوجب القضاء اور مداريجلداول ص ١٦١ روقاضى خال جلداول ص ١٠١ رمي ، ولوانزل بقبلة او لمس فعليه القضاء دون الكفارـة لو جود معنى الجماع و وجود المنافي صورة و معنى يكفي لايجاب القضاء احتياطا اما الكفارة فتفتقر الى كمال الجناية لانها تندرى بالشبهات كالحدود اوراى كتحت وفتح القدريشرح بداية علددوم ص ٢٥٧ رميس ٢٠ وهذا لان الكفارة اعلى عقوبات المفطر لافطاره فلا يعاقب بها الابعد بلوغ الجناية نهايتها ولم تبلغ نهايتها لان ههنا جناية من جنسها ابلغ منها وهي الجماع صورة و معنى و هكذافي تبين الحقائق في الجزء الاول ص ٢٣٣ وفي الطحطاوي على مراقى الفلاح لو انزل من قبلة اولمس لا كفارة عليه لما ذكرنا اى من قصور الجناية و عليه القضاء بوجود معنى الجماع والتدتعالى اللم \_ (m) روزیئے کی حالت میں آنکہ میں دوائی والنے میں حرج نہیں کیوں کہ اس کے بارے میں ضابطه کلیہ سے کہ جماع اور اسکے ملحقات کے علاوہ روز ہ تو ڑنے والی صرف وہ دوااور غذا ہے جو مسامات اور رگون کے ملاوہ کسی منفذ ہے صرف د ماغ یا پیٹ میں پہنچے' درمختار' جلد دوم ص ۱۴۶۰

السابط وصول مافيه صلاح بدنه لجوفه.وفي ردالمحتار الذي ذكره المحققون ان معنى المفطر وصول ما فيه صلاح البدن الى الجوف اعم من کونے غذاء او دواء اور ظاہر ہے کہ وہ دواجو آئکھ میں ڈالی جائے گی اس کا اثر مسام ہی کے ذر بعد طاہر ہوگا اسلے کہ آنکھ ہے بیٹ یا د ماغ تک کوئی دوسرامنفذ نہیں اور بیمفسد صوم نہین ' تعبین الحقائق" جلداول ص٣٢٣ مين إلى الداخل من المسام لاينا فيه على ماذكرنا ولا نه مايجده في حلقه اثر الكحل لا عينه فلا يضره كمن ذاق الدواء ووجد طعمه في حلقه ولا يمكن الامتناع عنه فصار كالغبار والدخان وفي فتَأواي الهندية في الجزء الاول ومايدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر هكذا في شرح السميعسع اب اس سے روز روش كى طرح واضح ہوگيا كدروزے كى حالت مين آئھ ميں دوائى والني مين حرج نهين مزيد برآن عالمكيرية ولمراول ص٢٠٣٠مين ٢٠ ولنو اقبطس شيئا من الدواء في عينه لايفطر صومه عندنا وان وجد طعمه في حلقه واذا بزق فرأى اثر الكمل ولونه في بزاقه عامة المشائخ على انه لا يفسد صومه كذافي الذجيرة وهـوالاصــح هـكــذا فـــى التبيين اور (ورمختار) على ١٩٥٥ مرميل ٢- لـو الأهـن او الكتبحيل او احتجم ومان وجد طعمه في حلقه اوراي كتحت شاي مي باي طعم الكحل اوالدهن كما في السراج وكذا لو بزق فوجد لونه في الاصح بحر قال في النهر لان الموجود في حلقه اثر داخل من المسام الذي هو خلل البدن والمفطر انما هوالداخل من المنافذ والتدتعالى اعلم -(سم) روزه کی حالت میں دانت اکھڑوانے میں حرج نہیں جبکہ بوری احتیاط برتی جائے کہ خون کا

توروزه فاسد کردیگا جبکه روزه دار بهونایا د بهو (بهارشر بعت حصه پنجم ص۲۱۱) ردامختار جلد دوم ص۲۹۹۸ میں ہے ومن ہذا یعلم حکم من قلع ضرسه فی رمضان و دخل الدم الی جوفه فی النهاد ولونائما فيجب عليه القضاء اوردرمخارجلددوم ص١٩٩٦روبزاز بيجلد جهارمص ۹۸ روقاضی خان جلداول صفحه ۲۰۸ راور فتح القد ریشرح بدایی جلد دوم ص ۲۵۸ رمین اسکی تفصیل یون كَ تَى بِ ولوخرج دم من اسنانه فدخل حلقه ان ساوى الريق فسد والا لاوهكذا ف ہی الهندیة لینی اگرخون دانت ہے نکلااور حلق میں داخل ہو گیا تو اگرخون تھوک پرغالب یا اس کے مساوی ہے تو روز دفا سد ہوجائے گااورا گرابیا نہیں تو فاسدنہ ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم۔ (۵) کسی روزہ کیلئے سحری شرط نہیں البتہ فقہاء کرام نے سحری کومستحب فرمایا ہے'' درمختار مع رواكتار' جلدوم ص١٩٣٨ميس مين عنويستحب السحور لمارواه الجماعة الااباداؤد اورعالمكيربيجلداول صفحه ٢٠٠٠ مين من التسحر مستحب ووقته آخر الليل قال الفقيه ابُو الليث وهوالسدس الاخير هكذا في السراج الوهاج اورحديث ياك بين فرمايا سیاہے کہ سحری کل کی کل برکت ہے لہذاا ہے جھوڑ نانہ جا بیئے اگر چہ یانی کا ایک گھونٹ ہوا ورسحری كرنے والوں پراللہ تعالی اوراس كے فرشتے درود تصحیح ہیں اور رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ہے ہمارے اورابل كتاب كےروز ہ كے درميان فصل كرنے والى شئ سحرى ہے :عن انس رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله نظي تسحر وافان في السحور بركة متفق عليه (مشكودة) و عن عمر و بن العاص ان رسول الله علامية قال فصل مابين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر (مسلم شريف جلداول) والتدتعالى اعلم-(٢) ادائے روز وَ رمضان ونذر معین اور نفل کے روز وں کیلئے نیت کا وفت غروب آفتاب سے ضحوو تحبریٰ تک ہے اس وقت میں جب نیت کر لے بیروز ہے ہوجائیں گے اور اگر عین ضحوہ کبریٰ کے

وقت نیت کریگاتو بیروز بے نہ ہو نگے ' درمخار' جلد دوم ص ۱۳۷۷میں ہے: فیصع اداء صوم رميضان والنذر المعين والنفل بنية من الليل فلا تصح قبل الغروب ولا عنده الي البضيحوة الكبرى لا بعدها ولا عندها اعتبارا لاكثر اليوم اوراي كتحت (روامخار) مير ب: المراد بها نصف النهار الشرعي والنهار الشرعي من استطارة الضوء في افق المشرق الى غروب الشمس والغاية غير داخلة في المغيا كما اشاراليه المصنف بقوله لاعندها اص اور مدار يجلداول ص٢١٢ مين عند وفي الجامع الصغير قبل نصف النهار وهو الاصح لانه لا بد من وجودالنية في اكثر النهار ونصفه من وقبت طلوع الفجر الى وقت الضحوة الكبرئ لاوقت الزوال فتشترط النية قبلها ليتحقق في الأكثر اوران كعلاوه باقى روز مشلا قضائ رمضان اورنذر غير عين اور نفل کی قضا ( بعنی نفلی روزه رکھ کرتو ژ دیا تھا اسکی قضا ) اور نذر معین کی قضا اور کفارہ کا روزہ اور حرم میں شکار کرنے کی وجہ ہے جوروز ہ واجب ہوا وہ اور جج میں وفت ہے پہلے سرمنڈ انے کا روز ہ اور تمتع كاروزه ان سب ميں عين صبح حميكتے وقت يارات ميں نبيت كرنا ضروري ہے اور ميہ محى ضرورى ہے کہ جوروز ہ رکھنا ہے خاص اس معین کی نبیت کر ہے اور ان روز دن کی نبیت اگر دن میں کی تو نفل ہوئے بھر بھی ان کا بورا کرنا ضروری ہے توڑیگا تو قضا واجب ہوگی اگر چہ بیاس کے علم میں ہوکہ جو روز ہ رکھنا جا ہتا ہے بیدوہ نہیں ہوگا بلکہ فل ہوگا۔ (عالمگیر میجلداول صفحہ ۹۵ اوبہار شریعت حصہ پیجم ص١٠١) تنويرالا بصارمع الدرالخ ارجلد دوم ص ١٠٨٠ ميس عن والشرط للباقى من الصيام قران النية للفجر ولوحكما وهو تبييت النية للضرورة وتعيينها لعدم تعين الوقت اوراى كتحت روالحواريس م، قوله والشرط للباقى من الصيام اى من انواعه اى الباقى منها بعد الثلاثة المتقدمة في المتن وهو قضاء رمضان والنذر المطلق

صح الجواب والتدنعالي اعلم

کتبه محمد عاصم رضا قادری مرکزی دارالافتاء ۸ مرسوداگران بریلی شریف ۲۲ مرجب المرجب ۲۲۳ اه

فقیر محمد اختر رضا قا دری از ہری غفرله صح الجواب واللد تعالی اعلم قاضی محمد عبد الرحیم بستوی غفرله القوی

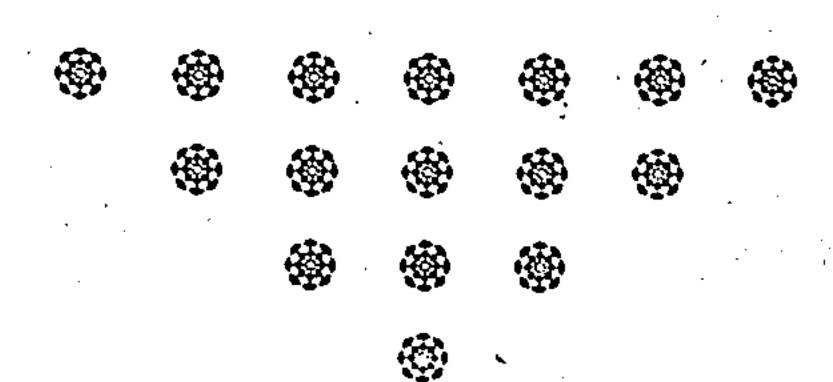

# حضرت مولانا محمداحسن رضوى مظفر بورى

مولا ناخمرائس رضوی شهرادهٔ شیر بهار حضرت علامه مفتی محمداسکم صاحب
رضوی قبله موضع مهوواره دُا کخانه اورائی ضلع مظفر پور بهار میں پیدا ہوئے۔
ابتدائی تعلیم اور حفظ وقر اُت کی تعلیم اپنے والدگرامی کے پاس مدرسه جامعة قادریه
مقصود پوراورائی ضلع مظفر پور بهار میں پائی۔ پھر درجه ُاولی تا ثالثه ' جامعه امجدیه
رضویہ' گھوی ضلع مؤاور رابعہ تا سادسہ کی تعلیم ' جامعه اشر فیہ' مبار کپوراعظم گڑھ
یو، پی، میں حاصل کی باقی تعلیم ' جامعہ نوریہ رضویہ' ومرکز اہلسنت ' الجامعة
الرضویہ منظراسلام' بریلی شریف میں حاصل کی۔

مرکزی دارالافتاء بریلی عرض سے مرکزی دارالافتاء بریلی شریف میں داخلہ لیا، فی الوقت آپ تربیت افتاء سال دوم میں مشق افتاء کے ساتھ ساتھ حضور تاج الشریعہ اورعمدۃ المحققین سے ''رسم المفتی ،اجلی الاعلام ، بخاری شریف' کا درس لے رہے ہیں، مولی تعالی آپ کو کم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے! آمین۔

(ز: محمة عبدالوحيد رضوى بريلوى امين الفتوى مركزى دارالا فمآء بريلى شريف

كيا فرمات بين علمائے وين ومفتيان شرع مثين مسئله ذيل ميں كه محمود ایک مسجد کا امام ہے جمعہ کے دن اکثر وہا بیوال کارڈ کرتا ہے کہتا ہے کہ وہا بیوں کے يجهينماز يزهناا تنكح كحركا كهانا كهانا اوران يست تعلقات قائم كرنايا اتنكه يهال كهانا، بينا،المهنا بينها ،شادی بیاه میں شرکت کرنا یا کسی نیک مجلس میں بلانا، ایکے جناز ہمیں شرکت کرنا یا نماز پڑھنا ، يره هوانا، يا نيكسي طرح كى الفت ومحبت قائم كرناتمام تعل ناجائز وحرام بير-٢: - محمود كوجها ب بهى موقعه ما تها تا ب وبين ردوما بيكرتا ب جيسے منبرون محفلون مجلسون ، جلسون اور اشتہاروں میں بھی لینی ہر جگہ یہی کہتا ہے کہ وہابیوں کے اقوال واحوال سے عقیدہ اہل سنت والجماعت کےمسلمانوں کو بچایا جائے ہمجھایا جائے کہ ہم لوگ اس جماعت پر قائم رہیں جس پر علماءحرمین شریفین ہیں اور عقیدہ ابل سنت کے جتنے مخالفین ہیں ، جیسے وہا ہیہ، تبلیغیہ وغیرہم سے جدا ر ہیں اور انکو ( وہابیہ ) اپناد تمن اور مخالف جانیں کیونکہ شیطان کو دل میں وسوسہ ڈالیتے دیر نہیں لگتی اور ریجی کہتا ہے کہ ردّ کرکے ان ہے عوام کونفرت دلائی جائے تا کہ ایکے (وہابیہ) شرکا مادہ جل جائے اور انکی کفر کی جڑکٹ جائے۔وہابیوں سے شدیدخوف بیدا ہوتا ہے کہ انکی گمرا ہی سنیت کی د نیا میں سرایت نه کر جائے تا که سنیوں کیلئے راہ د شوار اور خطرہ نه پیدا ہوجوضروریات دین کامنکر ہے انسے تی عوام کونفرت دلائی جائے۔ " - محمود کا کہنا ہے کہ جو دین کامنکر ہےا ہے یقینا میں مرتد کا فرمسے وجال اور کذاب کہتا ہوں اور ميرى ميدعاء ہے كەلاندىتعالى وبابيد كے عقائد باطلەست مسلمانوں كو بىچائے اور وبابيہ جيسے د جالول کے شرکسے پناہ واے وہابیوں کے بدوین بدنہ ہی سے بیجائے ان مخالفوں، ملحدول، سرکش شیاطینوں، خبیثوں، فاجروں، گمراہوں، ہٹ دھرموں اور دین کے ڈاکوؤں سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدیتے تمام سنیوں کو بچائے ان مناقوں اور مشرکوں کے شریبے این امان میں رکھے۔

#### Marfat.com

محمودا ہے عقیدے کی بنا پر اس طرح کا کلام پیش کرتا ہے کہ بیتمام وہابیہ سب کے سب کافروں سے بدتر کافر ہیں میسب کافر ہیں گمراہ ہیں ،مرتد ہیں کیونکہ دوسروں کو گمراہ کرتا ہے بچھ شک نہیں کے بیفار جی ہیدوزخی شیطان کے گروہ کے کا فر ہیں۔ سى: - محمود ريبى كہتا ہے كە جب تك ميرے جسم ميں روح باقى رہے گى غيرمقلدوں كارد كرتار ہول گا۔اورائیے آقاومولا جناب محمد رسول اللہ ﷺاورائے آل واصحاب پر کھڑا ہوکر درود وسلام پڑھتا ر ہوں گا کیونکہ ان کی شان وشوکت اورعظمت شمس وقمر سے زیادہ روشن اور درخشاں ہیں جومختاج . خبوت نہیں میں (محمود )سنیوں کوراہ حق کی طرف رہنمائی کرتا رہوں گا تا کہ سنیوں کا راستہ کشادہ ہو ا ہے جلنے میں پاؤں نہ تھسلے کیونکہ انگی رسالت سے اللہ تنارک وتعالیٰ نے ہمیں نعمتوں کا فیض عطاء کیا ہے اور معرفت کے نور سے خالی دل کو دین کی روشن سے بھر دیا ہے کیونکہ انگی روش آیتیں عقل کو حیران کردینے والے معجزات ہیں انکاغلام بناویا ہے اور انکا حسان ول سے مرتے دم جدانہ ہوگا۔ ۵:-زید کہتا ہے کہاں وقت ہم لوگوں کے یہاں کا ماحول ایسا ہے کہ بہت سے سنیوں کے گھرانے میں وہابیہ کی لڑکیاں نکاح کر کے لائی گئی ہیں اور بہت می لڑکیوں کو وہابیوں کے نکاح میں دی گئی ہیں جبکہ محود کا کہنا ہے کہ ایسا نکاح نکاح نہیں اور ایسے دہن ودولہا سے جواولا دتو الدہوگا وہ اولا تسبی نهیں کہلا نیکی اور جومیاں ہیوی صحبت کرینگے وہ زنا میں شار ہوگا تو ایسے حالت میں ہم لوگ اپنی لز كيون اور بهوؤن كوكيا كرين؟

ارشاد ہے محمود و ہا بیوں کواس طرح کا برابرالفاظ استعال کرتا ہے، اب انکو (محمود) مسجد کا امام رکھا جائے یا مسجد سے برطرف کیا جائے محمود کا قول وفعل شرع مسائل سے احسن ہے یا خلاف شرع ، لہٰذا مفتیان شرع قرآن وحدیث کی روشنی میں وضاحت کے ساتھ جواب عنایت فرمائیں۔ سائل عبدالرزاق نوری مجمد پٹی تکیہ

(البحوارب: -بلاشبغیرمقلدین گراه بددین اور بحکم فقه کفار ومرتد دین بین جس پر بوجو بکشیر ه از وم کفر

ہا سکے پیچے نماز پڑھنا حرام اور گناه کبیره ہا کئے ساتھ کھانا پینا حرام ان سے نشست و برخاست یا

کمی طرح کا تعلق بیدا کرنایا اسکے کی تجلس بین شریک ہونا حرام قال کی لا تسجد السوھم و لا

قوا کلوھم و لا تشار بوھم و لا تصلوا معھم مرتد مرتده کا نکاح و نیا بین کی ہے بین اس سے
جو قربت ہوگی خالص زنا ہوگی اس سے جواولا دیدا ہوگی ولد الزنا ہوگی ' در مختار''باب النسب جلد ۵

مرص ۲۲۲۸ برے: ما یکون کفو ا اتفاقا یبطل العمل و النکاح او لادہ او لاد زنا کو رسی ہوکر آقا کی بارگاہ میں صلوق و سلام پیش کرنا مندوب ہاور بیہ قیام شعار اہل سنت ہاور اس کے اور اس کا رقبین کرنا مندوب ہاور دی قیام شعار اہل سنت ہاور اس کے دجل اور مروفر یب سے بیس واللہ تعالیٰ اعلم۔

کریں تا کہ لوگ اس کے دجل اور مکر و فریب سے بیس واللہ تعالیٰ اعلم۔

كتبه محمداحسن رضوى

مرکزی دارالا فتاء۸۲ رسوداگران بریلی شریف

أأرذى الحجه سأساه

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ زید نے ہیں مالہ دیا ہے نہیں کہ برے بھائی دیا ہے بری ہیں ہوں ہندہ کو پانچ ماہ قبل گھرے نکال دیا ہے زید نے ہندہ کے برے بھائی سے برتمیزی کی اور کہا کہ لے جاؤا ہے میں نہیں رکھوں گازید کا کہنا ہے کہ میرے سرال والوں نے میرے بیٹے کو مار ڈالا ہے حالانکہ لڑکا بینگ اڑاتے اڑاتے حصت ہے گرا ہے اور بینگ کی عادت خودزید نے لگائی تھی دونوں باپ بیٹا بینگ اڑایا کرتے تھے بیسب بہانہ بناتا ہے وہ کام وغیرہ فغیرہ بچھنیں کرتا ہے اس کے چارلؤکیاں اور دولڑ کے ہیں لڑکا کے مرنے ہے بل بھی کام وغیرہ نہیں کرتا تھا اور ہندہ کو مارتا بیٹتا تھا۔ بندہ کی ماں تک کوگائی بکتا ہے حالانکہ ہندہ کے والدین

#### Marfat.com

شریف خاندان سے علق رکھتے ہیں اب ہندہ اپنے والدین کے پاس ہے خرجے وغیرہ بھی ہمیں دے ر ہاہے۔لہذا قرآن و حدیث کی روشی میں جواب عنایت فرمائے اورا بسے خص کے اوپرشر بعث کا كياتكم نافذ ہوتاہے؟

المستفتى :محمه طاهر حسين بهاری بورمعمران بریلی شریف بو پی

(نجو (ب: - بینک اڑانا گالیاں بکنا بلا وجہ الزام لگانانا جائز وحرام ہے، زیدان باتوں سے باز ہ ئے اور تو بہ کرے زید پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کولا کرحسن وسلوک ہے رکھے اور اگر رکھنا نہیں جا ہتا تو فرض ہے کہ فوراً طلاق دے دے ادھر میں لٹکائے رکھنا حرام ہے اشد حرام وہ سخت گنہگار مستحق عذاب نارحق الله وحق زوجه ميس كرفتار ب،قال الله تعالى امسبكو هن بمعروف او سر حو هن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارالتعتدواو من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايت الله هزوا وقال الله تعالى لا تميلو كل الميل فتذروها ك المعلقة نقصان رساني تنكى مين والناحرام بي بعلائي كے ساتھ ركھ: امسكوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضار وهن لتضيقوا عليهن. نقصان رساني مسلمان كى شان سے بہت بعيد ہے حديث شريف ميں ہے: لاضور ولا ضوارا في الاسلام كى مسلمان کواینے قول یافعل ہے ناحق ایذاء دینااللہ ورسول کوایذاء دینا ہے حدیث میں ہے: مسن اذى مسلماً فقد أذاني و من أذ انى فقد أذى الله والتُدتعالَ اعلم-صح الجواب والتدنعالي اعلم

قاضى محمر عبدالرجيم بستوى غفرله القوى مركزى دار الافتاء ٨٨ مرسودا كران بريلى شريف کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع مثین اس مسئلہ میں کہ

زیدایک عالم ہے اور بکر کم پڑھا ہوا انسان ہے یہاں تک کہ قرآن شریف کولئی جلی اور کن خفی کے ساتھ پڑھتا ہے اس وجہ سے زید نے بکر کے پیچھے کمائٹیس پڑھی تو بکر نے کہا زید کے بارے میں کہ بیمنافق ہے اس نے جان کر جماعت کی نماز چھوڑی ہے کیا واقعی زید منافق ہے؟ یا اگر نہیں ہے تو پھر کسی مومن کو منافق کہنا کیسا ہے؟ قرآن وحدیث سے جواب عنایت فرمائیں بہت کرم ہوگا۔

المستفتى :محمصد بق عالم قادرى متعلم دارالعلوم وارثيه گومتى تگرلكھنۇ بويى

(الجوران: - قرآن شريف كواس طرح برهنا كمعنى مين فساد موجائة ايبابرهناحرام باورسننا بهى حرام اور نماز بهى فاسد موجا يكن 'شامى' ميس بن وحاصلها كما في الفتح اشباع الحركات لمراعاة النغم قوله انغير المعنى كما لوقرأ الحمد لله رب العالمين و اشبع الحركات حتى اتى بواوبعد اللال و بياء بعد اللام والهاء وبسألف بعد المواء اورا گرمعنی میں فسادنه ہوتا ہوتو نماز بلاشبہ ہوجا لیکی مگرابیا پڑھنا مکروہ ہے "شائ"، ملى على عن الكلمة عن و "شائ"، المن الله الكلمة عن و ضعها ولم يحصل بها تطويل الحروف حتى لايصير الحرف حرفين بل مجرد تحسين الصوت و تزئين القرأة لا يضر بل يستحب عندنا في الصلوة و خارجها كلذا فسى التتأر خانية محمل مسلمان كومنافق كهنانا جائز وحرام بحديث شريف بيس ب مااكفررجل رجلاقط الاباء بها احدهما ان كان كافراً والاكفر بتكفيره ليخ بهي ابیانہ ہوا کہ ایک شخص دومرے کی تکفیر کرے اور وہ دونوں اس سے نجات یا جائیں بلکہ ان میں ایک پرضرورگر یکی اگروه کافرتها توبین گیاورندایه کافر کہنے سے خود کافر ہوگیا علماءفر ماتے ہیں

یوں بی کسی کومشرک یازندیق یا ملحدیا منافق کہنا" حدیقہ ندیہ 'میں ہے رجلا بالکفر باللہ تعالیٰ او الشرک به و کذالک بالزندقة والالحاد والنفاق الکفری اهاور زرجد بیث ابن عمرضی اللہ تعالیٰ عنما فر مایا کندالک یا مشرک و نحوہ ایسا کہنے ہے باز آئے اور تو برے واللہ تعالیٰ اعلم ۔

کتبه محمداحسن رضوی مظفر بوری مرکزی دارالافناء ۸۲ رسوداگران بریلی شریف مرکزی دارالافناء ۸۴ رسوداگران بریلی شریف صح الجواب والمولى تعالى اعلم قاضى عبدالرجيم بستوى غفرله القوى

ارجمادی الاولی ۱۳۳۱ ه کیافر ماتے ہیں علمائے کرام ومفتیان اسلام مندرجہ ذیل مسائل میں کہ ۱:-زیدنے پندرہویں شعبان کوشب بیداری کی اور صبح کوروزہ رکھا عمرے ملاقات ہوئی توزیدنے کہا آج روزہ نہیں ہے؟ عمر نے برجتہ کہا آج کا روزہ ممنوع ہے دوروزہ رکھنا چاہئے جب کہ فضائل شب برائت مصنفہ غازی ملت مولا نامحبوب علی خاں صاحب رحمۃ اللّه علیہ نے صفحہ نمبر مار پرلکھا ہے کہ خاص شعبان کی پندرہویں تاریخ کی فضیلت میں بیحدیث ہے: میں صام یوم

النصام عشر من شعبان لم تمسه النار لینی جوش شعبان کی بندر ہویں تاریخ کوروزه رکھے گا ہے جہنم کی آگ نہ چھوئیگی قانون شریعت حصہ اول صفح نمبر ۱۳۲۱ شعبان کاروزه رسول الشحی گا اسے جہنم کی آگ نہ چھوئیگی قانون شریعت حصہ اول صفح نمبر ۱۳۲۱ شعبان کا روزه رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی بندر ہویں رات آئے تو اس رات کو قیام کرواور۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی بندر ہویں رات آئے تو اس رات کو قیام کرواور۔

دن میں روز ہ رکھو۔

۲: - چین والی گھڑی ہے نماز مکر وہ ہوتی ہے؟ اگر کف کے اندر چھیا لے یارومال با ندھ لے تو نماز ہوگی یانہیں؟ چین سے نماز مکر وہ تحریمی ہے یا تنزیبی یا واجب الاعادہ ہوگی ہے۔ یا تنزیبی یا واجب الاعادہ ہوگی ہے۔ یا دونوں کا مطلب ایک ہی ہے؟ سے منوع اور حرام میں کیا فرق ہے یا دونوں کا مطلب ایک ہی ہے؟

۵: - کیاحضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے شوہر کے لاپیۃ ہوجانے پرنازک ماحول کے پیش نظرامام شافعی کا قول اختیار کیا ہے جس کی مدت غالبًا چارسال یا کم وبیش ہے زید کو یاد ہے کہ چھپا ہوا استفتاء میں نے خودد یکھا ہے۔ یہ عرصہ پندرہ سال کی بات ہے تھیں چا ہتا ہوں۔ استفتی: ڈاکٹر شیرز مال انصاری مصطفوی .

المعيل بوراليآ باد يو بي

(لاجو (رب: - پندر ہوی شعبان کے روزہ کی نضیات میں جو حدیث استفتاء میں درج کی گئی سے ہے ہیں جب شعبان کی پندر ہویں رات نیز حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب شعبان کی پندر ہویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرواور دن میں روزہ رکھو کہ رب تبارک و تعالیٰ غروب آ فقاب سے آ سان دنیا پرخاص بخلی فرما تا ہے اور فرما تا ہے کہ ہے کوئی بخشش جا ہے والا اسے بخش دوں ہے کوئی ایسا روزی طلب کرنے والا اسے روزی دوں ہے کوئی مبتلا کہ اسے عافیت دوں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا اور سیاس وقت تک فرما تا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے للہذا پندر ہویں شعبان کا روزہ ممنوع نہیں ہاں صرف ایک دون کا روزہ مکروہ تنزیمی ہے اس کے بعد یا اس سے پہلے ایک روزہ اور ملا لے بہتر محرف ایک دون کا روزہ مکروہ تنزیمی ہے اس کے بعد یا اس سے پہلے ایک روزہ اور ملا لے بہتر محرف اللہ تعالیٰ اعلم۔

۲: - گھڑی کی چین یا گلے کی زنجیر یا بٹن کی زنجیر سونے جیا ندی کی مردوں کے لئے ترام اور دھانوں کی ممنوع ہے اور جو چیزیں منع کی گئی ہیں انہیں پہن کرنماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اورنماز واجب الاعادہ ہے کف کے اندریارو مال کے اندر چھپالینے سے عمم نہیں بدلیگا واللہ تعالیٰ اعلم۔

س: - دونوں میں فرق ہے ممنوع بھی مکروہ تحریمی کے مقابل بولا جاتا ہے اور اس کا کرنا عبادت کو ناقص کر دیتا ہے اور کرنے والا گنہگار ہوتا ہے اگر چہ اس کا گناہ حرام سے کم ہے اور کئی باراس ارتکاب کمیرہ ہے اور حرام یے فرض کا مقابل ہے اس کا ایک بار بھی قصداً کرنا گناہ کمیرہ وفسق ہے اور جو اللہ تعالیٰ اعلم۔

بچنا فرض ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

ہم: ۔۔۔ سوم، دہم، چہلم وغیرہ کا کھانا مساکین کو کھلایا جائے برا دری ، رشتہ داروں کو جمع کر کے کھلانا ہے معنی ہے کیوں کہ بیشادی کے موقع پر ہوتا ہے کی کے وقت نہیں ''فتح القدیر'' میں ہے: انھے۔ بدعة مستقبحة لانها شرعت في السرور لا في الشرور والله تعالى اعلم -۵: - میریج نہیں ہے ایبا کوئی فتوی سیری سرکار حضور مفتی اعظم ہندر حمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب سے نہیں چھیا حضرت کے زمانہ میں بیفتو کی دیاجا تا تھا کہ وہ عورت ای گمشدہ کی بیوی ہےاور جب تک اس کی موت یا طلاق کی خبرند آجائے اس کمشدہ کی بیوی رہیگی حدیث شریف میں ہے: احسواق المهفقود اهرأته حتى ياتيهاالبيا ن اور بهار المكه كنزد يك الدوبرا تكاح اس وقت تك جائز نہیں ہے جب تک اس گمشدہ کی عمرستر • بے رسال نہ ہوجائے لینی وہ اگر جالیس سال کی عمر میں کم ہوا تو عورت پرتیں سال تک انتظار میں گزار نا ضروری ہے جب اتن مدت گزر جا لیگی تو حاکم شرع اس کی موت کا تکم فر مائیگا اورعورت کوعدت و فات گز ار نے کے بغد ذوسرا نکاح حلال ہوگا مگر جب كهضر ورت شرعيه ملتجه محقق ہوكہ بے نكاح كوئى جارانه ہوتو عورت كوسيد ناامام مالك رحمة الله عليه كے ندہب پڑمل کی اجازت ہے ان کا ندہب ہیہے کہ عورت حاکم شرع کے یہاں استفاثہ کرنے وہ بعد تحقیق جارسال کی مدت مقرر کریگا۔اس مدت میں شوہر کوطافت بھر تلاش کیا جائے پھر جب کوئی پت نه جلے تو عورت دو ہار و جا کم کے یہاں رجو تاکر ہے اب جا کم اس کے شوہر کی موت کا حکم کریگا۔ پھر

وہ عدت وفات چار ماہ دس دن گر ارکر دوسر سے سے نکاح کر سکے گی اگران چارسالوں ہیں اس کے شوہر کی موت یا طلاق کی خبر آ جائے تو عدت گر ارکر یا اگر عدت گر رچی ہے تو فوراً دوسر سے نکاح کر سکے گی اس دوران میں صبر کر سے اور جائز طور سے محنت مزدوری کر کے گزر اوقات کر سے قاس پر قابونہ ہوتو روزہ رکھے اس دور میں اعلم علمائے بلدی صحیح العقیدہ مرجع فقادی حاکم شرع کے قائم مقام ہے حدیقہ ندید میں ہے: اذا حسلسی المنز مان من سلطان ذی کفایة فالامور کلھا مفوضة الی العلماء و یصیرون ولاق لھم واللہ تعالی اعلم۔

صح الجواب والله تعالی اعلم کتبه محمداحسن رضوی مظفر بوری قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرله القوی مرکزی دارالا فتاء ۸۲۰ سوداگران بریلی شریف کیا فرمات بین علائے دین ومفتیان شرع متین مسکله ذیل که بارے میں که نامین مسکله دیل که بارے میں کامین مسکله دیل که بارے میں کامین کا

زیدسی ہے اس کے گھر والے وہائی خیال کے ہیں زید مزارات پر حاضری دیتا ہے اور صاحب مزار سے دعا نمیں بھی طلب کرتا ہے زید کے گھر والے کہتے ہیں کہ مزار بیہ جاؤ فاتحہ پڑھو اللہ مزار سے دعا نمیں نہ مانگوں زید تین طریقوں سے دعا نمیں مانگتا ہے۔ لیکن صاحب مزار سے دعا نمیں نہ مانگوں زید تین طریقوں سے دعا نمیں مانگتا ہے۔

(ا) یاغوث آب مرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعاء فرماد یجئے۔

(۲) یااللہ این اس محبوب بندے کے صدیقے میں مری مرادیں پوری کر۔

(۳) یاغوث آپ مری مراد بوری فر مادین <sub>س</sub>

زید کے گھروالے ناجائز بیجھتے ہیں مندرجہ بالاطریقوں کو بلکہ تیسرے طریقے بالکل شرک ہتا ہے۔ ہیں جبکہ ذید تیسرے طریقے میں بینیت رکھتا ہے کہ اللہ نے بی قوت عطافر مائی ہے کین پھر بھی زید کے گھروالے اسے شرک قرار دیتے ہیں اب زید جاننا چاہتا ہے کہ یہ تینوں طریقے جائز ہیں آئیس قرآن حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔

## المستفتى بحمدامة إز وارثى سار بي مومن بوررود خصر بوررود كلكة

(الجوراب: يه تينون طريقے جائز بين كه اولياء الله اور انبياء كرام سے مدد مانگنا جائز ہے جبكه اس كا عقیدہ یہ ہوکہ قیقی امداد تورب تعالیٰ ہی کی ہے بید حضرات اس کے مظہر ہیں اور مسلمان کا بہی عقیدہ بهوتا به كوئى جابل بهى كسى ولى كوخدانهيس مجهتا قال عزوجل: وادعو الشهدائكم من دون الله ان كنتم صلدقين تفيركيرجلدوم بإره سات سوره انعام زيراً يت و لو اشركو الحبط عنهم ما كانو يعملون ٢٠: و ثالثها الانبياء و هم الذين اعطاهم الله تعالى من العلوم والمعارف مالاجله يقدرون على التصرف في بواطن الخلق وارواحهم و اينضا اعطاهم من القدرة والمكنة مالاجله يقدرون على التصرف في ظواهر الدخلة حضرت امام اعظم ابوطنيف قصيرة نعمان مين فرما تين بين: يسا اكبرم الشقيلين يسا كنزالوري الله بدلي بجودك وارضني برضاك الأطامع بالجود منك لم يكن الله الله عنيفة في الانام سواك الموجودات كاكرم اورنعت اللي كزانع جو الله في آب كوديا مجھ بھى ديجے اور الله في آب كوراضى كيا ہے مجھ بھى راضى فرمائے ميں آپ كى سخاوت کا امیدوار ہوں آپ کے سواا بوصنیفۃ کا خلقت میں کوئی نہیں میدو ہابیوں کا مکروفیزیب ہے جو سن سیح العقیده مسلمان کودهوکا میں ڈالنے کے لئے اسے شرک بتاتے ہیں اور حضرت امام اعظم رضی الله تعالى عنه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم يصدعاء ما تك ربين بين اب ان وبابيون كالمام اعظم كے بارے میں کیا خیال ہے مزید تحقیق کے لئے جاءالحق ملاحظہ کریں واللہ تعالیٰ اعلم كتبه مجحداحسن رضوى مظفر بورى صحح الجواب والثدنعالي اعلم مرکزی دارالافتا۲۴ سوداگران بریلی شریف محدمظفر حسين قاوري رضوي

٢٩ روى الحد المان الص

## حضرت مولا نامحمشمشيرعالم رضوي بورنوي

مولانامح شمشيرعالم رضوي بورنوي ضلع بورنيه بهاركي سرزمين موضع بزارهوا كےايك علمی دین ندہبی شریف گھرانے میں ۱۸رنومبر ۱۹۸۹ء کو پیدا ہوئے آپ کے والدمحتر م جناب محرسليم الدين صباحب اشرفى نے ابتدائی تعليم كيلئے مدرسه "شاہدالاسلام" بروارهوا ميں داخل كيا وہاں ابتدائی تا درجہ ٔ اولی نیز ہندی ،انگریزی کی تعلیم کے بعد ارسال اسکول میں طلے گئے بهر دنظیم اسلمین 'بائسی مولا نارحمت حسین کلیمی کی خدمت میں ایک سال تعلیم حاصل کی پھر • « الجامعة النظاميه ' ملك بوركثيها رحضرت مولانا غلام يستين صاحب كى خدمت بابركت ميس عاضر ہوکر جماعت ثالثہ کی تعلیم عاصل کی پھر حضرت مفتی حسن منظر قدیری کے باس'' دار العلوم محی الاسلام، بجرڈیہ میں حاضر ہوئے اور خامسہ تک کی تعلیم کے بعد وہیں ایک سال بحثیت مدرس رہے بھرحضرت مفتی صاحب کے قول پر بھیل تعلیم کیلئے بریکی شریف' جامعہ نوربيرضوبيه عين داخله ليا اورا يك سال تعليم حاصل كى بعده " جامعه رضوبيه مظهر اسلام " مين واخل ہوکر م روسمبر 1994ء کوفر اغت حاصل کی۔

مرکزی دارالافقاء بریلی شریف میں تربیت افقاء کے حصول کی غرض سے مرکزی دارالافقاء بریلی شریف میں داخلہ لیا، فی الوقت آپ تربیت افقاء سال دوم میں مثل افقاء کے ساتھ ساتھ حضور تاج الشریعہ اورعمۃ الحققین سے ''رسم المفتی ،اجلی الاعلام ، بخاری شریف ''کادرس لے رہ بیں ،مولی تعالیٰ آپ کولم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے! آمین ۔

(ر: محمر عبد الوحيد رضوى بريلوى امين الفتوى مركزى دارالا فتاء بريلى شريف

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل میں کہ

زیدود کیر حضرات مندرجہ ذیل اوصاف کا مرتکب ہے ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت

میں کیا تھم ہے اور وہ امام بھی ہوتو ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہئے یانہیں؟ مفصل طور پر جواب
عنایت فرما کیں بینوا تو جروا۔

(۱) ایباا مام جوجھوٹے مقد مات بنا کراور دوسرے جھوٹے مقد مات بنانیوالوں کی حمایت کرکے عوام کو پریشان کرتا ہواور بے قصورلوگوں کومقد مہیں پھنسا کررو پئے وغیرہ جائز سمجھ کروصول کرتا ہوائے بارے میں کیاتھم ہے؟

(۲) ایباامام جنکا طعام و قیام بے دینوں اور ٹی وی دیکھنے والوں کے ساتھ ہوان کا کیا تھم ہے؟ اور کل میدان حشر میں وہ کس کے ساتھ رہے گا حدیث میں کیا کوئی دلیل ہے بیان فرما کیں۔
(۳) پڑوس کی ایک لڑکی ولڑکا کے درمیان چھ ماہ سے غلط محبت جاری ہے لڑکی کے گھر والے اس بر فعل سے واقف ہیں اور لڑکی کا بھائی حافظ و قر آن اور امام بھی ہے وہ لڑکی کو ہمراہ لیکر لڑکے پر رہے سے کس کر کے دونوں کو تفریق کر دیتا ہے اور ان رقوم کو میافظ صاحب امام اپنی ذات پر استعمال کر سکتا ہے جائز ہے یا نہیں اور جونمازی ایکے پیچھے نماز پڑھا ہوائی نماز ہوئی یا نہیں؟

(۴) کھائمہاور حافظ قرآن ملکرایک شخص بیچارہ کوجھوٹے مقدمات میں پھنسا کر پریثان کرتا ہے جسکے وجہ سے وہ بیچارہ بکران لوگوں کے بیچھے نہ نماز پڑھتا ہے اور نہ جماعت میں شریک ہوتا بلکہ گھر ہی میں نماز پڑھتا ہے ایسا کرنا بیچارہ بکر کیلئے شرعاً درست ہے یانہیں؟

(۵) ایباا مام جود وسرے کی زمین کو جرا قبضہ کرکے ل جلائے اور پا خانہ بنا کر استعال کرے شرعاً کیا تھم ہے اور حرام روزی کھانے والوں کا کیا تھم ہے اور انکی نماز ودعا کا کیا حال ہوگا؟ (۲) جولوگ گورنمنٹی مدرسوں میں ملازمت کتا ہے اور سرکاری ڈیوٹی چھ گھنٹے کی ہے مگر صرف تین یا چیار گھنٹے کی ہے مگر صرف تین یا چیار گھنٹے پڑھا کر گھر کا کام کرتا ہے تو کیاان کو پوری تنخواہ لینا جائز ہے اور انکی نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں؟

(2) جوامام یا عالم اکابرعلاء دیوبند کے عقیدہ کوشیح جانتا ہوا درلوگوں کواپنی جماعت میں شامل کرتا اورعوام میں اِن عقید دں کو چھیا کر دھو کہ دیتا ہو براہ کرم ان پر مختفر طور پر روشنی ڈالکران کے حکم کوشر عا واضح کریں تا کہ عوام جان جائے۔

لمستفتى :محمد عبدالسلام محمد عبدالسلام مجھیا کشن سننج بہار

(البوراب بعوی (لدکس الولام): - کی مسلمان کو بلا وجه شری ، بے قصور پریشان کرنا، ایذا و تکلیف پہونچا نااوراس پرتہت والزام لگا نانا جائز وحرام ہے رسول الله بیخ کا ارشادگرای ہے من اذی مسلما فقد اذانی و من اذانی فقد اذی الله جس نے کسی مسلمان کو بلا وجه شری ایذا دی مسلمان کو بلا وجه شری ایذا دی اس نے بحصاید ادی الله وایدا دی۔ جھوٹے مقدمہ میں پوشا کر دی اس نے بحصاید ادی الله وایدا دی۔ جھوٹے مقدمہ میں پوشا کر رویے لینا (اس سے) یہ بطور رشوت ہے اور رشوت لینا ناجائز وحرام گناہ کمیرہ حدیث شریف میں ہیں آبور اشسی و المصر تشسی کیلا ہما فی النار ''رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنی جیس آبور اس میں اللہ وائمال صادر ہوتے ہیں تو ان وجوہ سے امام ندکور کے پیجھے نماز واقعی امام ندکور سے ایسا اللہ وائمال صادر ہوتے ہیں تو ان وجوہ سے امام ندکور کے پیجھے نماز واجب ' خیتہ' میں ہے: لمو قدموا فاسفا یا شمون علامہ شامی علیا لرحمہ فرماتے ہیں مشبی فی واجب ' خیتہ' میں ہے: لمو قدموا فاسفا یا شمون علامہ شامی علیا لرحمہ فرماتے ہیں مشبی فی مشرح الم منبئة علیے ان کراھة تقدیدے عنی الفاسق کو اھة تہ حریم اور علامہ شامی الفاسق کو اھة تہ حریم اور علامہ شامی الفاسق کو اھة تہ حریم اور علامہ شامی کو المام تعریم اور علامہ شامی کا نواز اللہ کا کہ کور میں الفاسق کو اھة تہ حریم اور علامہ شامی کا نواز کو میں الفاسق کو اھة تہ حریم اور علامہ شامی کا نواز کیا کہ کا کور کیا کور کیا کہ کور کے المینی فی کور کے المین کی الفاس کی کور کے کا کور کیا کہ کور کے المین کی کور کے المی کور کے کور کے کور کے کا کھور کے کور کے کور کیا کور کے کیا کور کور کے کور کے کور کے کور کے کور کے کا کور کیا کور کے کور کے کور کے کور کے کور کے کور کے کیا کہ کور کے کور کے کور کے کور کور کے کور کور کے کور کی کور کے کور کے کور کیا کور کے ک

#### Marfat.com

ورمخار میں فرماتے ہیں کل صلاۃ ادیت مع کو اہۃ التحویم تجب اعادتھا بعد توبہ صححہ
اس کے پیچے نماز بلاکراہت جائز وروا جبکہ اور کوئی چیز مانع امامت نہ ہوکہ اللہ عزوجل اپنے بندوں
کی توبہ قبول فرما تا ہے اور گناہ بخشا ہے ہو المذی بیقبیل التوبۃ عین عبادہ و یعفو عن
السیات جولوگ توبہ کرتے ہیں وہ پاک ہوجاتے ہیں لہذا وہ امام مال رشوت واپس کرے اور صد
ول سے توبہ واستغفار کرے اور ایسے بدافعالی وبدا عمالی سے دورر ہے ناشا نستہ حرکت سے بازر ہے
اور شریعت برعمل کرے پھر جب اس کا صلاح حال ظاہر ہوجائے تو اسے امام بنانا جائز ہوگا واللہ
سجنہ وھواتعالی اعلم۔

(۲) حدیث شریف میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم جوجس قوم سے مشابہت رکھے وہ انہیں میں ہے ہاوراسکا حشرانبیں کے ساتھ ہوگا حدیث شریف میں ہے السمر مسع من احب بدند ہب ہے بیل جول اور خور دونوش ناجائز وحرام ہے اللہ نتارک ونعالی کافر مان ہے و امسے ينسينك الشيطن فلا تقعد بعد الذكرئ مع القوم الظلمين اورا كرشيطان تجفي بعلا وية يادآن يرطالمول كرساته نه بيه حضو تطليقة كافرمان عاليشان بلات جسالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ان كے پاس نہ بیٹھواورائے ساتھ نہ بیواورائے ساتھ نہ کھاؤ دوسری جكة ماتين اياكم واياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم ان سيدور بها كوان سيوور ر ہو ہمیں وہ مہیں گمراہ نہ کر دیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ ٹی وی دیکھنے والافسق و فجور کا مرتکب ہے کہ اس سے تعلق ربط صبط رکھنا ہاعث تہمت والزام ہے اور ان سے بچنا فرض ہے لہذا ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا نا درست و ناروااس امام کو جائے کہ وہ فور اس سے طعنعلق کرے اور جدا ہوجائے یقینا اگرامام ندکورایسے لوگوں سے تال میل رکھتا ہے تو وہ فتق فجور کا مرتکب ہے اور اس کی امامت ممنوع اسدامام بنانا كناداس كى اقتدامين نماز يرهنا مكروة تحريمي واجب الاعاده شرح صغيرمنيه ميل

ہے یکرہ تقدیم الفاسق کراھة تحریم (بحواله فاوی رضوبہ جلاس) واللہ تعالی اعلم۔ (٣) خالق كائنات كاارثادياك بياايها الذين المنوا قوا انفسكم واهليكم ناراً (پ ۲۸ رکوع ۱۹) اے ایمان والو! اپنی جانوں کواور اپنے گھر والوں کوآگ سے بچاؤ۔حضور سیدعالم مالین کا ار شادگرای ہے کہ داع و کلکم مسئول عن رعیته تم سبایے متعلقین کے علیہ کا ارشاد گرای ہے کہ داع و کلکم مسئول عن رعیته تم سبایے متعلقین کے سرداراور حاکم ہو، حاکم سے روز قیامت اسکی رعیت کے بارے میں بازیری ہوگی ۔ برصدق سوال اگرامام صاحب کی ہمشیرہ کا جال چلن واقعی خراب و براہے اور مذکورامام اپنی بہن کی اس ناشا نستہ حرکت اور بدفعلی پرمطلع ہوکر بقذر قدرت انہیں منع نہیں کرتا بلکہ لڑتا ہے اور شکایت کی باتیں اپنے یر وسیوں اور دیگرلوگوں حتی کہ کورٹ کیجہری میں پھیلا تا رہتا ہے''جوخلاف شرع اور شان مذہبی ہے' بہت بیمیائی اور شرمندگی کی بات ہے گھر والے اور اسکے بھائی حافظ وامام کواسکی بدفعلی اور بری حرکتوں ہے اسکورو کنا فرض تھا۔ یقیناً الیم صورت میں وہ دیوث اور فاسق ہے اسکے بیچھے نماز پڑھنا مكروة تحريمي ناجائز وكناه بعجونمازي برطي كنئي ان كو پھرے برطا واجب بے ف ان الديوث كما في الحديث وكتب الفقه كالدور غيره من لا يغار علم اهله هكذافي الفتساوى السوضويية. جرمانه ليناازروئ تشرع ناجائز وحرام جوروية جرمانه ميس ليا جاس كا استعالٰ اینے مصرف میں کرنا ناروا شریعت کا حکم ہے کہ جس سے وہ رویئے لیا ہے اس کولوٹا دے ورنه وه بخت گنهگاراور مستحق عذاب نارا درحرام كامرتكب بهوگا والندتعالی اعلم -( ۴ ) اگر واقعی کسی امام یا حافظ نے اس کو جھوٹے مقدمہ میں بھنسایا ہے تو وہ گنہگار مستحق عذاب نار ہےاور بعد ثبوت اسکے پیچھے نماز مکروہ ہوگی اگر اسکے علاوہ کوئی صالح امام ہوتو اس کی اقتدا کرے ورندا سکے پیچھے نماز پڑھکر دو ہرالے جماعت ترک نہ کرے واللہ تعالیٰ اعلم۔ (۵) ندکور سوال کے مطابق تھسی کی زمین کو جرا قبضہ کر کے میل جایا نا اور اس میں پائخانہ بنا کر

استعال کرنا عندالشرع جائز نہیں قابض مرتکب کمیرہ ومیتی عذاب شدید ہے حضور نبی کریم بھی فرماتے ہیں من احد من الارض شیئ بغیر حقه خسف به یوم القیامة الی سبع ارضی من جو خص زمین سے کھی کڑا ناحق دبالے قیامت کے دن وہ ساتویں زمین تک دحنسادیا جائے گا۔ عاصب پر فرض ہے کہ زمین والے کو وہ زمین والیس کردے اور اس سے معافی طلب کرے ورنہ روز قیامت اسکے ستحق ہونے کہ اس کی نیکیاں زمین والے کو دی جائیں اور زمین والے کے گاہ اس کی نیکیاں زمین والے کو دی جائیں اور زمین والے کے گاہ اس کی نیکیاں زمین والے کے گاہ اس کے سر پررکھے جائیں اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے۔

الله تبارك وتعالی سار مسلمانوں كوحلال روزی كھانے كاتھم فرمايا ہے ارشادر بانی ہے ياايها الذين آمنوا كلو امن طيبت مارزقنكم اورصديت شريف مس كه طلب الحلال واجب على كل مسلم حطال روزى كى تلاش برمسلمان پرواجب بے۔اورجوش حرام روزی کھا تا ہے اسکے لئے احادیث کریمہ میں شدید وعیدیں آئی ہیں'' کہ جوایک لقمہ ٔ حرام روزى كھاتا ہے تو اسكے جاليس دن كاعمل قبول نہيں ہوگا''الترغيب والتر ہيب'' جلد دوم ص ٢٥٠ مي بوروى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: تليت هذه الآية عند رسول الله عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْهَا الناس كلوا مما في الارض حلالاً طيبا فقام سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني مستجاب الدعوة فقال له النبي عَلَيْكُ يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذي نفس محمد بيده ان العبد ليقذف القمة الحرام في جوفه مايتقبل منه عمل إربعين يوماً وايما عبد بنت لحمه من سحت فالنار اولي به "رواالطبراني في الصغير" نیزص ۸۶۸ میں ہے کہ جس نے مال حرام حاصل کیااوراس سے کرتا، جلباب قبیص بنا کر بہنا تواس کی نمازمقبول ہیں یہاں تک کہاس کرتا کواس ہے باہر بھینک دے۔ لینی جب تک اس کا استعال

(۲) جب ڈیوٹی چھ گھنٹے کی ہے اور بے سبب شرعی صرف تین جار گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے اس پر توبہ لازم ہے۔ جتنی ڈیوٹی کرتا ہے اتن ہی ڈیوٹی کی اجرت و تخواہ لے اس سے زیادہ لینا ناجا کز ہے۔ قبولیت نماز کا بہتر علم اللہ کو ہے کس کی قبول اور کس کی نا قبول اللہ کو کس کی کوئی ادا وقضا لیند ہے اللہ اعلم بالصواب ۔ 'غنیۃ الطالبین' وغیرہ کا مطالعہ کریں اور جواب نمبر ۵غور سے پڑھیں والتہ تعالی اعلم۔

(2) دیوبندیوں کے بوے مولویوں نے اپنی کتابوں میں اللہ ورسول کی شان میں شدید گستاخیاں کی ہیں اور کلمات کفریات کے ہیں جن کے سبب وہ لوگ کا فرومر تد ہیں ایسے کہ جوان کے اقوال پر مطلع ہوکر انہیں کا فرنہ جانے وہ بھی کا فر ہے علمائے کرام حرمین طبیبین نے بالا تفاق انہیں کا فرومر تد فرما کر فرمایا ہے من شک فی محفوہ و عذابه فقد محفو۔ جوان کے تفریس اونی شک کرے وہ بھی انہیں کی طرح کا فر الہذا جو دیو بندیوں کے تفریات قطعیہ کو سے جانے اور مسلمانوں سے وہ بھی انہیں کی طرح کا فر الہذا جو دیو بندیوں کے تفریات قطعیہ کو سے جانے اور مسلمانوں سے

#### Marfat.com

چھیا کرر کھے اس کا تھم وہی ہے کہ وہ کا فرخارج از اسلام ہے۔علامہ ابن جرکی اعلام بقواطع الاسلام مين فرمات بن انبه ينصيبر منرتبذاً عبلم قول جماعته وكفي بهذا خسارا و تفريط توجهم شرع ان برتوبه فرض اور تجديدا يمان لازم اكربيوى والا موقوا بي عورت سے نكاح جديدكر \_\_\_ورمخارجلد ٢٣٦ ميس بمايكون كفرا اتفاقا يبطل العمل والنكاح و اولاده اولاد زنـا (مـافيـه خـلاف يـؤمر بالاستغفار والتوبة وتجديد النكاح) الل سنت برلازم ہے کہان سے پر ہیزر تھیں ان کے مقامات میں شریک نہ ہوں اپنے معاملات میں انہیں شریک نہ کریں (بخوالہ فتا وی رضوبیہ جلد سوم ص۱۳۳)ان لوگوں کواپی جماعت میں شامل کرنا نا جائز وحرام خلاف قرآن وحديث الله تنارك وتعالى كاارشادياك بوامسا يسنسينك الشيطن فبلا تبقعد بعد الذكرى هع القوم الظلمين اوراكر شيطان تحقي بهلاد التوياد آنے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ صدیت شریف میں ہے لا تسجیالسوھیم ولا تشار ہوھیم ولا تواكلوهم دوسرى جكه بحضور واليسية فرمات بين مشل جليس السئؤ كمثل صاحب الكيران لم يصيبك من سواده اصابك من دخانه ليخي بركامحبت اليي بجيهار کی بھٹی کہ کیڑے کالے نہ ہوئے تو دھواں جب بھی پہونے گا (ابوداؤ دونسائی)۔ بدند ہموں سے محبت توز ہرقاتل ہے اسکی نسبت احادیث کثیرہ صحیحہ عتبرہ میں جوخطر عظیم آیا سخت ہولناک ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سارے مسلمانوں کوراہ حق کی ہدایت فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین علیہ واللہ

کتیه محمد شمشیرعالم رضوی بورنوی مرکزی دارلافتاء ۸۲ مرسوداگران بریلی شریف مرکزی دار دافتاء ۴۸ مرسوداگران بریلی شریف ۱۰ مرجهادی الاولی ۲۲۳ م

صح الجواب والله تعالى اعلم قاضى محمر عبدالرحيم بستوى غفرلدالقوى قاضى محمر عبدالرحيم بستوى غفرلدالقوى کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل استفسارات میں کہ (۱) خطبۂ جمعہ تین اجزاء پر شتمل ہے تو اسکے اجزاء کیا کا خطبۂ جمعہ تین اجزاء پر شتمل ہے تو اسکے اجزاء کیا کیا ہیں اوراگر دو پر شتمل ہے تو اس کے اجزاء کیا ہیں؟ کیا ہیں اوراگر دو پر شتمل ہے تو اس کے اجزاء کیا ہیں؟ (۲) خطبہ سناوا جب ہے یا سمجھنا بھی؟

(۳) خطبہ خطاب ہے یا ذکر الہی ' زید کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تھم کوئی فریضہ اور کوئی مل مصلحت سے خالی نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے رسم ورواج اور اندھی تقلید کی نفی کی ہے سورہ جمعہ میں سب سے پہلے بچھنے کی وضاحت کی ہے قوم کی مثال دیکر اپنے نبی کی امت کو ہدایت کی ہے فرمایا: ہم نے جن کوتوریت کا علم ویا تھا انہوں نے اس کاحق ادا نہیں کیا انکی مثال ایسی ہے جیسے گدھے پر کتاب لدی ہوئی جولوگ خدا کی آیتوں کی تکذیب (جھٹلانا، چھپانا) کرتے ہیں انکی مثال بری ہے اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں ویتا سورہ جمعہ کے دن خرید وفروخت سے مثال بری ہے اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں ویتا سورہ جمعہ کے دن خرید وفروخت سے روکنا اور قرب کی تمام پی خلائے مصلح کے متاب کی مقصد کیا ہے؟

بکرکا کہنا ہے کہ خطبہ خطاب نہیں ذکر الہی ہے اس کا سننا واجب ہے بھے تانہیں ، زید کا کہنا ہے کہ خطبہ ذکر الہی ہے تو وہ قرآن وسقت ہے خطبہ میں خلفائے راشدین اور حضرت فاطمہ کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے ذکر اللہ اور اللہ کے رسول کا ہویا اپنے معاملات کا اسکا مقصد بھی سمجھنا اور سمجھا نا ہوتا ہے برائے کرم ان سوالات کا جواب وضاحت کے ساتھ تحریر فرمائیں۔

موتا ہے برائے کرم ان سوالات کا جواب وضاحت کے ساتھ تحریر فرمائیں۔

المستفتی: معراج احمد

ز ہرہ باغ علیکڑھ یو پی

(لجو (رب بعو کا (لدائم) (لو باب: -اس سوال ہے آپ کی کیامراد ہے کہ خطبہ دواجزاء پر مشمل ہے البتہ خطبہ میں دوفرض اور بندرہ سنتیں ہیں جو کتب فقہ میں مذکور ہیں (بہار شریعت حصہ چہارم)

ملاحظه کریں(۱) خطبهٔ جمعه حیار اجزاء پرمشمل ہے اول ظہر کے وفت میں ہونا دوم قبل نماز ہونا سوم الیی جماعت کے سامنے ہونا جو جمعہ کے لئے شرط ہے بینی کم از کم خطیب کے علاوہ تین مرد کا ہونا چہارم اتنی آواز سے پڑھنا کہ یاس والے سعیس اگر کوئی امر مانع نہ ہو(۲) عاضرین پرخطبہ سننا فرض ہے نہ کہ بمحصنااورا گرآ واز نہ بہو تیجتی ہوتو خاموش رہناوا جب ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ (m) خطبہ ذکرالہی کا نام ہے ،خطبہ کے متعلق بمر کا قول درست ہے کہ خطبہ ذکرالہی ہے'' درمختار'' يس ب: لأن الأمر بالسعبي للذكر ليس الالاستماعه اوراكر سننافرض ب ورمخار ص١٥٩ رجلد ١ رميس ب دب يهجب عليه ان يستمع الى كحوالد ي ردامخار ميسب ظاهره انه يكره الاشتغال بما يفوت السماع وان لم يكن كلاماوبه صرح القهستاني حيث قال اذا الاستماع فرض كما في المحيط او واجب كما في صلاـة الـمسعودية او سنة و فيه اشعار بان نوم عند الخطبة مكروه الا أذا غلب عليه كما في الزاهدي اورخطبه مين خلفائ راشدين كاذكراسخباباً بي درمختار "ص ١٩٩٩م الرجلد ٢ ميں ہے: يندب ذكر المحلفا الراشدين والعمين خلفائے راشدين وفاطمه زہرہ رضى الله تعالی عنها کا ذکریوں کیا جاتا ہے کہ رسول الله ﷺ کوان سے انسیت و محبت تھی اور ان کورسول الله عند الميت محبت اورجهال الله اوراسك محبوب على كانكر موتو وبال ان كانام اور ذكر كركيني ميل كوئى حرج نہيں اور شريعت جس منع نہ كرے وہ مباح ہے: الاصل فسى الاشيا الاباحة ذكررسول ﷺ اورآپ كى ثناءنعت اورخلفائے راشدين اورا نقائے مومنين كا ثنااور وعظ وتصيحت سير سب ذکر اللہ تعالیٰ کے تھم میں ہیں ذکر اللہ ہے رضائے الہی اور خوشنودی رب حاصل ہوتی ہے جس کاسمجھنا بہتر واولی ہے بغیر سمجھے اللہ اور اسکے رسول اور دین وملت کی معرفت حاصل نہیں ہوتی مینک الله تعالی کاظم و مل وغیره میں ہزار ہا حکمتیں ہیں افراس کا کوئی فعل حکمت سے خالی ہیں اور

ان تك بهارى عقل كورسائى نبيس فعل الحكيم لا يخلوا عن الحكمة بريرسم ورواج اور ان تك بهارى عقل كورسائى نبيس فعل الحكيم لا يخلوا عن الحكمة بريرسم ورواج اور انتكارسول الله في في مايا ب-

سورہ جمعہ کی آیت کے ترجمہ میں علماء یہود کی مثال پیش کر کے رسول اعظم ﷺ کی امت اورعلائے امت کومخاطب کیاہے' کہ ہم نے جن کوتوریت کاعلم دیا تھاانہوں نے اس پڑل نہیں کیا وہ ایہا ہی ہے جیسے گدھے پرلدی ہوئی کتاب 'ویہا ہی رسول اللہ ﷺ کی امت کواللہ تعالیٰ کی جانب ئے تنبیہ ہے کہ جو کتاب کا حامل ہواس پرلازم ہے کہ اس کے معانی سیکھے اسے پورے طور پر مجھے کر اس پرممل کرے تا کہان بہود بوں کی طرح ندمت نہ ہوگدھے پرلدی ہوئی کتاب کی مثال دیکریہ بیش کرنا ہے کہ جو بوجھ اٹھا تا ہے لینی گرھے کا کام ہے بوجھ اٹھانا ، لیجانا ، توعلم کی کتابوں کے اٹھانے ہے بیں تھکتالین ان سے تفع حاصل نہیں کرتا اسی طرح جہلا کوان کتابوں کے متعلق گدھا كى طرح معلوم نہيں ہوتا جيسے وہ بوجھ اٹھا تا ہے اور اس سے تفع نہيں يا تاا بيے ہى جاہل اللہ تعالیٰ كی آیات کی تکذیب کرنے والے ،انکار کرنے والے یہودی ہیں ان کیلئے بری مثل ہے اور اللہ تعالی ظالموں کوراہ نہیں دکھا تا لیمنی جوتصدیق کی جگہ پر تکذیب کور کھتے ہیں یا ایپے نفسوں پرظکم کرنے والے ہیں کہ کمراہی کو ہدایت اختیار کرکے خود کوعذاب دائمی کیلئے پیش کررہے ہیں۔ایے ہی شقاوت کوسعادت پراورعداوت کوعنایت پرتر جیح دیتے ہیں ایسےلوگوں کےحال کوگدھے کے حال سے تثبیہ دی گئی ہے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ والرضوان فرماتے ہیں: علم چندانکه بیشتر خوانی 🏠 چون عمل در تو نیست نادانی نه محقق بود نه دانش مند 🖈 حار یائے برو کتا ہے چند آل تهی مغزر ا چه علم و خبر 🛠 که بروهنر مست یا دفتر

ليعنى علم جتنا بهبت زياده پر هو جبتم ميس عمل نه جوتوتم نا دان جو، وه نه محقق ہے نه دانشور ہے

لکہ جانور ہے جس پر چند کتابیں لا ددی گئی ہیں اس خالی مغزوالے کوعلم وخبر کی کیا خبر کہ اس پرلکڑیاں لا ددی گئی ہیں یا کتابیں حضرت کاشفی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

گفت ایزد محمل اسفاره مهربار باشد کان نبودز بره

لعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کتابیں اٹھا تا ہے اس پر بوجھ ہوجا تا ہے اسے فائدہ نہ ہوگا، جمعہ کے دن جب نماز جمعہ کی اذان ہوتو اللہ نتعالی نے اس وفت خرید وفروخت سے منع فرمایا ہے جو نص قطعي سي تابت عيالله تعالى فرما تاب. يا ايها الذين آمنو ااذا نودى للصلواة من يوم البجمعة فاسعواالى ذكر الله و ذر واالبيع. ذرواالبيع من ذرواتك امرج جووجوب كيك تا تا ہے اور اس برعمل واجب محمد ہفتہ کی عید اور سید الایام ہے جس طرح سال میں ایک بار میم شوال المكرّم كورمضان المبارك كے روزے كى خوشى ميں عيد منائى جاتى ہے اور سب لوگ عيدگاہ میں جمع ہوکر عیدمناتے ہیں اور ایک دوسرے ہے مصافحہ ومعانقہ کرتے ہیں ای طرح ہر ہفتہ جمعہ کو سب کا ایک جگه جمع موکر ہفتہ کی عید منانی بعنی جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے اور ذکر البی میں مشغول و مصروف ہونا ہے۔دراصل واقعہ رہے کہ حضور نبی اکرم نور مجسم ﷺ کی ہجرت ہے بل مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بہودی ہفتہ میں ایک دن شنبہ کواور نصاری اتو ارکوجمع ہوتے ہیں ہم بھی ا یک دن مقرر کرلیں جس میں جمع ہوکراللہ تعالیٰ کو یا د کریں اور نماز پڑھیں۔ ہفتہ تو ہے یہود کا اور اتوار ہے نصاری کالہذا ہم عروبہ یعنی جمعہ کے دن ہی جمع ہوجایا کریں بیا طے کر کے اسی وان حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جمع ہو گئے انہوں نے ایک دوگانہ پڑھایا اور وعظ فرمایا ای دن ہے اس کا نام جمعہ ہوا۔

ندکورہ آیت یہود کے اس قول کار دّ ہے جو کہا تھا کہ جارا ہفتہ کا دن تمہارا کوئی دن تہیں تھا لہٰذامخصوص دن جمعہ مقرر ہوا' بیج وشرا کا اختصاص اسلیے بھی ہے کہ جمعہ کے دن لوگ اردگر د ہے بیج وشراً ،خرید وفروخت کیلئے جمع ہوتے ہیں تو دو پہر کے وفت خرید وفروخت شباب پر ہوتی ہے۔توبیہ وفت اس زومیں ہے کہ لوگ سخت مشغولی ہے ذکر الہی اور مساجد کی طرف نماز جمعہ پڑھنے کو بھول نه جائیں اس لئے اس پرمتنبہ فر مایا کہ آخرت کی تنجارت کی طرف دوڑود نیوی تنجارت کو جھوڑ دواور ذكرالبي كى طرف دوڑ وكداس ہے بڑھكر اوركوئى نافع ترنہيں اور بيع وشراً جھوڑ دوكداس كا نفع نہايت ہی قلیل ہے نیز آخرت کا نفع بزرگ تر اور ہمیشہ باقی ہے (تفسیرروح البیان) مولی تبارک وتعالیٰ ہم سب کو ہدایت فر مائے آمین والٹد تعالیٰ اعلم۔ كتبه محمضمشيرعالم رضوى بورنوي صح الجواب والمولى تعالى اعلم مرکزی دارالا فتا ۲۶ مرسودا گران بریلی شریف قاضي محمة عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

اارد تي الآخر ٢٢٧ اه

كيافرمات بين علمائة وين ومفتيان شرع متين مندرجه ذى استفسارات مين كه (۱) زیدنے ایک مزار شریف (شیر جنگ) کے نام سے بچھ بکرے بولنے اور انہیں کے مزار پڑلیجا کر انہیں قربانی کیااوروہیں کھانا بنایا گیا کیا ہے کھانا علماء دین کیلئے جائز ہے؟ وضاحت فرما نمیں۔ (۲) کچھ عالم دین ایک دین مدرسہ چلائے ہیں لیکن مدرسہ کے طلباء ہے آٹا گھر گھر ہے منگواتے ہیں۔طلباء بھیک کےطور پر بالٹیاں کیکرگھر گھرے آٹا مانگتے ہیں۔شریعت کے اعتبارے ایسا کرنا جائزے یا ہیں۔ تحریر مائیں۔

(لجوار (للهم فرادة (لعق و(لصوال (۱) دراصل اس جانور كوصاحب مزارك نام يامزار بر يجاكرون كرف في كريف اوركها نا يكافي النفط مقصد صاحب مزاركوا بصال ثواب كرناسي ، بال اتناضرور ب كهاس جانوركواللدعز وجل ك نام ياك بعني بسم الله الله اكبركهه كرذ بح كياجا يختووه جانور حلال

ہاوراسکا کھانا جائز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: و مالکہ الا تا کلو امما ذکر اسم اللہ علیہ (اور تمہیں کیا ہوا کہ نہ کھاؤاس جانور ہے جسکے ذرج میں اللہ کانام لیا گیا ہے) مسلمان ذرج ہے ان بزرگ کیلئے تقرب کی نیت نہیں کرتا ہے بلکہ ایصال تو اب مقصد ہوتا ہے تفصیل رسالہ مبارکہ ''سبل الاصفیا'' میں ملاحظہ کریں واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۲) گاؤں بلکہ شہر میں بھی ایبا ماحول ہوتا ہے کہ لوگ آئے کی چنگی جے مٹھیہ بھی کہتے ہیں روزانہ اپنے گھر کے فرچ سے امداد مدرسہ کیلئے نکالتے ہیں جس کو طلباء لے آتے ہیں وہ جائز ودرست ہے اور چھوٹے بچو کے بین کہ وہ گھر میں جا سکتے ہیں۔ بہر حال امداد مدرسہ کیلئے سوال نا جائز نہیں ہے جو طلباغ نہیں انہیں ذکا ہ لینا جائز ہے اور اسکا سوال کرنا بھی جائز ہے 'روالحتار' میں ۱۳۳۸ ہے رمیں ہے: وید کون طلب المعلم مر خصالحواز سواللہ من الزکاہ وغیر ہا وان کان قادراً علیٰ الکسب اذبدونه لا یحل له السوال کما سیاتی واللہ تعالی اعلم۔

صح الجواب واللہ تعالی اعلم کرنے میں مشیر عالم رضوی پورٹوی

مع الجواب والله تعالى اللم كتبه محمد مسيرعا مم رصوى بورتوى والله تعالى اللم معلى الله والله والكه الله والله والله والله والله والكه والله والله والكه والله والكه والله والكه والله والكه والله والكه والله والكه والله والل

لارربيع الثاني سهمهاره

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ فربل میں کہ (۱) شخصی تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ شخصی تقلید واجب ہے تو کیوں اور کیسے واجب ہے اسلام میں کی چیز کے امر کے وجوب کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں؟

(۲) كياقر آن وحديث كافي نهيں؟

(۳) صحابہ کرام تابعین و تنج تابعین نے کسی خاص شخص کی تقلید نہیں کی اور مقلدین کا کہنا ہے کہ تقلید واجب ہے تو کیاوہ اس واجب کے تارک تنے؟ (م) خودائمہ مجہزین نے بھی تقلید نہیں کی بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا ہے کہ تھے حدیث ہی میراند ہب ہے اگر حدیث کے خلاف میراکوئی دیکھوتو اسے ترک کردو۔
مدیث ہی میراند ہب ہے اگر حدیث کے خلاف میراکوئی دیکھوتو اسے ترک کردو۔
(۵) قرون اولی میں تقلید شخص کے وجوب پر کوئی روایت نہیں ملتی اگر تقلید داجب ہوتی تو ضرور صاف صاف مان کاذکر ہوتا۔

(۲) فاسئلوا اهل الذكر ئے تقلیر شخصی کا وجوب کیسے ثابت ہوتا ہے اس سے تومطلق اہل علم مراد ہے جہاں جیسے عالم دین دستیاب ہوں ان سے مسئلہ یو چھرکمل کرے نفی ، شافعی ، مالکی ، منبلی کی کوئی شخصیص نہیں ہونی جا ہے۔

(۷) كيااسلام ميں خليفهُ وقت كوولى عہدمقرركرنے كااختيار ہے جاہے ولى عہد يحيح ہوياغلط (فاسق) اورعوام کواس وفت کے خلیفہ کے خلیفہ کوفت کا میتھم ماننا جائے یانہیں؟ اور خلیفہ وفت کے انتخاب میں اسلام میں عوام کو کیا حق حاصل ہے؟ لیعنی اسلام میں جمہوریت کا کیا Concept ہے لیعنی عوام کی طرف سے رائے Voting کا تصور ہے یا نہیں یا صرف مجلس شوری ہی خلیفہ اسلام کومنتخب کرنے کاحق رکھتی ہےاورمجلس شوریٰ اسلام میں کون بنا تا ہے؟ اورمجلس شوریٰ کے کیا اختیارات بیں؟ کیا مجلس شور کی خلیفه ٔ وقت کے خلاف ایکشن یا معزول کرسکتی ہے اور خلیفه ٔ وقت کیا مجلس شور کی کوتو ڑپھوڑ کرسکتا ہے؟ اور اپنی مرضی کی مجلس شور کی بنانے کا اختیار کھتا ہے بینی اسلام میں خلیفہ کا ا نتخاب کیے کیا جاتا ہے؟ اسلام میں سیاسی نظام کا کیا تصور ہے شریعت میں اس کا کیا تھم ہے؟ (۸) اجماع اوراجتہاد قیاس کی دین میں کیا تعریف ہے؟ قرآن پاک وحدیث شریف کے ہوتے ہوئے اجماع اور اجتہاد فقہ قیاس کی کیاضرورت ہے کیا آج کل کے دور میں بھی اجماع واجتہاد مکن ہے یا ہمیں اور کن کن احکامات میں اجماع اور اجتہاد کیا جاسکتا ہے؟ اور کون کون اجماع اور اجتہاد قیاس كريكتے بيں؟ كياا جماع إمت كا مطلب اجماع علمائے وين ہے؟

## المستفتى: ۋاكٹر خالدرضارضوى شكا گوامريكه

(لاجو (ب بعوة الله الكن الوباب: - دنيا مين انسان كوئى بھى كام بغير دوسرے كى بيروى كے بين كرسكتا۔ ہر ہنراور ہر علم كے قواعد ميں اس كے ماہرين كى پيروى كرنا يرقى ہے، دين كامعاملہ تو دنيا ہے کہیں زیادہ اہم ہےاس میں بھی اس کے ماہرین کی پیروی کرنا ہوگی علم حدیث میں بھی تقلید ہے کہ فلال حدیث اسلے ضعیف ہے کہ بخاری نے یا فلال محدث نے فلال راوی کوضعیف کہا ہے اس کا قول ماننا ہی تقلید ہے نماز میں جب جماعت ہوتی ہے توامام کی تقلید سب مقتدی کرتے ہیں حکومت اسلامی میں تمام مسلمان ایک با دشاہ کی تقلید کرتے ہیں غرض کہ انسان ہر کام میں مقلد ہے اور خیال رہے کہان سب صورتوں میں تقلید شخصی ہے۔ تقلید شخصی جائز ہے بلکہ واجب ہے اور غیر مجتهدكواس كے بغير جارہ ہيں ہے اسلئے كدا حكام شرع بذر بعد علمائے راسخين وصلحائے كاملين ہم كو ملے ہیں اور بیدو گروہ ہیں محدثین مجتہدین محدثین نے احادیث مبار کہ کوجمع فرمایا اور اسکی صحت روایت میں بھر بورکوشش کی اور وہ اسپیے مقصود میں کا میاب ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزادے اور حضرات مجتهدين نے قرآن واحاد نيث سے احكام كواستنباط فرمايا اور وہ بھی بھل خدا كامياب و كامران ہوئے اللہ تعالی ان كے درجات بلند فرمائے چونكه ہر خص اتناعلم ہیں ركھتا كه ناسخ ومنسوخ کی تمیز کر سکے محکم ومؤول کو پہیان سکے ،مقدم ومؤخر کومعلوم کر سکے نصوص میں جو تعارض ہیں ان میں مطابقت کر سکے۔اسلئے اسے سوائے تقلید کے کوئی جارہ ہیں مجتمدایے علم و کثرت روایت و كمال تقوى وجودت استباط ہے اسكا ملكه ركھتا ہے اس كئے اس كى تقليد ضرورى ہے۔والہذا حضرت سفيان بن عيدن مض الله عندن فرمايا السحديث مضلة الاللفقهاء حضرات مجتدين بكاس کے معانی سے زیادہ آگاہ ہوتے ہیں دوسروں کیلئے خالی ترجمہ احادیث دیکھ کر ہلا کت و ممراہی کے سوااور بجينه موكا مشكوة شريف ص ٣٠٠ كتاب الامارة مين بحوالمسلم يه كه حضور وتنفير مات بي

من اتاكم وامر كم جميع علم رجل واحديريد ان يشق عصاكم او يفرق جهاعتكم فاقتلوه "جوتمهارے پاس و الائكة ماكيتفل كى اطاعت يرمنفق مووه جا متا بوکه تهاری لاتھی توڑ دے اور تمہاری جماعت کومتفرق کردے تو اس کول کردو''۔اس میں مرادامام اورعلائے دین ہی ہیں کیونکہ حاکم وقت کی اطاعت خلاف شرع احکام میں جائز نہیں ہے امام مسلم نے كتاب الامارة ميں ايك باب باندها بــاب و جــوب طاعة الامراء في غير معصية ليني امیر کی اطاعت غیرمعصیت میں واجب ہےاس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی کی اطاعت ضروری ہے مشکوة شریف میں ہے کہ حضرت ابوموی اشعری نے حضرت ابن مسعود کے بارے میں فرمایا: لا تستبلونى مادام هذاالحبر فيكم جبتك كديهامةم مين بين مجهس مسائل نديوجهو معلوم ہوا کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی اطاعت کی حاجت نہیں اور ہرمقلد کی نظر میں اپنا المام الفلل موتا بمشكوة شريف مي ب: من مات وليسس في عنقه بيعة مات ميتة جساهلیة جومرجائے حالانکہاں کے سگلے میں کسی کی بیعت نہ ہووہ جہالت کی موت مرا۔اس میں امام کی بیعت لیمنی تقلیداور بیعت اولیاءسب ہی داخل ہیں ۔للہذا جوخود مجتهدنه ہووہ کسی ایک مجتهد کی تقليرضروركركم تتكوه شريف ميس ب: اتبعوا السواد الاعطم فانه من شذ شذ في السناد بزير وكروه كى بيروى كروكيونكه جوجماعت مسلمين سي عليحده رباده عليحده كركيجهم مين بهيجا جائےگا۔ نیز صدیت شریف میں ہے: ماراہ المنمومنون حسنا فہو عند الله حسن جس کو مسلمان اجھا جانیں وہ اللہ کے نز دیک بھی اچھا ہے اب دیکھنا ہیہے کہ آج بھی اور اس سے پہلے مجمى عام مسلمان تقلید شخصی ہی کواح چھا جانے آئے اور مقلد ہی ہوئے آج بھی عرب وعجم میں مسلمان تقليد تحصى بى كرت بي تفير خازن زرآيت وكونوامع الصندقين ك حضرت ابو بمرصديق رضى الله تعالى عند في انسار يه فرما يا كرقر أن شريف في مهاجرين كوصاد قين كها: او لسنك هم

الصدقون اور پھرفر مایا و کو نوامع الصادقین پچول کے ساتھ ہو۔ لہذاتم بھی علیحدہ خلافت نہ قائم کروہمارے ساتھ رہواس سے بھی تقلید تھی گا شوت ملتا ہے کہ پچول نے تقلید کی ہے می اللہ تعلیم کی ساتھ رہومقلد ہو۔
کے ساتھ رہومقلد ہو۔

تقلید کا وجوب قرآنی آیات اورا حادیث صحیحه اور کمل امت اوراقوال مفسرین سے ثابث بة قال الله تعالى: اهد ناالسصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم مم كوسيرها راستہ جلاجن پرتونے احسان کیا۔اس ئے معلوم ہوا کہ صراط متنقیم وہ کلہے جس پراللہ کے نیک بندے چلے ہوں اور تمام مفسرین محدثین ، فقہاء ، اولیاء ، غوث ، قطب وابدال اللہ کے نیک بندے ہیں۔وہ سب ہی مقلد گزرے ہیں لہذا تقلید ہی سید ضاراستہ ہوااوراس آیت ہے بھی تقلید کا بیتہ ملتا ے: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضواعنه اورسب الكلي بجطع مهاجروانصاراور جولوك بهلائي كساتهان کے بیرو ہوئے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی معلوم ہوا کہ اللہ ان سے راضی ہے جو مهاجرین اورانصار کی اتباع لیعن تقلید کرتے ہیں ، یہ جھی تقلید ہوئی اورار شادخداوندی ہے: اطبیعو ا الله و اطبيعواالرسول واولى الامر منكم اطاعت كروالله كي اوراطاعت كرورسول كي اورتكم والول کی جوتم میں سے ہیں اطبعوا الله میں اطبعواقعل امرہے جووجوب کیلئے آتا ہے اس پر مل واجب اور تارک واجب گنهگار ہوتا ہے اس آیت نے معلوم ہوا کہ اللہ عزوجل اور اس کے رسول اور اولسی الامر لیخی علمائے مجہزین کی اطاعت لازم ہے مذکورہ آیت میں اطاعت سے مراد شرعی اطاعت ہے اس سے بھی تقلید ٹابت ہوتی ہے، دوسری جگہ میں ارشاد ربانی ہے فاستلوااهل الذكر ان كنتم لا تعلمون تواكولواعلم والول عن يوجهوا كرتم كولم السناوااهل الذكر ان كنتم لا تعلمون تواكولواعلم والول عنه يوجهوا كرتم كولم المبين ال آیت ہے معلوم ہوا کہ جو تحض جس مسلد کو بیں جانتا ہووہ ابل علم سے دریافت کرے وہ اجتہادی

مائل جن کے نکالنے کی ہم میں طافت نہ ہو مجہزین سے دریافت کئے جائیں اور ارشاد ہے۔ واتبع سبيل من اناب الى اوراس كى راه چل جوميرى طرف رجوع لاياس آيت معلوم موا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی اتباع (تقلید) ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع لانے والوں میں ائمہ مجتزرین اول تمبریر ہیں تو ان کی تقلید ہمارے لئے ضروری ہے ایک عالم دین نے فرمایا کہ ائمہ مجہدین اوتادالارض اور قواعد الدین ہیں اور ارشاد ہے: فسلو لانف من کل فرقة منهم طائفة ليتفقهوافي الدين ولينذرواقومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم یحذرون تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہرگروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اوروا بس آکرقوم کوڈرسنا ئیں اس امید پر کہوہ بیس اس آیت کریمہ ہے معلوم ہوا کہ ہر خص پر مجتبد بنتاضرورئ نبين بلكبعض توفقيه بنين اوربعض دوسرول كى تقليدكرين والسذيس يقولون ربناهب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماماً ليني اوروه جوعرض كرتے ہيں کہ اے ہمارے رب ہم کو دے ہماری بیو بوں اور ہماری اولا دے آتھوں کی ٹھنڈک اور ہم کو یر ہیز گاروں کا پیشوا بنا۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر معالم النزیل میں ہے فینے قت دی بالمتقین و یقت دی بندالمتقون هم پرهیز گارول کی پیروی کریں اور پرهیز گارهاری پیروی کریں اس آیت ہے بھی معلوم ہوا کہ اُللہ والوں کی پیروی اور انکی تقلید ضروری ہے دوسری حکہ ارشاد ہوتا ہے يوم ندعوا كيل انساس بيامهامهم"جس دن بم هرجماعت كوان كے امام كے ساتھ بلائيں ك 'اس كي تفير "تفير روح البيان 'ميس اس طرح ب: او مقدم في الدين فيقال يا حنفي يا شافعی باامام دین پیشواہے بس قیامت میں کہاجاویگا کہاے ختی اے شافعی اس معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ہرانسان کواس کے امام کے ساتھ بلایا جاویگا یوں کہا جائیگا اے حنفیو! اے شافعیو! اے مالکیو! چلوتو جس نے امام ہی نہ پکڑا اس کوس کے ساتھ بلایا جائے گا اس کے بارے میں

صوفیاء کرام فرماتے ہیں جس کا کوئی امام ہیں اس کا امام شیطان ہے اوقرار شادے بولور دوہ الی الرسول والی اولی الامر منهم لعلمہ المذین یستنبطونه منهم یہاں اولی الامر منهم لعلمہ المذین یستنبطونه منهم یہاں اولی الامر منهم لعلمہ المذین یستنبطونه منهم یہاں اولی الامر منهم کرتے تو علائے مجتدین ہیں (ترجمہ) اوراگراس میں رسول اور امر والے لوگوں کی طرف رجوع کرتے تو ضروران میں سے اسکی حقیقت جان لیتے وہ جو استنباط کرتے ہیں ان آیات سے اور ان کے علاوہ محمی آیات ہیں جن سے تقلید کا اثبات ہوتا ہے جولوگ تقلید سے منکر ہیں وہ حقیقت میں قرآن و اصادیث کے معانی سے بہرہ ہیں۔

مسلم شريف جلداول ص٥٥ ميل ٢٠ عن تسميسم الدارى أن النبى عَلَيْتُ قال المديس النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتيهم " و حضرت تميم داري سے مروى ہے حضور عليه السلام نے فر مايا كه دين خيرخوابي ہے ہم نے عرض كيا تس کی ؟ فرمایا الله کی اور اسکی کتاب کی اور اسکے رسول کی اور مسلمانوں کے ائمہ کی اور عام مومنین كاس صديث كى شرح نووى مي ب وقد يتناول ذلك على الائمة الذين هم علماء الدين وان من نصيحتهم قبول مارووه وتقليدهم في الاحكام واحسان الظن بهم میر صدیت ان اماموں کو بھی شامل ہے جوعلاء دین ہیں اور علماء کی خیرخوا ہی سے ہے انگی روایت کی ہوئی حدیث کا قبول کرنا اور ان کے احکام میں تقلید کرنا اور ان کے ساتھ نیک گمان کرنا۔ مذکورہ حدیث سے بھی وجوب تقلید وتقلید تخصی کا ثبوت ہوتا ہے،تقلید شخصی کے وجوب پراجماع سے متعلق حضرت شاه ولى الله صاحب و الوى رساله " انصاف " بين لكهة بين: بُعد المأتين ظهر بينهم التمذهب للمجتهدين باعيانهم وقل من كان لا يعتمدعلي مذهب مجتهد بعین کین دوصدی کے بعدمسلمانوں میں تقلید منصی نے ظہور کیا کم کوئی رہاجوایک امام عین کے ند بب براعمادند كرتا بو امام عارف بالله سيدى عبدالو بإب شعراني قدس سره الرباني جن كي ميزان

ِ الكبرى وغيره تصانيف عاليه سے امام العصر و ديگر كبرائے طا نفه نے جا بجا استناد كيا اى ميزان الكبرى مين فرمات بين يسجب على المقلد العمل بالارحج من القولين في مذهبه مادام لم يحسل الني معرفة هذه الميزان من طريق الذوق والكشف كما عليه عمل الناس في كل عصر بخلاف ما اذا وصل الى مقام الذوق ورائ جميع اقوال العلماء وبحور علومهم تنفجر من عين الشريعة الاولى تبتدي منها و تنتهي اليها فان مثل هذا لايومر بالتعبد بمذهب معين لشهوده تساوي المذاهب في الاخذ من عين الشريعة اه ملخصا ليني مقلد برواجب بكه خاص اس بات بركل كرے جواسكے ندہب ميں راجح تھہرى ہو ہرز ماند ميں علماء كااى برخمل رہاہے البتہ جوولى الله ذوق ومعرفت كى راه سے اس مقام كشف تك پہونچ جائے كەشرىيىت مطہره كا بېلا چىشمە جوسب ندا ہب ائمہ مجتہدین کاخزانہ ہےا۔نظرآنے لگے وہاں بہنچ کروہ تمام اتوال علماءکومشاہدہ کریگا کہان کے علوم کے دریاای چشمے سے نکلتے اور اس میں پھرآ کر گرتے ہیں ایسے تحص پر تقلید شخصی لازم نہ کی جائے گی کہوہ تو آنکھوں دیکھر ہاہے کہ سب نداہب چشمہ اولی سے بکسال فیض کے رہے ہیں یہاں سے ثابت کہ جو پاریہ اجتہاد نہ رکھتا ہونہ کشف وولایت کے اس رعبہ تعظمیٰ تک پہونیجا اس پر تقليدا مام عين قطعاً واجب ہے اور اس بر ہرز مانے میں علماء کاعمل رہا بیباں تک کہ امام حجة الاسلام محمه غزالي قدس سره العالى نے كتاب منطاب كيميائے سعادت ميں فرمايا مخالفت صاحب مذہب خود کردن نزدیکس روانه باشد "این ند ب کامام کی مخالفت کرناکسی کے نزد یک جائز بیس بوگا"۔ اعلی حضرت فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنه فرماتے بین: اقسول و انسمسا اداد الاجماع بعدتقرر المذاهب وظهور التمذهب للائمه باعيانهم اذهوالصحيح لا اضافة بين الناس و اصحاب المذاهب كما لا يخفي و عدم الاعتداد في دعوي

الاتفاق بمن شذوندر كثيرمشتهر كما لا يخفى على ذى بصر ليني بين كبرا بول ان کی مرادتقر رندا ہب اور ظہور تقلید معین ائمہ کے بعد کا اجماع ہے کیونکہ یہی سے جے لوگوں اور اصحاب ندا ہب کے درمیان کوئی نسبت نہین ہے جیسا کہ واضح ہے اور دعوی اتفاق میں شاذ و نا در کا اعتبار نہ كرنا كثير ومشهور ہے جیسا كەصاحب بصيرت برمخفی نہيں ، جب تقليد شخص معاذ الله كفروشرك تفہري تو تمہارے بزدیک ہیہ ہرعصر کے علماءاور بارہ سو برس کے عامہ مونین معاذ اللہ سب کفار ومشرکین ہوئے نہ ہی آخرا تنا تو اجلی بدیہیات ہے ہے جس کا انکار آفاب کا انکار کہ صدیابرس سے لاکھوں اولياءعلماء محدثين فقهماء عامه أبلسنت واصحاب حق ومدى غاشيه تقليدائمه أربعهابيخ دوش همت بر اٹھائے ہوئے ہیں جسے دیکھوکوئی حنفی کوئی شافعی کوئی مالکی کوئی حنبلی یہاں تک کہ فرقۂ ناجیہ اہلسنت وجماعت ان جار مذہب میں منحصر ہوگیا قاضی ثناءاللہ پانی بنی کہ معتمدین ومتندین طا کفہ سے ہیں تفيرمظهري مين لكصة بين:اهل السنة قيدافترقت بعد القرون الثلثة او الاربعة على اربعة مـذاهـب ولم يبق في الفروع سوى هذه المذاهب الاربعة "ابلسنت تين عار قرن کے بعدان جار ندہب پر منقسم ہو گئے اور فروع میں ان نداہب ار بعد کے سواکو کی ندہب باقی نه ربا'' طبقات حنفيه وطبقات شافعيه وغير بها تصانيف علماء ديكھو گے تو معلوم ہو گا كه ان جاروں ند ب كے مقلدین كیسے كیسے ائمہ مدى واكا برمجو بان خدا گزرے جنہوں نے ہمیشہ اپنے آپ كومثلاً حقی یا شانعی کہااور ہمیشہ اس لقب ہے یاد کئے گئے اور ہمیشہ اینے ہی مذہب پرفنو کی دیے اور ہمیشہ ای کی ترویج میں دفتر لکھے بیسب تو معاذ اللہ تمہارے نزد یک چنیں و چناں ہوئے۔ جانے دومل نه ہی قول تو مانو کے ان جماعت کثیرہ علماء کو کیا جانو کے جنہوں نے تقلید شخصی کے علم دیتے اور یہی ان كا مُدبهب منقول بهوا امام مرشد الا نام محمد غز الى قدس سره العالى احياء العلوم شريف ميس فرمات بين مخالفته للمقلد متفق على كونه منكرابين المحصلين تمامنتي فاضلول كالجماع

تے کہ مقلد کا اپنے امام ندہب کی مخالفت کرناشنیع واجب الانکارے۔شرح نقابیہ میں کشف اصول امام برزووي مصنقول من جعل الحق متعدداكا لمعتزلة اثبت للعامى الخيار من كل مذهب مايهواه و من جعل واحداً كعلمائنا الزم للعامى اماماً واحدالين 'جن ك نز دیک مسائل نزاعیه میں حق متعدد ہے کہ ایک شے جومثلاً ایک ند ہب میں حلال اور دوسرے میں جرام ہوتو وہ عنداللہ حلال بھی ہے اور حرام بھی وہ تو عامی کو اختیار دیتے ہیں کہ ہر مذہب سے جو جا ہے اخذ کر لے میدنہ جسمعتز لہ وغیرہم کا ہے اور میدنہ جسم جسم کے اور غیر مقلدین تو تقلید کو مطلقاً شرک اور نافی ایمان کہتے ہیں حق متعدد ہویا واحد ہوانہیں اس سے کیا فائدہ وہ تقلید کوشرک و نافی ایمان کہہ کرخود ہے ایمان ہو گئے کہ تقلید کا ثبوت قرآن وحدیث واجماع سے ہے جیسا کہای فتوى سيطا ہروبا ہر ہےاور جوتقليد كوشرك كہتے وہ قرآن وحديث واجماع امت كامنگراور خارج از اسلام ہے تو تقلید کیلئے ہم ہے دلیل مانگناا نکے لئے ہرگز مفید ہیں ہے وہ پہلے سے سرحداسلام پارکر چکے ہیں اور کفر کی حد میں داخل ہو چکے ہیں والعیاذ باللہ تعالی اور جوش کوواحد مانے ہیں وہ عامی پر ا مام عین کی تقلید واجب کرتے ہیں بیہ ندہب ہمارے علماء وغیرہم کا ہے'' (بحوالہ فناوی رضوبیجلد سوم ص ۳۰۷،۳۰۵) کسی چیز کے امر کا وجوب امر کے صینے سے ہوتا ہے جبکہ اس وجوب سے کوئی قرين صارفه نه مثلًا إتسواال وكواة اقيموا الصلواة اتموا الحج وغيره بال الركوكي قرين صارفهاس وجوب مصاعدول كيليح ہوتو تھى استخباب وندب كيلئے ہوتا ہے' منار' میں ہے عوجبه للوجوب لاالندب والاباحة والتوقف ملااحم جيون استاذعالمكيراورنك زيب رحمه التدعليه "'نورالانوارص اسرمين فرماتي بين: وعندنا الوجوب حقيقة الامر فيحمل عليه مطلقة مالم تقم قرينة خلافه والله تعالى اعلم\_ (۲) قرآن وحدیث ضرور کافی ہیں لیکن ان کاسمجھنا سب کے بس کی بات نہیں قرآن وحدیث میں

Marfat.com

سب کچھموجود ہے مگران ہے مسائل نکالنے کی قابلیت ہونا جائے اسلے ان کو بیجھنے کیلے کسی امام کی تقلید ضروری ہے بغیر تقلید کے ان کے مسائل ومراحل کو مجھنا محال قرآن وحدیث روحانی دوائیں بين اورامام روحاني طبيب مثلاً سمندر بين موتى بين مكران كونكا لنے كيليخوط خور كي ضرورت بيائمة دین اس سمندر کے غوطہزن ہیں ابن القیم شاگر دابن تیمیہ جوغیر مقلدین کا امام مانا جاتا ہے اس نے اعلام الموقعين عين لكهاب: لا يسجوز لا حدان يا خذ من الكتاب والسنة مالم يجتمع فیہ شروط الاجتھاد پیغیرمقلدین کے باطل خیال کا جواب ہےان کا قول بیہے کہ کیا قرآن و حدیث کافی نہیں کافی ضرور ہے مگر ہرغیرمقلد کوان کے امام نے بیتی نہیں دیا ہے کہ وہ براہ راست قرآن وحدیث ہے مسائل کا استخراج کرشکیں ابن القیم نے بتا دیا کہ جس کے اندرشروط اجتہاد نہ ہوں وہ کتاب وسنت ہے مسائل اخذ نہیں کرسکتا ہے معلوم ہوا کہ مسائل کا استخراج کرنا مجتہدین کا كام باورغير مجتهدين كوائلى اتباع وتقليد كاحكم بالبذائسي امام كى تقليد ضروري بوالله تعالى اعلم ـ (٣) صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کوکسی کی تقلید کی ضرورت نتھی کیونکہ وہ تو خودحضورعلیہ الصلاة والتسليم كى صحبت كى بركت ہے تمام مسلمانوں كے امام اور بيشوا ہيں كه ائمه دين امام ابو حنیفہ وشافعی وغیرہ رضی اہتٰد تعالیٰ عنہماان کی بیروی کرتے ہیں صحابہ کرام خودمشکو ہ نبوت ہے روثن بين ان كى شان توريه ب اصحابى كالنجوم فبايهم اقتديتم اهتديتم (مشكوة شريف باب فضائل الصحابہ)میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں تم جن کی انتاع واقتداد پیروی کروگے ہدایت پا لو گے ای میں ہے عملیکم بسنتی و سنة المخلفاء الراشدین تم لازم پکرومیری اورمیرے خلفائے راشدین کی سنت کوجس طرح نی بھی کسے امتی نہ تھے بلکہ خود نی بیں اور سب آپ کی امت ہیں ای طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تمام مسلمانوں کے امام ہیں۔مثلاً صف اول کے مقند بول کومکبرین کی ضرورت نہیں صحابہ کرام صف اول کے مقندی ہیں وہ باا واسطہ سینہ باک

مصطفیٰ علیہ الصلوٰ ۃ وانسلیم ہے فیض لینے والے ہیں ہم چونکہ اس بحرسے دور ہیں اسلئے ہم نہر کے حاجتمند ہیں۔ پھرسمندر سے ہزار ہا دریا جاری ہوتے ہیں جن سب میں یافی تو سمندر ہی کا ہے گر ان سب کے نام اور راستے جدا جدا ہیں کوئی گنگا کہلاتا ہے کوئی جمنا ۔ایسے ہی حضور علیہ الصلاۃ والتسليم رحمت كے سمندر ہيں اس سينہ ميں ہے جونہرامام ابوحنيفہ كے سينہ ہے ہوئى آئى اسے حنفی کہا جاتا ہے جوامام مالک کے سینہ سے آئی وہ مذہب مالکی کہلایا پانی سب کا ایک ہے مگرنام جدا گانہ اور ان نہروں کی ہمیں ضرورت پڑی نہ کہ صحابہ کرام کو جیسے کہ حدیث کی اسناد ہمارے لئے ہیں صحابہ کرام کیلئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کے بعد تابعین کرام میں اختلاف ہوااس کے بعدائمہ ٔ مجہزرین کی تقلید کی ضرورت پیش آئی نیز جدید مسائل پیدا ہوئے تو استنباط واجتہاد کی ضرورت ہوئی تدوین احادیث کا کام محدثین نے سنجالا اور مجہدین نے اجہماوفر مایا اس کئے محدثین میں بھی مقلدین ہوئے ہیں اور صحابہ کرام تا بعین و شع تا بعین کوتقلید کی ضرورت ہی نہیں يزى جوصحابه ميں بيہ بات ان كے حق ميں ہيں جوفقهاء ومجتهدين بنصےغير مجتهد صحابہ فقيہ صحابہ كى تقليد رتے بتھے یونہی تابعی میں پیسلسلہ قائم رہا پھرہم نے صحابہ کرام و تابعین عظام کیلئے تقلید واجب کب کہا ہے بیغیرمقلدوں کی جہالت سے ہم نے تقلیدمقلدین کیلئے واجب کہا ہے صحابہ کرام رشد و ہدایت کے آفاب ہیں تابعین اور ائمہ مجتبدین ان کے فیضان علم سے روش ہیں منور ہیں أنبيس تقليد كي ضرورت نبيس بوالله تعالى اعلم \_ (۳) مجہدین کوتقلید کرنامنع ہے جومجہزجس درجہ کے مجہز ہوئے وہ اس درجہ میں کسی کی تقلید نہ کریں كے اور اس سے او بروالے درجہ میں مقلد ہوئے جیسے امام ابو یوسف ومحدر حمۃ اللہ تعالیٰ کہ ہے حضرات

(۳) مجہدین کوتقلید کرنامنع ہے جو مجہد جس درجہ کے مجہد ہونے وہ اس درجہ میں کسی کی تقلید نہ کریں گے اور اس سے او پروالے درجہ میں مقلد ہونے جیسے امام ابو یوسف ومحدر حمۃ اللہ تعالیٰ کہ ہے حضرات اصول اور قواعد میں توام ماعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد اور مسائل میں چونکہ خود مجہد ہیں اسلے ان میں مقلد نہیں ،امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہاں مسئلہ کی بہت ہی جینان بین ہوتی تھی مجہد مقلد نہیں ،امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہاں مسئلہ کی بہت ہی جینان بین ہوتی تھی مجہد

سنجالا اور مجتزرین نے اجتہاد فر مایا اس کے محدثین میں بھی مقلدین ہوئے ہیں ''مسلم الثبوت'' ميں ہے: اجمع المحققون على منع العوام من تقليد الصحابة بل عليهم اتباع الذين يسروا وبوبوا وهذبو اونقحواو فرقوا وعللوا وفصلواالخ محققين علاءنے اجماع فرمایا ہے کہ عوام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی تقلید نہ کریں بلکہ ان پر مجتهدین کی تقلید لازم ہےجنہوں نے تیسروتبویب وتہذیب و تنقیح و تفصیل و تعلیل فرمائی ہے ' شرح منہاج الاصول "ميل ٢- قال امام الحرمين في البرهان اجمع المحققون على ان العوام ليس لهم ان يعملوا بمذاهب الصحابة بل عليهم ان يتبعوا مذهب الائمة من اهل السنة والجماعة وهم اهل المذاهب الاربعة "يني الم الحربين في بربان من فرماياكم تحقین علماء نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ عوام کوحق نہیں کہ وہ صحابہ کرام کے مداہب پرمل كري بلكهان پرلازم ہے كہوہ ائمهار بعد كى اتباع كرين ' حديقة ندييشرح طريقة محمديي ُ جلدراص ٢٩٢/ مي بــــ واعــلم انه لا يجوز لا حد العمل بغير المذاهب الاربعة لا لطعن في غير المذاهب الاربعة من مذاهب الصحابة والتابعين و تابعي التابعين والسلف الماضين وانما لغدم وصول مذاهبهم الينا بطريق التواتر والنقل المقطوع ليخن '' جان تواہے مخاطب بیٹک جائز نہیں کسی کیلئے ممل نداہب اربعہ کے علاوہ اور بیاس بنا پر نہیں کہ غداہب اربعہ کےعلاوہ اور نداہب صحابہ و تابعین و تبع تابعین وسلف ماضین میں کوئی خرابی ہے بلکہ ان بنا پر کہان کے نداہب ہم تک تواتر اور تقل مقطوع کے ذریعہ ہیں پہونچے ہیں۔ویسے ہمارا اعتقادیمی ہےادریمی واجب بھی ہے کہ ائمہ اربعہ اور سفیا نین اور اوز اعی واسخق راہو یہ وغیرہ ائمہ مدایت پر تصاوران حضرات ہے جوبطریق تواتر منقول ہے وہ ہدایت ہے' اور حدیث بھی ای پر ولالت كرنى بصحفور برنور ريخت فرمايا: قد تسركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لايز

يع عنها بعدى الاهالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتى و سنة المخلفاء الراشدين المهدين (الحديث)". بين نيم كو ( شریعت ) بینیاء پر چھوڑ اس کی رات مثل دن کے ہے ہیں کتر ائے گا اس سے مگر جو ہلاک ہونے والا ہے اورتم سے جوزندہ رہے گا تو عنقریب دیکھے گا بہت اختلاف تو تم پرلازم ہے (جو پہچان کو) میری سنت اور خلفائے راشدین محدین کی سنت کی پیروی کرنا۔غیرمقلدین کا اس حدیث پر بھی عمل نہیں ہے وہ خلفائے راشدین کی مخالفت کرتے ہیں سیدناعمر فاروق اعظم کی سنت کےخلاف آتھ رکعت تراوح پڑھتے ہیں تنین طلاقیں بیک مجلس میں نافذ وواقع ہونے پرائمہ اربعہ کا اجماع ہے سیدنا فاروق اعظم کا فرمان ہے اس کوترک کرتے ہیں اور حضور ﷺ کے فرمان واجب الا ذعان والقبول کے برخلاف خلفائے راشدین کی مخالفت کرتے ہیں اس فعل نے ان کی گردن سے اتباع رسول عليه السلام كا پينه نكال ديا كوياوه اطبعواالرسول پرعامل نبيس اور جواطبعواالرسول كاعامل نبيس وه اطيعوا الله يربهي عامل نه ہوگا۔انكا مذہب انہيں كفر وصلالت كى اندهيرى ميں پہونيجا چكا۔والعياذ بالله بهار المام اعظم الوحنيفه بلكه ائمه اربعه رضوان الله تعالى عنهم كاند بهبرب مبذب يبي المانسا نعمل اولا بكتاب الله ثم بسنة رسول الله ثم باحاديث ابى بكر و عمر و عممان و على رضى الله تعالى عنهم و في رواية اخرى انه كان يقول ما جاء عن رسول الله غليلة فعلى الراس والعيس بسابسي وامي وليس لنا مخالفته وماجاء ناعن اصحابه تخيرنا وماجاء عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال يني بيتك بمثمل كرتے بین اولا کتاب الله پر بھرسنت رسول الله پر بھرخلفائے راشدین کی احادیث پر اور ایک روایت میں ہے کہ سیدنا امام اعظم فرمائے تنے جوحضور ﷺ ہے مروی ہے تو وہ میرے سراور آتھوں کر میرے ماں باپ آپ کے قربان اور جمارے لئے اس کی مخالفت جائز نہیں اور جو بچھے صحابہ کرام

سے مروی ہے اس میں ہم رائج کو لیتے ہیں اور جوان کے علاوہ سے مروی ہوا تو وہ بھی مرد ہیں اور ہم ہم بھی مرد ہیں یعنی ہم ان تابعین کی روایت کی جانچ کرتے جوتو کی ومضیوط ہوا ہے اختیار کرتے ہیں بہر حال تقلید تخصی جائز ہے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللّٰد تعالیٰ عنہم کوتقلید کی ضرورت نہ تھی اور پہلے گزرا کہ صحابہ میں بھی میتھم ان کا ہے جو مجہد تھے اور ان کے بعد کے مسلمانوں میں قرآن و حدیث کی افہام وتفہیم میں ائمہ مجہدین کی حاجت ہے اسلے ان کیلئے وجوب تقلید کی دلیل مائلی غلط و باطل ہے واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

(۲) پہلے تقلید کامعنی اور اس کی تعریف ملاحظہ فر مائیں ہقلید کے دومعنی ہیں ارلغوی ۲راصطلاحی "لغتاً" قلاده درگردن بستن" كلے ميں ہاريا پندا النا۔اصطلاحاً سى كوفق وثقه بھتے ہوئے اسكے قول وقعل كودلائل وبرابين كاتتبع لئے بغيراپيے اوپرلازم جاننا حضرت العلام ملا احمد جيون عليه الرحمه كى كتاب "نورالانوار" بحث تقليم مي إلت قليد اتباع الرجل غيره فيما سمعه يقول او فى فعله على زعم انه محق بلا نظر فى الدليل تقليد كمعنى بين كم تخص كااين غيركى ا تباع کرنا اس میں جواسکو کہتے یا کرتے ہوئے یائے یہ بھے کر کہ وہ محقق ہے دلیل میں نظر کئے بغیر نيز حضرت امام غز الى عليه الرحمه كتاب المستصفى جلد دوم ص ٣٨٧ ميس فر ماتي بين: التبقيلييد هوَ قبول قبول بسلاحبجة حضرت قاضى محت الله بهارى كى كتاب "مسلم الثبوت" مين به : التقليد العمل بقول الغير من غير حجة يجرتقليد وطرح كى بهارتقليد شركى ارتقليد عرفى-ت قلید شرعی: شریعت کے احکام عملیہ میں کسی کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں جسے روزے ، نماز ، جج ، زکوة وغیره کےمسائل میں ائمهٔ دین کی اتباع کی جاتی ہے، تسقیلنید عبر ضبی دنیاوی باتول میں کسی کی بیروی کرنے کو کہتے ہیں جیسے اطباء علم طب میں بوعلی سینا کی اور شعراء داغ ،امیریا مرزاغالب کی اورخوی وصر فی حضرات سبویه او خلیل وغیره کی پیروی کرتے ہیں۔

## Marfat.com

فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ورآيت كريم غورطلب است اول سوال كردن دوم سوال از ابل الذكر نه از هركس و ناكش سوم اين وفتت جهالت و تا دانستن است چرا ہر کہ از قر آن وحدیث مسکلہ واقعہ دستیاب نشو دلیں براولا زم است کہ ازمجہ تدند ہمپ خودسوال کند يس ہركەسوال كردوبرقول اوممل كردمقلد ثابت شدوا كرسوال نكند يا بقول مجتهزم كندوا نكاركند غير مقلد گشت، اگر آیت کومطلق ہی مانا جائے تو بھی بیآیت تقلید شخصی کے وجوب کے منافی نہیں کہ مطلق ايناطلاق برجارى رہتا ہے المصطلق يجرى على اطلاقه جس سےمرادفردكامل اور آیت میں اسٹ لوا فعل امرے جووجوب کیلئے آتا ہے اور اہل الذكرے مرادعلائے مجتمدین ہیں جن ہے سوال کرنا وجوب پر دال اب دیکھنا ہے کے مسئول شافعی المسلک ہے یا حنفی المسلک مالکی ہے یاصبلی ۔ فرض کرو کہ وہ حنفی المسکک ہے تو اس کا پیرو وقتیع شخص معین ہے اب مطلب میہوا كه خاص ابل ذكر يسيسوال واجب نيز اسكى انتاع وتقليد واجب الله تنارك وتعالى كافر مان عاليشان ہمافر طن فی الکتب من شی ہم نے کتاب میں کوئی چیزاٹھانہ کھی امراحکام ظاہرلوگ نہیں تمجھ سکتے جس کےسبب عوام کوعلماءعلماءکوائمہ اورائمہ کورسول کی طرف رجوع واجب ہوئی کہ فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم التعلمون "ذكروالول مي يوجهوا كرتم نبيل جائے"ال آیت کے مطابق اہل علم سے وابستہ ہوکر مسئلہ کی حقیقت معلوم کرنی ہے تو علماءا بینے امام ومقلد کے قول پر ہی مسکلہ کی حقیقت بتائے ہیں اور ممل کرتے ہیں لہذا اس آیت ہے بھی تقلید شخصی کا اظہار ہوتا ہے کہ نماز ،روز ہے ،زکو ہ جج میں ائمہ مجتہدین کے اقوال کو ماننا تقلید ہے اور رہیا بیت بینشاندہی کرتی ہے کہ جوا حکام شرعیہ کو بذات خود حاصل نہیں کرسکتا اس پرلازم ہے کہوہ اہل علم یعنی جہلاءعلماء سے اور علماء مجتهدین ہے اور مجتهدین رسول ہے وابستہ ہوکر مسئلہ کی حقیقت معلوم کریں (اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسالہ ''بیعت وخلافت کے احکام' میں میمی فرمایا ہے ) ک

وبى براه زاست تمام احكام شرعيه اصل ماخذ عصاصل كرتے بين و اعساحوا بوؤسكم مين عمم اجمالاً بیان ہواہے آیت سے بیرجا نکاری نہیں ملی کہ پورے سرکامسے فرض ہے یا چوتھائی سرکا یا ایک بال کااس طرح قرآن مجید کے بعض آیات کا حکم منسوخ ہو گیا مثلاً ہیوہ عورت کی عدت کے متعلق دو آیت پیش ہوئیں ایک آیت میں مدت عدت ایک سال اور دوسری آیت میں حیار مہینے دی دن ۔اب فیصلہ کرنا ہے کہ گوئی آیت منسوخ اور کوئی ناسخ ۔اسی طرح جب کوئی انسان علم حدیث میں مہارت حاصل کئے بغیرا حادیث بڑمل کریگا تو اس بات کا خطرہ ہے کہوہ تھے حدیث کے مقابلہ میں كسى ضعيف بإمنسوخ روايت يرغمل كربينه گااسكئے عام آ دمى كيلئے اسكےسوا كوئى جإرهُ كارنہيں كه وہ ائمهٔ اربعه میں ہے کسی ایک امام کی تقلید کرے مثلاً قر ؤ کے دومعنی ہیں جیض اور طہرا سکے لئے کوئی نص قرآن وحدیث میں موجود نہیں جو کہ قر و کوچض یا طہر کے معنی کیلئے متعین کرے جب قرآن و حدیث میں کوئی نص ثابت نہیں تو یقین صرف مجہزی کے قول سے ہوگالہٰذا قول مجہز کا اعتبار و ا قرار ہی تقلید ہوئی اب جس نے قول حنی پڑمل کیا اور اس کوشلیم کیا وہ حنی کہلایا اور جس نے قول شافعی کو مانا وہ شافعی ہوا بنابرای خاکہ تقلید شخصی کا وجوب مندرجہ بالا آیت ہے تابت لہذا آیت اپنی عگه مسلم اس برکونی اعتر اض نبیس <sub>-</sub>

علامه آلوی رحمة الله علیه اس آیت کی تغیر میں لکھتے ہیں که علامه سیوطی نے '' اکلیل 'میں اس آیت سے اس بات پراستدلال کیا ہے کہ عام آدمی کیلئے مسائل فرعیہ میں مجہد کی تقلید ضروری ہے ''روح المعانی ''جہامی ۱۲۸ میں ہے : واستدل بھا ایضا علی وجوب المواجعة للعلماء فیما لا یعلم وفی الا کیلیل للجلال السیوطی انه استدل بھا علی جواز تقلید العامی فی الفروع الی ان قبال لا فرق بین تقلید احد المة المذاهب الاربعة و تقلید غیره من المسمحتهدین ملخصا النج اور ائل ذکر ہے متعلق ایک صدیث مروی ہے: اخوج ابن مودویه المسمحتهدین ملخصا النج اور ائل ذکر ہے متعلق ایک صدیث مروی ہے: اخوج ابن مودویه

عن انس قال سمعت رسول الله عُلَيْتُه يقول ان الرجل يصلى و يصوم و يحج و يغزو وانه لمنافق قيل يا رسول الله بماذا دخل عليه النفاق قال لطعنه على امامه و امامه اهل الذكر لين أبن مردوبه في خضرت الس صنى الله تعالى عنه سے حدیث روایت كی انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ بھٹا ہے سنا فرماتے ہیں رسول خدا بھٹا بیٹک آ دمی نماز پڑھیگا روزه رکھے گا جج کریگا جہاد کریگا اور بیتک وہ منافق ہوگاعرض کی گئی یارسول اللہ کس سبب سے اس میں نفاق داخل ہوا فر مایا اینے امام برطعن کرنے کے سبب اور اس کا امام اہل الذکر ہے اس حدیث. ے ثابت ہوا کہ اہل ذکر سے مرادوہی اولی الامر ہیں لہذا ثابت و محقق ہو گیا نداہب اربعہ کے امام اولی الامر ہیں۔اور یہی حضرات قرآن وحدیث سے جومسائل منصوص نہیں استنباط کرنے والے اوراجتہاد کرنے والے علم ظاہر فرمانے والے ہیں۔اور جومسائل واضح طور پرقر آن وحد بیث سے معلوم ہیں ان ہے سوال کرنے کے کوئی معنی ہیں وہ غیر مقلد خود ہی نکال لیں گے اگر چہانگی فہم سمج غلط نكالے حرام كوحلال اور حلال كوحرام بتائے والعياذ بالله اولى الامرے مرادعلائے مجتهدين بين حديث شريف مين اولى الامركم عنى كى تصريح ب سنن دارى مين ب الحبونا يعلى حدثنا عبد المالك عن عطاء قال اولى الامر اى اولى العلم و الفقه اورتفيرا تقان سيوطى ميں ہے: عن ابى طلحة عن ابن عباس قال اولى الامر اهل الفقه و الدين و اخرج بن جرير و منذرو ابن ابي حاتم و الحاكم عن مجاهد و عن ابن عباس هم اهل الفقه والدين واللدتعالى اعلم\_

(2) خلافت کامستی وہ ہے جو ساتوں شرائط خلافت کا جامع ہولیعنی مرد ، عاقل ، بالغ مسلم ، حر ، قلافت کا جامع ہولیعنی مرد ، عاقل ، بالغ مسلم ، حر ، قادر ، قرشی ہو۔ بیساتوں شرائط الیسی ضروری ہیں کہ ان میں ہے اگرایک بھی شرط کم ہوتو خلافت صحیح نہ ہوگی ، تمام کتب عقائد میں اس کی تصریح ہے انام ابوالبرکات بھی الملة والدین عمر تفتاز انی کا مسیح نہ ہوگی ، تمام کتب عقائد میں اس کی تصریح ہے انام ابوالبرکات بھی الملة والدین عمر تفتاز انی کا

ارشادشرح عقائد ص١١١/١١١/١١مل هم يعنى يشترط أن يكون الامام قرشيا لقوله عليه الصلاة والسلام الائمة من قريش فهذا وان كان خبرا واحداً لكن لما رواه ابو بكر رضي الله تعالىٰ عنه محتجا به على الانصار ولم ينكره احد فصار مجمعا عليه ويشترط ان يكون من اهل الولاية الملطقة الكاملة اى مسلما ذكراً عاقلاً بالغاً اذ ما جعل الله للكا فرين على الممؤمين سبيلا والعبد مشغول في حدمة المولى مستحقرفي اعين الناس والنساء ناقصات عقل ودين والصبي والمجنون قاصر ان عن تدبير الامور والتبصرف في مصالح الجمهور سائساً اي مالكا للتصرف في امور المسلمين قادراً على تنفيذ الاحتكام وحفظ حدود دار الاسلام وانصاف المظلوم من البطالم اه منحتصرا شرط قرشيت جس براجماع امت مو چكاليني اجماع صحابه واتفاق سائرائمه واتباع جمیع علماء جنگی تضریحات کی بیشر ططعی اجماعی ہے مثلاً شروح مواقف ومقاصد کا ارشاد ہے: اجمعوا عليه فصآر دليلا قاطعا يفيد اليقين باشتراط القرشية حضرت ملاعلى قارى عليه رحمة البارى في " تشرح فقه " اكبرص ١٣٥ مين فرمايا هي: يشتوط ان يكون الامام قرشياً لقوله عليه السلام وهوحديث مشهور وليس المرادبه الامامة في الصلوة فتعينت الامامة الكبرى أنبيس شرائط كيبيش نظر حضرت محقق علامه ابراجيم على رحمة الله عليه غنینة شرح منیه میں فرماتے ہیں که آج کل کوئی خلیفہ ہیں اور وہ جومصر میں ہے نام کا خلیفہ ہے حقیقی نہیں بعض شروط خلافت اس میں موجود نہیں جسے شروط خلافت کا ذرا بھی علم ہواس پرییے ظاہر ہے: لا خِلافة الان والـذي يكون بمصر انما يكون خليفة اسما لا معنى لانتفاء بعض شروط الخيلافة فيبه عبلي مالا يخفي على من له ادني علم بشروطها للإزاخلافت

راشده بیشک حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه تک رہی عندالتحقیق میں تہیں کہ پھرخلافت ہی نه رہی ان کے بعد حضرت امیر معاویہ خلیفہ ہوئے اور خاندان عباسیہ میں تو ۹۵۰ رتک رہی ہاں جب ے اب تک خلافت دنیا سے خالی ہے اہل حل وعقد کے نزد یک ارشاد باک حضور برنور ﷺ ہے: الخبلافة بعدى ثلثون سنة ثم يكون بعدها ملكا عضوضاً شرح عقا كرص ١٠١٠مين ے: الخلافة ثلثين سنة ثم بعدها ملك وامارة لقوله عَلَيْتُ الخلافة النح وقد استشهد على رضى الله تعالىٰ عنه على راس ثلثين سنة من وفات عَلَيْتُ فمعوية ومن بعده لا يكونون خلفاء بل ملوكا وامراء وهذا مشكل لان اهل الحل واعقد من الامة قـد كانوا متفقين عـلى خـلافة الخلفاء العباسية و بعض المروانية كعمربن عبد العزيز مثلا ولعل المرادان الخلافة الكاملة التي لايشوبها شي من المخالفة وميل عن المتابعة تبكون ثلثين سنة وبعدها قد تكون وقد لا تكون اسلام ميسب سے پہلے خليفہ حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه ہوئے ان كے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عندان کے بعد حضرت بحثان غنی رضی اللہ تعالی عنداوران کے بعد حضرت علی رضی اللّٰدنتعالی عنه ہوئے بعدہ سیدنا امام حسن رضی اللّٰدنتعالیٰ عنه کی خلافت کے بعد ملک عضوض فرمايا كيانو حقيقت خلافت بني اميه وعباسيه خلافت راشده نهيس جوكامل طور برمنهاج نبوت یر ہو ہاں بعض حضرات مثل عمر بن عبد العزیز خلیفہ تھے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی خلافت راشدہ کے شل خلافت راشدہ میں کسی کوولی عہد بالتخصیص مقررنہ کیا گیا ہال سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے خلافت چھ صحابہ کے درمیان دائر کر دی تھی اور سیدنا عمر فاروق کی وہ شان بکر ارشاد موا: اقتدو اسالدین بعدی ابی بکر و عمر میرے بعد پیروی کرنا آئی جو ميرے بعدخافاء ہوئے لین ابو بکروعمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہا۔

اسلام میں خلیفه وفت بمثورهٔ اصحاب رائے ہواہے ولی عہدمقرر کرسکتا ہے اگروہ ولی عہد یا بند شرع ہوتو اس کی اتباع لازم ہے جبکہ اس کا تھم خلاف شرع نہ ہو حدیث شریف میں ہے: لإطباعة لمه خيلوق في معصية الله تعالى 'اورفاس ولي عهد كاحكم بجالانے كى اجازت و رخصت ای وفت ہوگی جبکہ جان ،عزت وآبرو کےضرر کا اندیشہ ہو۔شرع میں ایک دلیل عزیمت ہے اور دوسری رخصت ہے مثلاً کوئی کا فرکسی مومن کوکلمہ کفریکنے پرمجبور کریے ' کہ کلمہ کفریک ورنہ قبل کر دونگا''اسلام کی طرف سے اس کوا جازت ورخصت ہے کہ دل میں تصدیق باقی رکھتے ہوئے زبان ہے کلمہ کفر کہدد ہے تو وہ صحف کا فرنہ ہوگا مگرعز بمیت یہی ہے کہ اپنی جان قربان کردے مگر کلمہ ڈ کفرنہ کے ۔موجودہ دور میں امراُ وسلاطین کے انتخاب میں عوام کے دوئنگ کا تصوراسلامی نقطہُ نظر سے سیجے نہیں ہے چونکہ امراُ وسلاطین بعض فاسق و فاجر بہتیرے کفار ومرتد دین ہیں اور Voting نے ایجادات میں ہے ہے البتہ اسلام میں قرع اندازی ہے مثلاً چند آ دی امامت کے اہل ہیں اور سب برابر ہیں تو وہاں بحسب فرمودات فقہاء وعلماء قرع اندازی کرکے امام منتخب کرکیں گے ا وروہاں Concept of Voting نہیں ہوتا ہے اور عوام نے رائے بھی نہیں کی جاتی ہے اورموجودہ جمہوریت اسلام کش ہے کہ اس کامعنی سیکولرزم ہے جو انگریزی ڈکشنری کے مطابق لا دینیت ہےاسلام میں سی امرکوملی جامہ بہنانے سے بل مشورہ کر لینے کا حکم ہےاللہ تبارک وتعالیٰ كاار شاد ب: واذ قال ربك للملئكة انى جاعل في الأرض خليفة النح اورحضور رحمت عالم امام ہدایت سید عالم ﷺ کے اقوال وافعال ہے بھی مشورہ کرنے کا حکم ثابت ہے اور خلیفہ کا انتخاب مشوره سے ہوگا اس وفت جبکہ انصار ومہاجرین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں امامت برگفتگو تیں ہوئیں فریق اول جا ہتا تھا کہ امام انصارے ہواور فریق ٹانی کی خواہش تھی کہ مہاجرین سے بالآخرفرات اول نے کہا کدایک امام ہم میں سے ہواور ایک امام تم میں سے انصار برجمت کیلئے سیدنا

ابو برصدين رضى الله عند فرمايا كه حضور على فرايا كالشادفر ماياب الائسمة من قويش لينى امام قریش ہے ہوں گے اس کوسب صحابہ کرام نے قبول فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم کا جمع عليه ہے اعلیٰ حضرت فاصل بربلوی قدس سرہ دوام العیش نی الائمة من قریش میں ۲۹ رمیں فرماتے بين: ودليل اهل السنة قوله عَلَيْكُ الائمة من قريش قال العراقي اخرجه النسأى من حديث انس والحاكم من حديث على و صححه اه قلتت وكذا احرجه احمد من حديث ابي هريرة و ابي بكر الصديق والطبراني من حليث على و عنده عن انس السنع تفصيل كيلئة دوام العيش في الائمة من قريش ملاحظ فيرما ئيس مجلس شوري بنانے كاحق مسلمان سی سیجے العقیدہ اور لائق مشورہ کو ہے مجلس شوری کے بہت سے اختیارات ہیں تفصیل کیلئے کتاب' الاحكام السلطانية 'ملاحظة فرمائيں۔امراُ وسلاطين كى غلط روش برجلس شورىٰ ايکشن بھی لے علق ہے اورمعزول بھی کرسکتی ہے اور امراً وسلاطین بضر ورت مجلس شوری توڑ سکتے ہیں اسلام میں خلیفہ کا انتخاب بھی اجماع صحابہ ہے ہوااور بھی تقلیہ ہے (بعنی سابق خلیفہ دوسر کے کونا مز دکردے )اور بھی بیعت سے فآوی سراجیں ۹۵ سرکتاب الفوائد میں ہے: کانت خلافة ابی بکو عبد الله بن ابي قحافة باجماع الصحابة رضي الله عنهم و خلافة عمر بن الخطّاب رضي الله عنهما بتقليده وخلافة عثمان بن عفان رضي الله عنهما ببيعة الصحابة و خلافة على بن ابى طالب رضى الله عنهما كذلك اسلام بس سياست جائز بجبك شربعت کےخلاف نہ ہوواللہ تعالیٰ اعلم ۔

(۸) اجماع ،رسول الله ﷺ امت کے اہل حل وعقد کا کسی امرد بنی پراتفاق کرنے کواجماع کہتے بیں، جتہا دفقیہ کا احکام شرعیہ نکا لئے میں پوری قوت صرف کرنے کا نام اجتہاد ہے، قیاس لغت میں اندازہ کرنایا ایک چیز کودوسرے کے مطابق ومساوی کرنا شریعت میں علت مشتر کہ کی وجہ ہے اصل

## Marfat.com

کے جھم کو دوسری جگہ تابت کرنا قیاس ہے۔ بلفظ دیگر جھم اور علت میں فرع کواصل کے مطابق کرنا قیاس ہے۔ جینے "حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه علت لینی قدر وجنس ایک ہونے کی وجہ سے زیادتی لینے کو حرام کہتے ہیں " نثر بعت کے دلائل چار ہیں ۔ قرآن ،حدیث ،اجماع امت اور قیاس ، قیاس وہاں ہوتا ہے جہاں نص موجود نہ ہواور جب قرآن و حدیث میں مسلم کی دلیل ، حلت و حرمت کا حکم مل جائے تو وہاں قیاس کی ضرورت نہیں ہر کس وناکس کا قیاس معتر نہیں بلکہ شرطیہ کہ قیاس کرنے والا ہے خود مستقل حکم کا مثبت کہ قیاس کرنے والا ہج تہد ہو، قیاس اصل میں حکم شریعت کو ظاہر کرنے والا ہے خود مستقل حکم کا مثبت نہیں لیمی قرآن و حدیث کا ہی حکم ہوتا ہے گر قیاس اس کو یہاں ظاہر کرتا ہے قیاس کا شبوت قرآن و حدیث وافعال صحابہ سے ہے قرآن فرما تا ہے فاعتبر و ایا اولی الا بصاد " تو عبرت والے نگاہ والو' نیعنی کھار کے حال پر اپنے کو قیاس کر و کہ اگر تم میں ایس حرکا ہے کیس تو تمہار ابھی ہی حال ہوگا والو' نیعنی کھار کے حال پر اپنے کو قیاس کر و کہ اگر تم میں ایس حرکا ہے کیس تو تمہار ابھی ہی حال ہوگا ہے۔ دیگر مثال کے طور پر حالت حیض میں عورت سے جماع حرام ہے ، کیوں ؟ پلیدی کی وجہ سے حرام ہونے کی علت پلیدی ہے ۔ اس کو قیاس کہتے ہیں۔

مشکوۃ شریف صفح ۱۳۲۸ رکتاب الا مارۃ باب ماعلی الولاۃ بیل ہے کہ جب حضرت معاذا بن جبل کوحضور علیہ السلام نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو پوچھا کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ عرض کیا کتاب اللہ سے فیر مایا کہ اگراس میں نہ پاؤ ، تو عرض کیا اسکے رسول کی سنت سے ، فر مایا کہ اگراس میں بھی نہ پاؤ تو عرض کیا کہ اجتھد بو ائمی و لا الوقال فضر ب رسول اللہ علیہ علی صدرہ وقال المحمد للہ الذی و فق رشول رسول اللہ لما یوضی به رسول اللہ اپنی رائے سے اجتہاد کرونگا، راوی نے فر مایا کہ اس خصور علیہ السلام نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فر مایا کہ اس خدا کا شکر ہے جس نے رسول اللہ ایک اس خدا کا شکر ہے جس نے رسول اللہ کے قاصد کو اس کی تو فیق دی جس سے رسول راضی ہیں اس سے قیاس ثابت جو تا ہے اور چونکہ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں اجماع نہیں ہوسکتا اسلے اجماع کا ذکر حضر ت

## Marfat.com

معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ کیا عصر حاضر میں اجتہاد ممکن نہیں کہ اس کاحق اللہ کے نیک بندوں کوتھااس زمانہ میں ایسا کون محدث ہے جوا حادیث کا اس قدرعلم رکھتا ہو کہ تمام احادیث پھراس کی تمام اسنا دوں پراطلاع رکھتا ہوا در رہی جانتا ہو کہ امام صاحب نے رہیم کم سے دیث سے لیا ہے جب بدچیزیں مفقودتو اجتہاد منتع ،اجتہاد کا دروازہ برسوں سے بند ہے امام ابن الہمام صاحب فتح القدر متوفى الديم سك بارے ميں علماء نے فرمايا: بسلسغ رتبة الاجتهاد پيم بھی وہ مجتہد نہيں ہيں علامهابن جربرمتوفی سعاره نے بھی مجہز ہونے کا دعویٰ کیا تھالیکن ان کوبھی علماء نے تسلیم ہیں کیا ميزان الكبرى صفحه ١٣٨ميل هـ: فسان ذنك مقسام لم يدعنه اجد بعد الائمة الاربعة الاالامام محمد بن جرير ولم يسلمواله ذلك الكاش، ع: ولم يدع الاجتهاد المطلق غير المنتسب بعد الائمة الاربعة الاالامام محمد بن جرير الطبري ولم يسلم لد ذلك اورعلامه جلال الدين سيوطي متوفى الصحائجي مجهزه وني كادعوى كياتها ليكن انبين بھی علماء نے تسلیم بیں کیا میزان میں ہے: ولما ادعی الجلال الدین السیوطی رحمة السله مقام الاجتهاد المطلق تواجتهاداليي جزنبيس بكههرنا خوانده عامي قرآن وحديث في مسائل استنباط کرنے کا دعویٰ کرے، وہ احکام جن میں نص نہ ملتا ہوان میں اجماع واجتہا دے اور جن احكام ميں اجماع واجتها دہو چکا ہے ان ہے بھی قیاس کیا جاسکتا ہے اجماع امت ہے مرادامام اور علماء دین و مجهزرین بین \_اجماع موسکتا ہے اور ہر دور میں موتار ہاہے واللہ تعالی اعلم \_ صحح الجواب والتدنعالي اعلم

کتنه محمد شهیرعالم رضوی بورنوی غفرله مرکزی دارالافتا ۱۶ ۸رسوداگران بر بلی شریف سرجهادی الاولی سام اه فقیر محمد اختر رضا قا دری از ہری غفرله صح الجواب واللد تعالیٰ اعلم قاضی محمد عبد الرحیم بستوی غفرله القوی





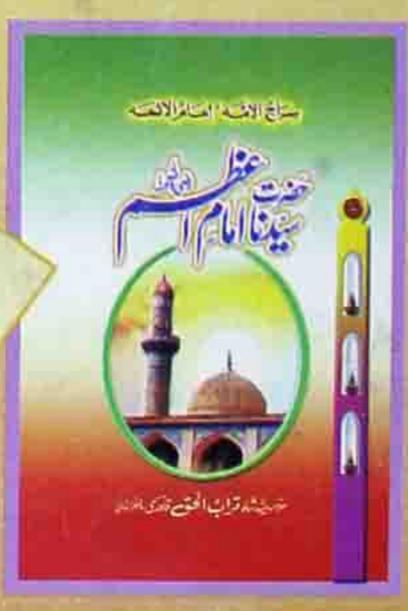







